ایک کہائی پڑے ہی جذباتی، رومانی سنسی خیز اور چونگا دینے والے واقعات

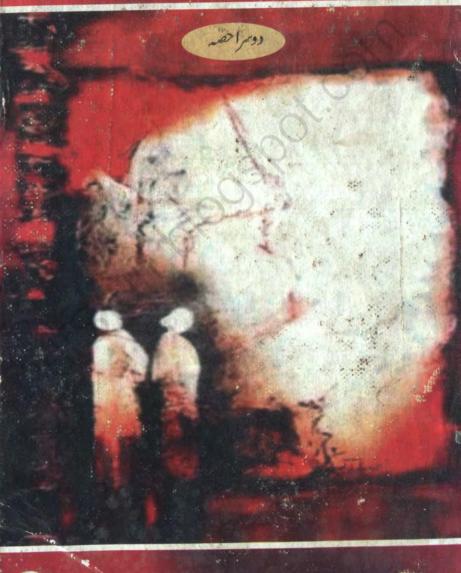

## هم المعلق المعلق

"ایک کہانی" کا دوسراحصتہ پیشِ خدمت ہے۔اس میں کہانی اخت تام کو پینچتی ہے۔

اس کہائی کے متعلق میں نے جو کہنا تھا وہ بہلے حصے میں کہ دیاہے۔ ایک بات بھر کہوں گا۔ اس کہائی کو ایک ولیسپ نا ول ہی سجے کر نہ پڑھیں۔ غور کریں۔ اپنے حلقہ احباب کوغورسے دکھیں۔ اگر آپ نوجوان جیں تواجئے آپ کو دیکھیں۔ اگر آپ صاحب اولا وہیں تراپنی اولا دکو دیکھیں، بچراس راہ کو دیکھیں جس برآپ کے یار دوست، آپ خود اور آپ کے بتنے پہلے جارہے جیں۔ بچر دیکھیں کہ یہ راہ کس منزل کوجاتی ہے ادر کیا آپ صراطِ ستقیم سے مجٹک فرمنیں گئے ؟

"اکیک کهانی" کے اِس سے بی آب کو دہ جذب ہے گاجی نے تیمے روکس کی کوئی کوئی اس کے دورای تھے روکس کی کوئی کوئی کوئی کا جن رہا کا کوئی دورای تھے اور این کا جواب بن گیاہے کیوں ؟ بیرجو کیوں نا پیر ہوگیا ہے ؟ اِس نا ول بیں اس کا جواب موجود ہے ۔ آب دیکھ درہے بیں کہ وہ کوئی ساطنسم ہے جرجار ہے دشمن نے جارے دشمن نے جارے دورانہیں ہمارے دورانہیں اس جذب سے محروم کر دیاہے اور انہیں ایس جنہ سے محروم کر دیاہے اس جا در انہیں ایس جنہ سے محروم کر دیاہے اس جا در انہیں ایس جنہ سے مقال کی دیاہ ہے ۔ انہیں انہیں کی جا در انہیں کی کی جا در انہیں جا در انہیں کی جا

یں نے کہا ہے جذبہ ناپید ہوگیا ہے۔ یہ نہیں کہا کر جذبہ مرگیا ہے۔ اِس جنب ہے کے این زندہ ہیں۔ کہانی کے اِس حقے ہیں آپ کو بیر کر دار میں گے ۔۔۔ بہ اُرت کی ایک سلمان خاتد ن جو پاکستان کے نام پر قربان ہرگئی اور اُسس کا خاوند پاکستان میں آگر شہید مُوا۔

ایک باب جس نے اپنے اکلوتے بیٹے کوجاسوسی کے جم میں گرفتار کرا دیا۔

رابی اوررشی ایر پورٹ سے نبکے تورابی کے باب ہے رابی کو اور اس کا الدورس کے ان وق سے نکلا الدورابی کا بازوق سے نکلا تو مال کے بازوق سے نکلا تو مال کے بازوق سے نکلا تو مال کے بازوق سے نکلا یہ الدور کے بازوق سے نکلا یہ ہور ہو گئے رکا یا تھا۔ اس کے بازوق لیمی تو بھیے جان ہی نہیں بھتی، لیکن اپنے بھیٹے کوا پینے بازوق کی پیریٹ ہیں لیا تو اس کے بازولو ہے کا شکیخ بن گئے۔ بازوق کی پیریٹ بی لیا تو اس کے بازولو ہے کا شکیخ بن گئے۔ بازولو سے بازولو ہے کا شکیخ بن گئے۔ بازولو ہے کا شکیخ بن گئے۔ بازوق کی بار بی بی تو باب نے محسوں کیا کر رابی اور رشی کچھ توسش نہیں بات نے دور کی شیر کے بعد مہونا چا ہیئے مق یا اس خواب میں بات نے دور کی شیر کے بعد مہونا چا ہیئے مق یا بات نے فی ترابی کا باب بچھ پوچھتا تھا تورا بی اس جواب دے دیتا ہیں۔ بات نے رابی کا باب بچھ پوچھتا تھا تورا بی اسے جواب دے دیتا ہیں۔ رابی کا باب بچھ پوچھتا تھا تورا بی اس جواب دہی دیتا ہیں۔ رابی کا بازوں ہی کہ انداز میں کچھ انداز میں کچھوں کے دور کی ساتھ انداز میں کچھوں کے در کھی در ساتھ کی کے دور کھی کھی کھی کے در کھی دیا ہیں۔ انداز میں کچھوں کے در کھی در گھی در کھی دیا ہیں۔ انداز میں کھی کھی کھی کھی کھی کے در کھی دیا ہیں۔ انداز میں کیا ہے در کھی دیا ہیں۔ انداز میں کے در کھی دیا ہیں۔ انداز میں کیا ہیں کے در کھی دیا ہیں۔ انداز میں کے در کھی دیا ہیں۔ انداز میں کی کھی کے در کھی دیا ہیں۔ انداز میں کے در کھی دیا ہیں۔ انداز میں کے در کھی کھی کے در کھی دیا ہیں۔ انداز میں کی کھی کے در کھی دیا ہیں۔ اندا

المیوں رسٹی! " را بی مے باپ نے بوجھا " بیر سفری تکان ہے یا سُری ؟ .... کچھ جُبُ جُبُ سی مُلٹی ہو؟ " نہمیں انکل! " — رسٹی نے جواب دیا سے را بی آپ کو سب کچھ بٹار ہا ہے !!

جب یونگ کونظی میں بہنچے تو گاڑی سے اُر کر رہٹی اپنے کمرے میں بھی گئی۔ را بی اپنی مال اور باپ مے ساتھ ڈراننگ روم بیں جا بیٹھا۔ رائی کے باپ نے اُسے کہا کر رہٹی کو بہیں بلا لو۔

الرہنے دوجها کہ ایس ہے "۔ رابی نے برطی ہے وجی سے کہا۔ ایر تواتفاق کی بات ہے کروہ واپس آگئی ہے درند ... " ایک ترتیت ابند بوڑھے بڑھان نے دِتی کی اُس ویلی کی لائ رکھ لی سی میں ایک میں اور شہیدوں کی روحی رہتی تھیں۔
اکب دیکھیں گے کہ ماضی اور حال کس موٹر میرا کر طقے ہیں۔
میں نے بیناول نوجوانوں کے لئے تکھا ہے۔ اُن نوجوانوں کے لئے جن کے متعلق تھیم الآمت نے کہا تھا۔ شاروں برجوڈ التے ہیں کمندا سیں ان نوجوانوں کو یہ تاریا ہوں کر جن شاروں بر کمند ڈالی جاتی ہے وہ نسلمی شار سے نہیں ۔

اس ناول میں وعظ ادر لیکچر منہیں ملکہ ایسے واقعات ملیں گئے جر آپ کے جذبات اور خیالات میں زلز لے بیا کر دیں گئے۔ آپ نووسمجھ جاتمیں گئے کرمیں نے بیزناول کیوں مکھاہے اور کس سے لئے لکھاہے۔

> عنايست النّد مريرما بنا مر" حكايت " لاجور

مارابیٹا اور گاڑی نے کر بھاگ گئے۔ بولیس کورشی نے وہی بیان دیا جویہ بیں بتاگئی تھی۔ یہ دراصل وِ تی کے سی پرانے محلے میں رہی تھی

جهاں إسے بولیس کے ایک مُخرنے دیکھاتھا۔ یہ مُخرایک عورت تھی پولیس نے ایک خاص طریقے سے اِس لط کی کو اُس مرکان میں دیکھنے کا انتظام کیا لیکن میرو ہال نہیں تھی۔ یہ کہنی ہے کہ وہ کو تی بُرُ انسے ٹا تہا کا مکان نہیں تھا بکرنے دُور کی برطی اچھی کو تھی تھی۔"

دا بی نے زیب داشان کے لئے وہ ساری کارر داتی سناتی جر انٹیلی عبنس نے کی تھی، لیکن اُس نے انٹیلی عبنس کا نام یلینے کی بجائے یہ کہا کہ وہ لولیس کاسی آئی اسے کا شعبہ تھا۔ را بی کے ذہن پر زیبی سوار تھی۔ اُس نے اپنے مال ہا پ کے دلول میں رشی کے خلاف خوب نفرت یبدا کی۔

"بنین نوا سے انڈیا سے لاناہی نہیں جاتیا تھا"۔ رابی نے کہا

"اگرا سے انڈیا کے ایگلوانڈین اسنے ہی لیند سے تو وہیں رہتی،
لیکن اِمیگریشن سے قانون کے مطابق یہ و ہال نہیں رکھتی تھی۔ ویرہ کی
معیا دیوری ہو جی تھی"۔ رابی نے مزید حجوب لا سے سی آئی اسے
کے ایک افسر نے یہ کہر کر مجھ بہت شرمار کیا کہ اسے پاکستان نے
جا آو ورند یہ بھر کسی کے سامتے جاگ جائے گی اورنام ہما ری گورنمنٹ کا
برنام ہوگا۔"

"تم باب بیٹا اُس دفت سمھے ہوجب پانی سر سے اُوپر ہوجا تا ہے" ۔۔۔ رابی کی ماں نے کہا ۔۔۔ مئیں نے تمہیں شادی سے پہلے کہا مختاکہ اس لؤکی کو اِسس گھریں نہ لاؤ، لیکن مزتم مانے نہ تمہارا با ہب ۔ اس کی ماں کاکیر پیمٹر متہار سے سامنے ہے۔ اس کی ماں کاکیر پیمٹر متہار سے سامنے ہے۔ اس کی دفاد ار ہو کے رہے۔ اس کی ہاں خاو نہ کے جھے۔ اس کی مان خوصل گئی تو بیٹی ماں خوصل گئی تو بیٹی جوان ہوگئی۔ ماں نے اسے اپنی لائن پر مطال ایا ۔"

"كيول ؟" — مال ليے وبك كر پوچها — "كوئى فاص بات ہوگئى تقى ؟ .... والس بندي أناجا بتى تنتى ؟" "ہوٹل سے فاتب ہوگئى تنتى " — رابی نے جواب دیا ۔ "ئمتى بنا سے بغر كہيں على گئى تنتى ؟" — باپ نے پوسچھا — "كتنى دير باہر رہى تنتى ؟"

"کتنی در کی آب پر بھتے ہیں اِ" رابی نے جاب دیا ۔ "وو
ہفتوں کے لگ بھگ فائٹ رہی ۔ پر بیس میں رپورٹ ہوتی ۔ پر بیس نے
کاش اور تفتیش ہیں بڑی ہی معنت اور دیا نتداری سے کام کیا ، بیکن اس
کا کوئی سراغ نہ طا اور ایک رات بیخورہی والیں آگئی اور آگریہ بتایا کہ اسے
دھو کے سے ہوٹل کے کمرے سے کوئی آدمی بلاکر نے گیا تھا۔ باہرا کی
کارکوٹی تھی ۔ اسے اس کارمیں ہٹھا لیا گیا۔ آ گے جاکر دو مین اور آدمی کار
میں بدیٹے گئے اور اسے ایک کوئی میں لے گئے "

اں سے پاس رہ آق " کھر بحث مباستے مے بعدرانی کی ال اور رابی نے یہ مشورہ قبول کر لیا۔

## 藥

اُس نے ابنا فولو دیھا تو اُسے ابناچرہ میں بگڑا ہرا دکھائی
دیا۔ اُس کا خون کیلخت اتنازیا دہ کھو لنے لگا جیسے اُس کی رگوں ہیں بھیلا
مُواسی دوڑر ہا ہو۔ وہ آگ بگونے کی طرع اُسطی اور فولو کی طرف پہلی۔
فریم کو توڈکر وہ فولو کو ناخنوں سے نوجنا اور اسے بھاٹو کر پُرزے پُرزے
کر دینا جا ہمتی تھی۔ اُس نے دوئین قدم ہی اُسطائے سے کہ گوں رُک گئی
جیسے کسی نے سامنے آکر اُسے روک لیا ہو۔ اُس کے سامنے ڈرلنگ
بیسے کسی نے سامنے آکر اُسے روک لیا ہو۔ اُس کے سامنے ڈرلنگ
بیسے کسی نے سامنے آگئے میں کو تی اجنبی لوکی کھوئی ہو۔ اس کی شکل رشی
کویوں دیکھا جیسے آئینے میں کوئی اجنبی لوکی کھوئی ہو۔ اس کی شکل رشی
سے ملتی جلتی تھی۔

آہنۃ آہنہ اُسے یقنین آنے لگا کہ وہ خود ہے۔ اُس کا ایک چہرہ فرلڑوالا نفا جو اُسے بھترا، بدصورت اور قابل نفرت لگا تھا اوریہ بھی اُسی کا چہرہ تھا جو اُسے آتینے میں نظر آیا۔ یہ اُسے اچھالگا۔ شاید اس لئے کراس چہرے پرزنگ برنگے میک آپ کا لبس نہ تھا۔ بھنویں بنس سے میرتوبہُوا"۔۔۔رابی سے باپ نے کہا ۔۔ میں اپنی غلطی نسلیم کرلیتا ہول اب بتا ذکیا ہو سکتا ہے ۔ کیامیں برشی ہے پرجھوں کروہ کہال رہی ہتی ہ"

"بوچے کی صرورت بہیں ڈیڈی ام ارابی نے کہا ۔ "مجھ وہاں مالی ہے کہا ۔ "مجھ وہاں مالی ہے کہا ۔ مرابی کے مالی کے اس نے لولیس کے اس نے لولیس کے اس می رہالاک اور عربیب کا رہے ۔ اس نے لولیس کے افساروں کے مُذیکھیردیتے ہے ۔"

" کولاق کے سوا بھے کوتی اور حل مظر نہیں آتا " رابی کی مال نے کہا۔
" پھر اس گھر کی کیا عزت رہ جائے گی ، سرابی کے باب نے کہا۔
" توکیا آپ بیچا ہتے ہیں کر آئے دن یہ لڑکی نئے سے نئے بوائے فرینڈ بنا کر اُن کے ساتھ گلمچھرے اُڑا تی رہے "؛ - رابی کی مال نے کہا ۔
کہا سے کیا اُس وفت آپ کی عزت رہ جائے گی جب لوگ ہمارا نام لے کر کہیں گے کہ یہ اُن کی ہموسے ؟

"میں اسے نہیں رکھ سکتا ڈیٹری!" — رابی نے کہا ۔ "بیم روز ہیں اسی طرح پرلیشان اور بدنام کرتی رہے گی"

کرے میں فاموشی جھاگئی۔ وہاں ہونمین افزاد بیسٹے ستے، اُن کی سوچیں ایک دوسرے سے منتقف سقیں۔ را بی جھوٹ والی کر رشی سے اُزاد ہو نا چاہتا تھا تا کر زَبنی کے ساتھ شادی کر سکے درا بی کی مال سکے دل میں شاوی سے بیلے ہی رشی کے ظان نفزت میٹی ہوتی تھی جورشی کی مال کی دہم سے تھی۔ وہ اپنے گھر کو اس لاکی سے باک کر نا چاہتی تھی۔ را بی کا باپ اس سوچ میں کھرگیا تھا کہ طلاق سے بچاجا سکتا ہے یا تہیں۔ وہ اپنی بدنا می سے ڈر تا تھا۔

"میری ایک بات مان لا" رابی کے باب نے کہا "جلد بازی میں فیصلہ نہ کہا "جلد بازی میں فیصلہ نہ کہا ہے۔ اور میں اور میں فیصلہ نہ کرو۔ اجھی طرح سوب سمجھ لو ربٹنی کی ماں کو معلوم ہوگا کہ برشی اور رابی آج آر ہے ہیں۔ وہ اس لاے ایر پورٹ پر بندیں آئی مذیبا ل آئی سے کہ اُسے اس کھر سے دھتکار کر نکال دیا گیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ ربٹی کو اس کی مال کے گھر مہیج دیا جاتے اور اسے کہا جلتے کہ کچھ دن "ئين تنهين صرف بريا وولانا چاستى بهول كرتم كسى مسلمان باب كى بديل بو" -- أسے ايك نسوانى آوازسناتى دى \_\_"اور تمهين كسى مسلمان كى بيغى نے جنم ديا ہے "

رشی نے بیڈروم میں ادھراُ دھرو کھا۔ اُس کی نظریں والیں آیئے پر آئیں تو اپنے عکس کے بیچے اُسے معززسی ایک عورت دکھا تی دی۔ دسٹی نے اُسے فرراْ بہان لیا۔ وہ ہاشمی کی بیوی تھی اور یہ اُسی کے الفاظ تھے جورشی کے ذہن میں گریخے تھے۔ یہ تھا تو واہمر لیکن آیفے میں ہاشمی کی میری کا مکس حقیقی لگ رہا تھا۔

" ہوقوم این پہچان اور جوانسان اپنا آپ بھول جاتا یا تبدیل کر لیتا ہے، اُس کا بھی حال ہوتا ہے جس حال میں تم بہنج بھی ہو" ۔ یہ آواز بھی باشمی کی بہری کی تھی ۔

"سن چھیالیس اورس سنتالیس میں ہم پر کسی نے رحم نہیں کیا تھا"۔ یہ آواز ہاشی کی بھتی ۔

آئینے سے ہاشمی کی بوی کا عکس فاتب بردگیا تھا لیکن اُسے آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔

" ئیں کیا ہوں ؟" ۔۔ یہ اُس کی اپنی آواز تھتی ۔۔ یہ یں کہاں سے آئی تھتی ؟ کہاں جا رہی ہوں؟ مجھے کو تی ہندیں بتایا ۔ مجھے اپنے راستے کا کو تی علم ہندیں ۔۔۔ ایک رابی ہے جس کے ول میں میری مجت ہے ول میں میری مجت ہے لیکن وہ بھی میر ہے جم کا مزیدار نکلا ؟

"تم البحی بچی بهو" - یہ ہاشمی کی بیوی کی اُ واز بھی جو اُسے یوں سنائی و سے رہی تھی اس کے ساتھ و سے رہی تھی اس کے ساتھ بیسی کر رہی ہو ۔ اس دنیا کو اور دنیا کے انسان کو ول باتیں کر رہی ہو ۔ اس دنیا کو اور دنیا کے انسان کو اور دنیا کے انسان کو اور میں چھیے بہو ہے دل کو اننا میں چھیے بہو کہ جو سے جو دلی کو انتا ہے جو دکھی زکرو ۔ ہم کے پہری ہیں ہو اسکتے ہیں ہو اسکتے ہیں ہو اسکتے ہیں ہو

بنی ہوتی نہیں تھیں ہونٹوں پرکسی تھی لپسٹاک کارٹگ چڑھا ہُوانہیں تما چہرہ قدرتی حالت میں تھا اور اس کارٹگ قدرتی تھا۔ اس کے بال پہلے کی طرح کیے ہوتے ہی مقے لیکن آج پربال شانوں پر بھوسے ہوتے نہیں مابکہ پیچھے بندھے ہوتے تھے اور ان پر دو پٹر پڑا ہُوا تھا۔

ولی سے بطنے وقت برشی کی جذباتی جالت الیں دکر گول بھی کراس نے میک اپ کیا ہی ہندیں تھا میک اپ کا خیال ہی ہندیں آیا تھا۔ اسس سوساتٹی کی تو نانیاں اور دا دیاں بھی گھرے میک اپ کے بغیر باہر نکلفے کی تقدر بھی ہندیں کرسکتی تھیں میکن رسٹی نے عشل کیا، کپڑسے بدلے، بالوں میں کنگھی کی اور رابی کے ساتھ جل بڑی تھی۔ رابی نے آسے رسما بھی ہندیں کہا تھا کرچر سے پریا و ڈر کا ہمکا سالیف ہی کر لو۔

ب ھا رہ رسے پر بر در رہ ہا کہ بھی کہ اس میں اس اور نہ آیا کہ یہ اس نے کسی دفت سر پر دوبٹر و کھے کر اُسے یا دیز آیا کہ یہ اس نے کسی دفت سر پر رکھا تھا۔ اُسے ایک بار بھر دھد کر بُوا کہ آیسے میں وہ نہیں کرتی ادر روہ بر کوتی بھی ہے اسے ایسی لگ رہی ہے۔ کرتی ادر روہ بر کوتی بھی ہے۔

آسے شب عروسی یا داتی۔ اس کمرے میں اگر اس نے پہلاگام یکیا تھا کہ ڈریٹ ٹیبل کے ماسے کھڑے ہوگر اپنے سرایا کا ، اپنے کہا در اور میک اپ کا جائزہ لیا تھا پھر مصنوعی جوڑا اُ تا را تھا۔ میک اپ کی تنہ کہ درست کیا تھا اور معبنو وی پر ایک بار بھر پنسل بھیری تھی۔ یہ بیٹر دوم شادی سے پہلے بھی رابی کا ہی تھا۔ پہلے بہاں سنگل بیڈ ہو تا تھا ، شادی سے پہلے روز یہاں ڈبل بیڈر کھ دیا گیا تھا۔ شادی کی پہلی دات وہ اس سیٹے میں بہلی بار منہیں اُتی تھی۔ شادی سے پہلے دوبار دہ اس کمرے میں آبھی مقی۔ دونوں بار رابی کے مال باپ کہایں با ہر چلے گئے مقے اور رابی نے رشی کو طالبا تھا۔

آج أسے شب عروسي بھي يا و آرہي بھي اور را بي سے اس كمرے ميں شادي سے بيلے كى دوملاق تيں بھي يا و آرہي تھيں۔ اُسے يول محسوس مرتے رائى جيسے وہ مركني ہواور اُس كى لاش سے بدائد اُسطار ہى ہو۔

لاہور میں اس کو تھی کے ڈر انگ روم میں برشی کے سہاگ کو سزاتے موت دینے کا فیصلہ ہور ہاتھا اور برشی برانی ولی کی اُس سو ملی میں بہنے ہوتی تھی جس میں وہ قیدر ہی تھی۔ اُسے ہائشی اور اُس کی ہیوی کی باتیں یا دار ہی تھیں۔ اُسے یوں محسوس ہولے رنگا جیسے میں میاں ہوی اُس کے والدین ہوں۔ اُس نے وہاں روحانی سکون بایا تھا۔

اس و بلی میں جانے سے پہلے وہ اینے آپ کو صرف جہم بھتی گئی ادراس کی زباتش ادراس کی حزوریات پوری کرنے میں گئی رہتی تھی ہاشی ادرائس کی بیوی لے اس کی ذات میں اسی روشنی ڈال دی تھی حبس نے اسے روح و کھا دی تھی اوراس روشنی میں اسسے اپنا ضمیر بھی نظر آگیا تھا۔ اُسے روحانی سکون طاتو وہ کچھ اس طرح محسوں کر لے بھی جیسے وہ پاپ اور ڈسکو ناہے گانوں اور آرکسڑا کے ہنگاموں میں اسی سکون کوڈھونڈ تی

رابی نے اس سے ساتھ جو سلوک کیا تھا اس سے تودہ ان کو طبول سے، کاروں سے اور اپنی سوساتٹی سے بیزار مولتی تھتی۔ اُس نے ہاشی کی صدلوں پر انی حربی میں محسوس نہیں کیا تھا کر دہ قید ہے۔ قید کا احساس اُسے اپنے بیڈردم میں اگر ہونے لگا۔

مے بیت بیرسرای اور براست است الله باب کے پاس جا بیٹھا میں اسے انہا کہ است اللہ کا بیٹھا ہے اور وہ اکیلی اوھرا بیٹھی ہے ، رانی ا در اس کے ماں باب کو اثنا بھی خیال ہندی کر ابی اپنی ماں اور ا پنے باپ کو خیال ہندی کر ابی اپنی ماں اور ا پنے باپ کو و آئی کی روز ط در در ما ہے۔ یہ تواسع معلوم ہی تھا کر رانی کی ماں اسے پند نہیں کرتی ۔

پیدیں وق میں اسے جب پینیال آیا کر ابی کیا ر پورٹ وسے رہا ہوگا تو اُس کے وہن میں آئی کر وہ را بی انڈیا کا جاسوں ہے وہن میں آئی کر وہ را بی انڈیا گیا تھا۔ رشی نے ریھی سوچاکہ وہ ریھی بتاتے اورجاسوسی سے سیسے میں انڈیا گیا تھا۔ رشی نے ریھی سوچاکہ وہ ریھی بتاتے گی کر زینی نام کی ایک لوکی نے را بی کو میالن لیا ہے۔

برشی کے پاس جوابی کارروائی کے لئے بہت کچھ تھا لیکن اس کے لئے بہت کچھ تھا لیکن اس کے لئے بدنیعلہ کرنا دشوار ہوگیا تھا کہ وہ را بی کے والدین کو بتا ہے یاد بتائے میں گورا بی انڈیا کا جاس سے اور زُبنی کا ذکر کرے یا مذکرے ۔ وہ گہری سوچوں میں کھوگئی۔ اُس کے ذہن میں جب یہ آئی تھی کہ وہ سب کچہ بتا دے توایک خیال یہ آجا تا تھا کہ را بی کے والدین خصوصا ماں اسے اسپنے بیٹے پرجو ما الزام کے گی۔ ابنی اولا دکے ظامت کون الی بات سنن لیند کرتا ہے ۔ الزام کے گی۔ ابنی اولا دکے ظامت کون الی بات سنن لیند کرتا ہے ۔ اس مورت میں جب کرمشی پر الزام رگا ہے جارہ سے ہتے ، اس کی سیحی الزام کو بھی جوٹا الزام سمجا جا نے کا امکان تھا۔ بشی کے پاکس یہ جیجے الزامات تا بت کرنے کا کوئی شہوت دیتھا۔

سوچے سو چے اس سے سامنے خاموش رہنے کی ایک وجرا در اگئی جو یہ منتی کر دہ بہتر طریقے سے انتقام سے سکتی بھی۔ طریقہ یہ تھا کہ پائستان کی انٹیلی جنس نکس رساتی حاصل کر سے اور بتا ہے کہ را بی انڈیا کا جاسوس ہے۔ پاکستان کی انٹیلی جنس (آتی ایس آتی ) کمک پہنچنے کا اس سے پاس کو تی ذر لید نہیں منھا۔

اُس کا ذہن میں پر اٹک گیا کہ وہ رابی کو کی واستے گا۔ اُسے یہ خیال ہی آیک کا دہن میں پر اٹک گیا کہ وہ رابی کی مدد بھی عاصل مہو گا۔ خیال ہی آیا گیا ہے اور ابن کا باپ جس محکمے کا اعالی اسٹر ہے وہاں برط سے فیمتی راز ہوستے ہیں اور رابی کا باپ رابی سکے ذریعے ان رازوں کی مُنا انگی قبیت وصول کر ناہوگا۔

رشی برجوابی حمله انتظام کے طور پر کرناچاہتی تھی لیکن انتظام کے طور پر کرناچاہتی تھی لیکن انتظام کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک اور جذب بیب را ہوگیا جو دتی میں ہاشی اور اس کی بیوی کی ہاتوں سے بیدار ہوا تھا۔ دِتی میں اُس نے جب ہاشی اور اس کے سامنے اپنی زندگی اگلی تھی اور دہ اپنے کی میں میں میں میں میں تواس کے سامنے اپنی زندگی اگلی تھی اور دہ اپنے اپ کو ایک معتبر سیھنے لگی تھی۔

أسے جب دھو کے میں اعوا کر کے اشمی کی حربی میں مہنیا یا گیا تھا

تووہ کچے ادر بھی تھی۔ اُسے توقع تھی کہ اُس کے ساتھ بہت بُراسلوک ہوگا۔
وہ جانتی تھی کہ اُس بھی خوبھورت اور نوجوان لؤکی کواغواکر نے کامقعد کیا ہوتا ہے۔ وہ ذہ نی طور پر اس سلوک کے لئے تیار ہوگئی لیکن دوراتوں کی تنہاتی نے اُس کا پرخوف دورکر دیا اور جب اُسے پر کہا گیا تھا کہ بہا ل اُس کی عربت معفوظ رہے گی تو اُسے دھی کاسالگا تھا۔ سب سے زیادہ تو وہ رفیعی سے متاثر ہوتی تھی۔ وفیق جوان آدمی تھا۔ پرشی کو اس کے پاس نظار کھا گیا تھا ۔ اُسے رفیعی کے گھر میں تنہاتی کی وورائیں یا د آئے گئیں۔ رات سوتے میں وہ اُولئک دفیق کے گھر میں تنہاتی کی وورائیں یا د آئے گئیں۔ رات سوتے میں وہ اُولئک دفیقی کی صورت وہ اُس دفت و کمیسی تھی جب صبح طلوع ہوجاتی تھی۔ وہال دل اور رات کا کوئی فرق نہیں ہوتا تھا۔ وفیقی میں جواتی تھی۔ وہال دل اور رات کا کوئی فرق نہیں ہوتا تھا۔ وفیقی نے تین چار دلال کی چھٹی ہے لی تھی تاکہ دل سے دفت بھی ہرشی پر میرہ وسے سکے۔ سے ناشہ خود نیار کیا ہے ؟ " — مہلی صبح ہرشی نے فرقیقی فی وہ نیار کیا ہے ؟ " — مہلی صبح ہرشی نے فرقیقی سے وہائی ہے۔ نیا شہ خود نیار کیا ہے ؟ " — مہلی صبح ہرشی نے فرقیقی نے وہ نیار کیا ہے ؟ " — مہلی صبح ہرشی نے فرقیقی نے وہ نیار کیا ہے ؟ " — مہلی صبح ہرشی نے فرقیقی نے وہ نیار کیا ہے ؟ " — مہلی صبح ہرشی نے فرقیقی نے وہ نیار کیا ہے۔ " سے سکے۔ " سے ناشہ خود نیار کیا ہے ؟ " — مہلی صبح ہرشی نے فرقیقی کے دورائیں کیا گھر کیا گھر کے دیا ہوگیا کیا گھر کیا گھ

سے پر جھاتھا۔ "ہاں إ" \_\_\_رفيقی نے جواب دیاتھا \_\_"میں ہانڈی روقی بھی کرسکتا ہوں!"

" مجھے اُٹھا یستے" برشی مے کہانھا ۔ " یہ کام مرد کرتے اپتھے میں گلتے "

یں ہے۔
"اور سرکام مہان کریں تو بھی اجھانہ ہیں گئی" ۔ رفیقی کے کہاتھا۔
رشی نے محسوس کیا تھا کہ اس سے دل میں بیرخواہش ہیں۔ انہو رہی
ہے کہ وہ ان توگوں کی خدرست ایک بلیٹی اور بہن کی طرح کرے۔ وہ نہیں
ہوائتی تھی کہ بیخواہش منہیں بلکہ ایک انقلاب ہے۔

سوچ سوچ کررشی پرایشان بونے گئی۔ اُس کا ہاتھ کیڑھ نے والاکوتی رتھا، کوتی منتقابس سے دہ مشورہ لیتی اسسے وہ سال دل ساتی۔ است

خوبقىورت اورسىحى سجائے كمرے ميں اس كا دم كھٹے نگا . الى كىفىت س بيشيول كومائيس يا د آتى بين ليكن رشى كو مال كام فرئاسا خيال بهي مذ آيا . أس كا ذبهن يريشاني كے أس مقام تك بہنچاجها ل السان فرار مے داستے رحیل را تاہے۔ ہتی مے سامنے فرار سمے داستے کھلے۔ رو کینے والا کوتی مزمتھا نے کوتی ا در رکار ط بھی۔ اُس کی ڈسکو سوساتٹی اسس کے لئے بہترین بناہ کا مفی ربٹی جے بیاستی دوست بناسحتی تھی۔اس کے لئے تیا ہنے رہاہنے کا توسوال ہی منہیں تھا۔ اُس کے تیا ہنے دالے مدت تقے وہ اُسے برطرح کی اُسانش فراہم کرنے کے لئے تیار تھے اس شراب بھی مل کھتی تھی، کوئی اور انشرچا ہتی تو اس سے چاہیے دا ہے اس كاشار بر بهاكرت يكن وهربواس براسمي كي ويلي مي طاري بُوا منا وہ اتنا گرااُر گیا تھا کہ اُس کے ذہن میں فز ارکی سوچا تی ہی نہیں۔ کمر سے کا در وازہ کھُلا۔ رشی نے چربک کر دیکھا۔ رابی آیا تھا۔ رشی کے دل میں نفرت کا طوفان سا اُتھا۔ اُسے کیوں لگا جیسے پر کوئی اجنبی سے جس نے اسے اغوا کر کیے اس کمرسے میں بند کر رکھا ہے ادراب براس برمجرانه على كرف آباد.

ادراب یہ اس برمجرما مزملہ کرنے آیا ہے۔ "تم اپنی مال کے ہال جلی جا و "— را بی نے اُ سے بے رُخی کے بھے میں کہا —"وہ تمہارے انتظار میں ہوگی ۔ ڈر انٹیور تمہیں تھیوڑا آتے گا" "تم نہنیں جلو گئے "

" تنبیں!" - رابی نے جاب دیا ۔ "بیں ذرا آرام کروں گا.... اپناساراسامان بے جاقہ "

"ساراسامان كيون ؟"

"اس لنے كرتم نے وہال كچھ دن رہناہے" - رابی نے جھنجالا كر جواب دیا ۔

"را بی!" - برشی نے کہا ""تم نے میر مے تعلق جوفیصلا کیا ہے وہ کیول بندیں بتا دیتے ہا

"آنٹی!" -- رسٹی نے کہا -- "میں نے رابی سے بھی کہا ہے کہ میر سے تعلی کہا ہے کہ میر ہے تعلی کہا ہے کہ میر ہے تعلی اس نے نہیں بت یا۔
اس کے انداز اور لیجے سے میں سمجھ گئی ہوں ".
"میراخیال ہے کرتم خرو کوئی فیصلہ جا ہتی ہوں" - رانی کی ماں نے کہا۔

"تواس کامطلب یہ مُواکہ تہارے ساتھ بات کرنے سے پہلے یہ دیکھا ہات کرنے سے پہلے یہ دیکھا ہات کرنے سے پہلے یہ دیکھا ہات کرتے کہا۔ اسس کا فِقرہ ایمی پورامنیں مُوا تھا کرسٹی کمرے سے نکل گئی۔ منگلتہ

"کیول رشی!" - ڈرا تنگ ردم میں دشی کو سٹھاکر ماں نے لوچھا - کیا ہموا: انڈیا سے آئی ہی آئی ہو جمعے توان لاگوں نے تیا ای نمیں کا کم کہ آرہی ہو۔

دلیا ہموا: انڈیا سے آئی ہی آئی ہو جمعے توان لاگوں نے تیا ای نمیں کا کم کہ آرہی ہو۔

موتی تھیں۔ اُس سے ول میں مال سے خلاف نفرت بیدا ہو گئی تھی۔ نفر ت
مجھی اتنی کر اسے کوئی اور ٹھی کا نہ نظرا آئا تو وہ مال کی صورت دیکھنے اس گھر
میں نہ آئی، لیکن مال کو اپنے سامنے بیٹھا دیکھ کر نفرت یوں پھیلنے لگی ہیسے
میں نہ آئی، لیکن مال کو اپنے سامنے بیٹھا دیکھ کر نفرت یوں پھیلنے لگی ہیسے

"وہ بھی بتا دول گا" رابی نے جواب دیا ۔ "تم جلی جاقت"
رشی مجھ گئی کہ اُس کی شمت کا فیصلہ ہو جبکا ہے۔ اُس نے ابنالمان
الگ کرنا شروع کر دیا۔ اُسے زیورات کا خیال آیا۔ رابی سے گھر کی طرف
سے اُسے براسے ہی قیمتی زلورات سے سے جن میں ہیرول کی انگویٹیال
بھی تقیں اُس کی مال نے بھی اُسے کیے کم زلورات ہندیں دیتے سفے رشی
نے اپنی مال کے دیتے ہوتے زلورات الگ کر سے اپنے اٹیجی میں رکھ
لئے اور مسرال سے ملے ہوتے زلورات سے والے اُسے کا کررا بی کی
ماں سے باس جلی گئی۔

اں سے پاس طی گئی۔ "آنٹی !" — برشی نے زیردات سے ڈبیدرابی کی مال سے آگے رکھتے ہوئے کہا سے یہ دکھ لیں "

"منس كيول ركه لول ؟"

"اس سے کریہ آپ کے ہیں" ۔ رشی نے جواب دیا ۔ یہ میں ا اپنے گھرجارہی ہوں "

" توكيا والس مهيس آ و كي ؟"

"اس سوال کاجواب رابی و سے سات ہے" - برشی نے جواب ویا اس اس سوال کاجواب رابی و سے سات ہے اس سے پاس جا نے کو کھا ہے، اس سے پاس جا نے کو کھا ہے، اس سے پین معلوم ہوتا ہے کہ کیں والیں آنے کے لئے نہیں جا رہی " - برشی و بے مرکد کر بامبر کوچل پرطری۔

" ذرا مظهرورشی إ " را بی کی ال نے کہا۔

رشی ژک گئی لیکن پوری طرح را بی کی ماں کی طرنب نزگھُومی۔ فراسا گھُوم کر اُس کی طرنب دیکھا۔

" وِلْ مِن تُم كُها نَ حِلِي كُنْي تَضْمِينَ ؟ ـــرا بِي كِي مان نِ لِي تِيجِها -

"كبارابى نے آپ كوبتا يانهيں ؟"

اس نے کوئی خاص بات نہیں بتائی "رابی کی مال نے کہا۔

" ہاں" — برشی نے خصیلی آواز میں جواب دیا ۔ " بین باسٹر ڈو ہوں … جرامی کوانگزیزی میں باسٹر ڈاکھہ دینے سے وہ تعلالی نہیں ہوجا کا میں اس باپ کی بدٹی نہیں ہوں جو تنہارا خا د ندرتھا "

"معلوم ہوتا ہے بہاری ساس نے بہاں سے دماغ میں دہی نطاظت وال دی ہے جو اُس نے معلوم بنہ بن کیول میسر سے مُنہ پر بھو ہی بھتی " ۔۔۔ ماں نے کہا۔

"مبرالی چلے تو بین اُس عورت کا گلاکھ دنے دول، این آواز میں کہا ۔۔۔
"مبرالیں چلے تو بین اُس عورت کا گلاکھ دنے دول، این ہاتھوں اُ ۔۔۔
زہر بلا دول اُس نے مجھے اس لیے آج بہال ہنیں بھیجا کہ بین اپنی مال سے
ملول اور کچھ دن مال سے پاس گزار دول اُس نے صاحب کفا دیا ہے اور ہو
مہیں، لیکن مجھے لفین ہے کہ اُس نے مجھے گھر سے زکال دیا ہے اور ہو
سکتا ہے کر ایک دوون میں طلاق نامر آجاتے "

"لبن اتنی سی بات ہے:" — ماں نے بڑے آرا" سے کہا —"اجھا ہے کہ اُنہوں نے طلاق وینی بھی تو اجھی وسے دی ہے ۔ کیا تم سیمحتی ہو کہ ان لوگوں سے اچھا اور کوئی گھر نہیں ملے گا؟ کیا رابی سے بہتر کوئی اور آدی منہیں ... ۔ اگر تمہیں رابی سے بہت ہی زیا دہ محبت ہے تو بھریں تمہارے دکھ کو محصیتی ہوں ش

ا آئی ہیٹ دئیٹ باسٹرڈ "- برشی نے دانت بیش کر کہا " وہ فائن بنی کر کہا " وہ فائن نفرت ہے۔ اگر دہ مجھے طلاق نہیں ویل نفرت ہے۔ دہ مجھ جنسی لو کیوں کا شکاری ہے۔ اگر دہ مجھے طلاق نہیں دے گا تو بئی خود اُس سے طلاق سے لول گی "

"مجھے کچہ تو بنا قرشی! " - ال نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر پوچھا \_ "انڈیا سے آتے ہی برکیا ہوگیا ہے ؟" "وہاں رابی نے دِلی بین ایک ادرار کی کو اچنے اُورِ سوار کرلیاہے"

"ولال رابی نے دِلی میں ایک ادرار طلی کوا پینے اور سوار کرلیاہے"
-- بِشّی نے کہا --" اور پہال آکروہ مجھے بدنام کر تاہے کہ میں کسی کے مائت بھاگ گئی تھی "

مورے کی بیش سے برف پھلے گئی ہے۔ وہ جُب بجاب ماں سے بہرسے بر مسلم باندھے بیمٹی رہیں۔ اس کے آلنو اس کے گلا بی رضاروں پر بہر ہے باس کے گلا بی رضاروں پر بہر ہے باس کے گلا بی رضاروں پر بہر ہے باس کے گلا بی مزتھا۔ ماں اُمٹھ کراس کے باس صوفے پر آبیٹی اور بازو اُس کے گلے بیں ڈال کراس کے گالول سے دائل کئے میں ڈال کراس کے گالول سے دائل کے گالول کے کھول کئی۔ وہ آخر اُس کی مال جھی، اُس کا خون کے کھول کئی۔ وہ آخر اُس کی مال جھی، اُس کا خون منی اُس کی جاتبوں کا ذائفہ بیسے ابھی بار بین مطلبے دی رابن پر موجو و تھا۔ رش مات اور نفرت کے درمیان ایک خلا بین مطلبے نگے۔ مال اُسے جب جب ورکم اُسے بی انڈیا سے وہ کیا وکھ لے کے آتی ہے۔ اپر چھر ہی تھی کرسٹ سرال سے یا انڈیا سے وہ کیا وکھ لے کے آتی ہے۔ "کیا اُس چوالی ساس نے کھی کہا ہے ؟"

"رابی نے توتی برسلوکی کی ہے؟"

م مسئسر نے کسی بات برڈانٹ ٹوبٹ کی ہے ؟ \* لان مرم میں من میں اس بیٹس مرم یا در معظمی میں میں

"منیں متی امنیں" --- بشی بارو دکی طرح بیطنے بھو تے ہولی --"مجھ پرا نے زیادہ موال بھینک کر مجھے اور پر بیشان مذکرو۔ مجھے صرف یہ بتاد و
کر میں کس کی مبیٹی ہوں"۔

میرکیا پرچھا ہے تم ہے ؟ — ال لے اس سے پر سے ہٹتے شے کہا۔

"بنی لوجیر رہی ہول بیس کس اب کی بیٹی ہول" - رسٹی نے جسنجلا کر کہا۔

ال نے حیرت سے بھٹی ہوتی نظروں سے اُ سے دیکھا۔ "بئی اپنے باپ کی میٹی نہیں ہول متی !" - برشی ہے اپنے سر کو زور زور سے ہلاتے ہو ہے کہا - "بئیں اُس شخص کی میٹی نہیں ہول جو تمہارا خاد ند تھا!"

مشٹ اب یُوایڈرتیٹ! — ماں نے اُسے انگریزی میں ڈانٹتے ہو ہے کہا ۔ یُوٹھنک یُو آر باسٹرڈی کے اس ساوک کاکوتی غم نہیں کہ اُنہوں نے بے رخی سے مصیهاں بھیج دیا ہے۔ مصیح کو کو کاوہ راستر نظر آگی ہے جو مصیری منزل کا دو راستر نظر آگی ہے جو مصیری منزل کا کہ بہنچاد ہے گا... میری مدد کرومتی !"

رِشَى كُواَتِهِى طرح معلوم تقاكم اُس كَى مان تِعِالَ تَعِبِن كَيْ شَيك بِتَى يا عَلَطا،
عورت بارُعب بِتَى اور اثرور سوخ والی تقی اور اُس كی ذیانت رِشی كی نگاه بِس غیر معمولی بھتی وہ جو کچھ بھتی ، رِشی کے لئے بہرحال ایک فرشتر بھتی ۔ حب س ذہبنی اور جذبا تی کیفیت میں رِشی بستلا بھتی ، اس کیفیت کا تفاصا تفاکہ وہ اپنا ایس کسی ایسنے کے حوالے کردیے ۔

رشی نے رومال سے آلنو پونچے، لمباسانس لیا جیسے اُ سے کچھ سکون محسوس بمواہو۔

"مئی!" — اس نے مال سے کہا — "اب ئیں ہتہیں جربات نانے کی ہوں، اسے ہے مانا اور اسے ایک راز سمجھنا۔ اگرتم نے اس راز کی ابنت میں خیانت کی توسُن لومتی امیری ذہبنی حالت پاگلوں جیسی ہورہی ہے۔ میں ہتہیں قتل کر دول گی اور اپنے آپ کو لولیس کے حوالے کرکے برط سے سکون سے بھالنی کے شختے رہان و سے دول گی۔ میں جب موت کو ذہن میں لاتی ہول تو جمعے ولیا ہی سکون مانا ہے ہیں ایک ہیں مرانے سے بہلے کچھے کرکے وکھانا ہا ہتی ہوں "
لیٹ کر ملاکر تا تھا، لیکن میں مرانے سے بہلے کچھے کرکے وکھانا ہا ہتی ہوں "

"ایک فرص ادا کرناہے"۔ برشی نے کہا سے اگریہ ادا ہوگیا تو تہارے گناہ بھی بختے جامیں گئے ہے"

"اب ذراہوش میں آ ڈرشی!"— مال نے اُ سے پیار سے کہا۔ دہ انت سناقۂ

رشی نے بات وہاں سے شردع کی جب اُس کی اور ابی کی ماقات عزیز کے سابھ بہلی بار کراچی میں ساحل سمندر پر ہوتی ہفی بھریہ سنایا کرعزیز کس طرح ان کا دوست بن گیا تھا بھریر کہ را بی عزیز سے اکیلا ملیار ہا۔ اس "يركيا بكواس ہے إ" \_\_ ال نے پرلشان موكر كما \_\_ بكھ بتا قرشى! كھ بتا ة ميں كھ منيں مجھى "

رشی کی نظری ایک بار بھر مال سے چہر سے پر حم گئیں۔ اُس کا دجو د ایک بھو سے کی بیٹ میں آیا ہُوا تھا۔ وہ پنا ہیں ڈھو نڈر ہی تھی۔ کم سن تھی، ناتچ بہ کار بھی۔ وہ اُجھل کو دکو انگریزی ناب گا نول کو، انگریزی بولنے اور بیٹیا تو لال گرم لاو سے نے اُس کی ونیا ہی بدل ڈالی، نیکن وہ سجھنے کی اہیت مہیں رکھتی تھی کر اس بھو سے سے نکلے کیسے اورجا ہے کہاں۔ اُس کی نظریں اپنی ماں سے پھر سے برعظم گئیں تو اُس نے مااف طور پر دیکھا کہ اُس کی ماں کا چہرہ ہاشمی کی ہوی کا چہرہ بن گیا۔ اِس چہر سے کے ہونٹ ہے۔ رشی کو جیسے دلی کی اُس خاتون کی آواز سے ماتی دی جو ۔ "یہاں تھاری عزت محفوظ رہے گی ۔ ۔ ۔ کیا قرآن پاک بطھ سکتی ہو ؟"

پھریے چہرہ آہت آہت اُس کی ماں کا چہرہ بن گیا۔ ریشی نے لیک کر اپنا باز و مال کے گلے میں ڈال دیا اور اُس کے ساتھ لگ کرسے کیاں لیلنے نگی۔

"متی!" \_\_اُس نے بسک کر کہا \_ "مجھے اپنی بناہ بس بے لو دیدنت بھیجو اُس باپ پر ، جو کو تی بھی وہ تھا!"

"رشی!" - اس نے اُس کامندا بنے ہمقوں سے بیا لیے ہیں لے

ار بڑے بیار سے کہا - لاکیا ہوگیا ہے تہیں ؟ یہ تر مجھ ویسے ہی تا اُس ہے بیاں کرسی نے تعویذ اور جادو

اتا ہے بیسے جاہل اور لبحاندہ لوگ کہا کرتے ہیں کرسی نے تعویذ اور جادو

کر ویا ہے۔ ہیں تمہاری مال ہول۔ اپنے وکھ میرسے یسنے میں ڈال دو۔"

ریشی سے دل سے مال کی نفرت کی برف گیمل کر بالکل ہی خشاک بوگئی۔ وہ آنٹر اُس کی ماں منی۔

موگئی۔ وہ آنٹر اُس کی ماں منی۔

المعلوم نہیں تم سمجے سکو گی یا نہیں ممتی!" - برشی نے مغموم سے بھے یں کہا سے تم پوچھتی ہو مجھے کیا ہُوا ہے۔ مجھے سُسرال والوں اور را بی یں رکھا تھاتووہ ساری عمر انڈیا کی جیلوں میں گلتے سڑتے رہتے، لیکن مئیں فیے اپنی میں کا میں میں کا کہ انگیا ہیں میں اسے ان کار کر دیا کہ انگیا ہیں میں والوں نے میری بات مان لی " والوں نے میری بات مان لی "

ستم نے ایجاکیارٹی!" — اس نے کہا سے تم نے اُنہیں احمال کا صلادے دیا ہے ۔"

"لیکن ممی!" — برشی نے کہا — "یوں لگتا ہے بیسے وہ میں ہمیں مخی جس نے انہیں ہجا سنے سے انگار کیا تھا مجھ پرکسی الیبی قوت کا اثر تھا جسے میں ہمیں ہجھ سکتی عزیز کی بہن کوجب میر سے سامنے شناخت کے لئے کھڑا کیا گیا تھا تو بھی میر سے دماغ نے برطی دُور کی سوچ کی تھی۔ میں اس عورت کو اچھی طرح بہجانتی تھتی لیکن میں نے بھرا کیلٹنگ کی ادرا سے شناخت کر نے سے انگار کر وہا "

"ایک بات بتا قرشی !" - مال نے پرجیا سے کیا تہ ہیں یقین مے کہ دہ انٹیلی جنس ہیڈ کو ارٹر تھایا پولیس ہیڈ کو ارٹر ؟" مے کہ دہ انٹیلی جنس ہیڈ کو ارٹر تھایا پولیس ہیڈ کو ارٹر ؟" "ویال مجھے پولیس کی وُردی والا ایک بھی آدمی منظر تہیں آیا " \_ رہٹی نے کہا سے البتہ و و فوجی جیسیس کھڑی دکھی تھیں "

"پیمریرانیٹی جنس ہیڈ کوارٹر ہی تھا"۔۔ ماں نے کہااور پوجیا۔ "کیاتم نے رابی یا اُس سے ال باپ کو بتا یا ہے کررا بی انڈین انٹیلی جنس کا ابحنٹ بن گیا ہے ؟"

"ان کے ساتھ تومیری بات بھی نہیں ہوتی" ۔ برشی نے کہا۔ ارابی اُن کے ساتھ تومیری بات بھی نہیں ہوتی " رہی۔ رابی آیا اور مجھ سے کنے لگا کہ اپنی مال کے باس بھی جائے ۔ میں اُس کے انداز سے سمجھ گئی کہ وہ مجھے ہیں اُس کے انداز سے سمجھ گئی کہ وہ مجھے ہیں کہ مجھے معلوم ہیں کہ مجھے معلوم ہیں کہ مجھے معلوم ہیں کہ بیار اُن کے زرار معلوم ہیں کہ میں کے زرار محمل معلوم ہیں کہ میں اندازہ ہی نہیں تھا کہ رابی محمل میں اندازہ ہی نہیں تھا کہ رابی ا

کے بعد جو کھی ہوا وہ اُس نے مال کوسٹایا اور اس کھانی کو وِلی اشوکا ہول میں ۔ گئی بھر جس طرح اُسے وصو کے سے ہولل سے ہاشی کی وہلی تک بہ یہ یا گیا تھا، وہ پوری تفصیل سے سٹایا۔

رشی یوفیط کرنے کی اہیت تہیں رکھتی سخی کریہ باتیں اپنی مال سے
ہوپاتے یا بتا د ہے۔ اپنے خاوند اور سئرال کی مدیک تو اس نے ٹھیک
موجا شاکر اس راز کو راز ہی رہنے و سے اور را بی کو بیتہ نہ چلنے د ہے کہ
دہ اس کی خفیہ زندگی کو جان جی ہے، لیکن مال کو سب کچھ بتا دینا اس نے
بہاسجھا۔ یہ ایک خطرہ تھا جو رشی نے اُسے اپنی مال سجھ کر مُول ہے لیا۔
بہاسجھا۔ یہ ایک خطرہ تھا جو رشی نے اُسے اپنی مال سجھ کر مُول ہے لیا۔
بہاسجھا۔ یہ ایک خطرہ تھا جو رش کے اُسے اپنی مال سجھ کر مُول ہے لیا۔
بُوداد باریک سے باریک تفصیلات اور ایک ایک لفظ کے ساتھ جو دال
اُسے کہا گیا اور جو اس نے کہا، سُنادی۔
اُسے کہا گیا اور جو اس نے کہا، سُنادی۔

جس طرح عزیز کی بہن زبیرہ نے ہاشی کی حیلی میں جا کرجاسوی کرنے
کی کوشش کی تھی ، وہ بھی ساتی ا در برشی کوجس طرح رفیقی کے گھر منتقل کیا گیا
تھا، وہ سایا ۔ وہاں سے عزیز کے گھر تک اپنی والیسی کی پوری رُو وا و
ساتی ۔ زبنی کا تفصیلی ذکر کیا بھر بیسنایا کہ اُسے بعنی برشی کو انٹیلی جنس کے
ہیڈکوارٹر میں سے جایا گیا جہاں ہاشی، اُس کی بیوی اور عب القدیر کوشاخت
کے لئے اُس کے مامنے کھڑا کیا گیا ۔

"متی !" برشی نے اس مقام پر اپنی ال سے کہا ہے۔ ان

تینول کو میرے سامنے کھڑا کیاگیا تو ہیں نے محدوں کیا کہ میرے لئے اس

تو باتی گا ڈایوں لگا جیسے میرے سامنے تم کھڑی ہو۔ اُس کی آنکھول میں

ایسا ناٹر نھاجس نے مجھے بدناٹا تزکر لیا۔ مجھے صاف طور پر محدوسس ہُواکہ

باشی میر اباب اور اُس کی بروی میری مال ہے۔ میرے ول میں وہ روشی

باشی میر اباب اور اُس کی بروی میری مال ہے۔ میرے ول میں وہ روشی

باشی میر اباب اور اُس کی بروی میری مال ہے۔ میرے ول میں وہ روشی

باشی میں بی بھی موتی ایک شی متی جے ان دونوں نے روش کر دیا ہے۔

یا جسے میں بی بوتی ایک شی متی ہے ان دونوں نے روش کر دیا ہے۔

یا اگر زبان سے زکہتی ، مرف سر ہلا دیتی کہ میں ہیں جنہوں نے معے عبس لیجا

ا چھے عقل مندمرد اس کے قال ہوجاتے تھے۔ اسی رات کا ذِکرہے کہ آئی ایس آئی کے ایک میجرکے گھر کے وَن کی گھنٹی ہجی۔ وقت نصف شب کے کچھ لبعد کا تھا۔ میجر نے ریسیور اُٹھایا تو اُسے آواز سانی دی سے اسٹسیات "

"کبآئے؛"۔ میجرنے بوجھا۔ "آج ہی"۔ اُسے جواب ملا۔

"کوتی خبر؟"

"بهت برطی" اشتیاق نے جواب دیا۔

م كوتى المرجنسي ?"

" نہیں"۔ اثنتیاق نے کہا ۔ "صبح بناؤں گا"

"أي بحيهين ما ا" ميجر نے كها اور رئيديدرك ديا -

صبح آٹھ بیجے استیاق آئی ایس آئی کے وقتر میں اس میجرکے ملت بیٹھا ہُواتھا۔ اشتیاق نے دوایڈرلیں میجر کے آگے رکھے۔

"كون بين بير؟"

"موٹے شکار معلوم ہوتے ہیں" ۔ اشتباق نے جاب ویا ۔ "یہ آومی، بی اے مکک ڈیفنس کے محکمے میں ہے عزر سے دیکھیں کہ سرکتے نازک اور حیاتی محکمے میں ہے عزر سے دیکھیں کہ سرکتے نازک اور حیاتی محکمے میں ہے ۔ رب نواز جو لا ہور کی ڈسکو سوسائٹٹی میں را بی کہلا تا ہے ، اس کا بیٹا ہے اور یہ ملک کا ایک ہی بیٹا ہے " ۔ اشتیاق نے و دسر سے ایٹر لیس پر انگلی رکھ کر کہا ۔ "یہ آ دمی مرحکا ہے۔ اس کی بیوی اس ایٹر لیس پر رہتی ہے ۔ رسٹی اس کی بیٹی ہے ۔ یمین جا مد میں بیٹے اس لگی کی شا دی را بی کے ساتھ ہوتی تھی "

اشتیاق نے میجر کو تفقیل سے بتایا کہ بیر میاں ہوی ولی کے ایک عزیز احمد انڈی انٹیلی جنس کا ایجنٹ عزیز احمد انڈین انٹیلی جنس کا ایجنٹ ہے اور پاکشان میں لاہور کا ایریا اس کے پاس سے - اشتیاق نے میجر کو تفقیل بتایا کہ ولی میں چندا یک جذبے والے مسلمانوں نے ایک خفیہ

کی شخصیت اس قدر کمز در ادر کر دار اتنا گھٹیاہے ۔" "اب تم چاہتی کیا ہ<sub>ر ہ</sub>"۔ ماں نے بوجھا ۔ "مئیں انہیں کمڑو اناجا ہتی ہوں"۔ ربٹی نے جواب دیا ۔

"یہ بات کئی تم نے" ۔ ماں نے اُسس کا ہاتھ پر طرکر دباتے تے کہا۔

رشی کی مال کاروعمل اُس کے چرسے پر عیال ہوگیا۔ انتقامی عذبات کی شدّت سے اُس کی آئی اور چرہ تمتا نے لگا۔
اُس کے اندرصرف ایک ہی جذبہ بیدا ہوسکتا تظاور وہ انتقا می حذبہ تھا۔ اُسے
رابی کی مال نے بیعز تی کر کے گھرسے نکال دیا تھا اور اس حم کے توہین آیمز
الفاظ کے تھے کوئنہارا اس گھریں آنامیر سے خاندان کی توہین ہے۔ اُسس
عورت نے یہ بھی کہا تھا کر ہیں یہ بتا تے ہوئے شرم آتی ہے کہ تم ہمار می
رشت دار ہو۔ اب رابی اور اسس سے والدین نے اس کی بیٹی کو گھر بھیج
دیا تھا۔

"میں تہارے ساتھ ہوں رشی ا"۔ اس نے کہا۔ "میں اہمیں اپنے استوں ہوں اسے استار آئیمی اپنے ماتھ اشار آئیمی اپنے ماتھ اشار آئیمی کے ماتھ اشار آئیمی کر نہ ہوکہ تہیں رابی کے اس کروار کا علم ہے "

"متی !" رشی نے کہا "میری ایک بات من لو میں جھی را بی اور اس سے باب کو کیرطوانا چاہتی ہول، لیکن میرے اندر کوتی ا در جذب سے ارہو اس سے باب کو کیرطوانا چاہتی ہو۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پنجابی اللہ میں کارو کی اس کی طرح بڑ کیں مارنی شروع کردوگی "

"جذبہ کوئی بھی ہو، مقصد ایک ہے" ۔ مال نے کہا ۔ "میری طرف سے بے فکر رہو میری ہر کال انڈر گراؤنڈ ہوتی ہے"

رشی نے اپنے وجود میں سکون کی لهر دوٹر تی ہوتی محسوس کی۔ اُس کے پیسنے سمے اندر جا ہُواغبار نسک گیا تھا۔ وہ اپنی مال کوجانتی تھی کہ وہ کچی عورت نہیں مر دول میں مبیٹے کر الیی بُراٹر اور مرتل گفتگو کرتی تھی کہ ایسے

گروہ بنار کھا ہے جو نہ صرف یہ کہ پاکستان کا حامی ہے بلکہ پاکستان سے تعفظ اور توسیع بہک پاکستان سے تعفظ اور توسیع بہک باتیں کرنا ہے۔ انہوں نے ایک زمین و در محافر قائم کیا ہے جس سے اغراض و مفاصد میں سرفہرست یہ کام ہے کہ انڈین انٹیلی جنس سے پاکستان کی بیخ کئی کی جائے اور پاکستان کی آئی ایس آئی کے جو ایجنٹ انڈیا میں موجود ہیں انہیں تحفظ و یا جائے اور ان کی مدد بھی کی جائے۔ اور ان کی مدد بھی کی جائے۔

"يرتوخطرے والى بات ہے "\_ ميجرف كما "اس محافين انڈیا سے ایجنظ بھی پاکستانی ایجنٹوں سے بہر دب میں شامل ہو سکتے ہیں۔ مسلمان بڑی جذباتی قوم ہے۔ ان کی سوچیں بھی جذبات کے زیراز ہوتی ہیں ً «نهین میجرصاحب!" — است تیاق نے جواب دیا <u>" و</u>ہ برط سے لتلوس لوگ جن ـ أن بيس عوال سال آدمي بهي بين، تيكن أنهيس فيلا ميس استعال کیاجا ہے ۔سوچھنے والے تمین جارا دمی بیجاس بیجاس برس سے أوير كے ہیں۔ آپ كويىسسُن كريقيناً اطينان ہو گا كران كا ماسٹر ماتنے عبدالقدرينام كاليك آدمى بصحرا نلزين انثيلي حنس ميں ره چيكا ہے ادراب ریٹائر ڈلائف گزار رہاہے۔ محمودصاحب کےساتھ اس کامسلس رابطہ ے - آبِ مطلمن رئیں - میں ذاتی طور برعبد القدیرصاحب کوجا نتا ہول " "بهرحال" ميرنه كها في يتا ذكر أمنون ني كياكيا ہے" اشتیات نے آئی ایس آئی سے اس میجر کورشی سے اعواکی پوری کہائی۔ سٰائی میروہی کہانی تھنی جورمثی نے ایک روز پیلے اپنی مال کوسٹائی تھی۔ میجر نے جب اس کہانی کا وہ صقہ شناجس میں عزیز اور رابی نے رہتی کووالیں ہے جانے والے آدمیوں کی کار کا تعاقب کیا اور دو اوں نے اُن سے مار کھائی تھی تواس نے کرسی سے اُجل کر دا دو تحبین کے کھے کے۔ اُسے یقین آگیا کرد تی میں واقعی کام ہور ہے۔

"بر نولئ جس کا اصل نام راشدہ ہے اور بیٹی کے نام سے مشور ہے، ہمارہے لئے شکوک متی" ۔۔ اسٹ تیاق نے کہا۔ " لیکن ا سے

اچی طرح دیمه لیاگیا تھا عبدالقدر ماحب نے پورے و توق سے تصدیق کی ہے کہ اس روکی کی برین وائنگ ایلے طریقے سے کی گئی ہے جسس کا انریسی زآئی نہیں ہوگا "

ایر ندکو "میرنے کہا ""ان پاکشانی امریکینوں کا کوئی بھروسہ منیں یہ تو تھالی سے بنگن ہیں "

می نسط توآپ کریں گے " — اشتیاق نے کہا — "یرمیری فیلڈ سے باہر ہے میں نے جور بورط بیش کی ہے ، اسے مقدقہ تجھیں "
میں سیزین نقا۔ اُسے عبدالقدیر ملاتفا اور عزیز احمد، رابی اور رشی کے متعلق بوری روی دورشی کے متعلق بوری روی روی دی تھی۔ اشتیاق تھی آئی ایس آئی کا ایجنٹ تھا جو متعلق بوری روی کا رہنے والا تھا۔ ان کے کچھ درشتہ وار پاکستان میں تھے۔ جب بھی اُس کے پاس کوئی الفار بیش آجا تی تھی تو وہ رست ترواروں جب بھی اُس کے باس کوئی الفار بیش آجا تی تھی تو وہ رست ترواروں طرح انڈیا ہیں بھی جبی ویروں کا کار وبار عبلیا اور اوھر آجا تا تھا۔ پاکستان کی جبی ل جا تھے۔ اشتیاق کے لئے یہ کوئی مشکل کام جبیں تھا۔ اُسے میں ل جا تھے۔ اشتیاق کے لئے یہ کوئی مشکل کام جبیں تھا۔ اُسے محمود نے عبدالقدیر کی وی جوئی پوری رپورٹ از بر کرا سے راولپنٹری محمود نے عبدالقدیر کی وی جوئی پوری رپورٹ از بر کرا سے راولپنٹری میاں کے میں جبیا تھا۔ را بی کے گھرکا ایڈرایس اور نام عبدالقدیر اور ہاسٹی کورشی نے محصوا ہے تھے۔ مقد۔ مقدار اور ہاسٹی کورشی نے محصوا ہے تھے۔

اس سے کچے دیر بعد استیاق ادر پر میجر آتی ایس آتی کے چیف کے سامنے بیٹے ستے۔ دہاں ایک بریگیٹر پر ادر ایک کرنی بھی موجو دہا۔
انتیاق نے دہی کہانی جو میجر کوسٹاتی ستی، چیف کے سامنے دہراتی۔
پین نے جو ایک میجر جزل تھا، بریگیٹٹر پر ادر کرنل نے بھی اشتیاق سے
اسی طرح جرح کی جیسے وہ خود جا سوسی کا طرح ہو۔ استیاق انہیں جاب
دسے کے مطتن کرتارہا۔

چیف نے استیان کا نکریہ اداکیا ادراس کی کا وسٹس کو

بهت سراع.

"میجرعابد!" پیف نے میجر سے کہا سلمٹر اثنیا ق کی فاطر دافع کرنا تمہاراکام ہے۔ بیس رشتہ واروں سے ملنے آئے ہیں وہ ہم ہی ہیں۔ انہیں کنٹین کی چائے برہی مظرفا دینا ۔"

"شکیسر!" -- اشتیات نے کہا - "آپ سے بڑھ کر ہمارا رشتہ دارا درکون ہے "

میجرعابد میجر جزل کے اشار سے براشتیات کو ساتھ لے کروہاں سے نکل آیا۔

"یہ آپ نے ٹھیک کہا" ۔۔ کوئل بولا۔ "آپ نے ہدہ کا
استعال اجھاکیا ہے۔ ہمارے ان گرطے اور مجھکے ہوئے نوجانوں کو
انڈیا کی را ہی بہ کا بہ کا کر وئی ہے جا رہی ہے ادران کی برین واشنگ
کرکے پاکستان میں جاسوسی اور تخریب کا ری کے لئے بھیج رہی ہے۔ "
"میں تو یہ سوچارہتا ہوں کہ یہ سلم کہاں رُکے گا"۔ چیف نے
کہا ۔ "وی سی آر انگریزی فلمیں شریفوں کے گھروں میں بھی بہنچا رہا
ہے۔ بدتہذیبی کوہم امر کمہ ابرطانیہ اور اور پ سے بلاروک توک امپورٹ
کر دے ہیں۔"

" مار جوانا اور ہیروتن نے ہماری نوجوان سن کو تباہ کردیا ہے ۔۔۔ اربل نے کہا۔

"نشہ بازی توروز برور براھتی جارہی ہے" بریگیڈیٹر نے کہا -"دوچارر وزیطے آپ سے خرریاھی ہوگی کم ایک نوجوان ہیرو آئین کے لشے

یں جیومتا گر آیا تو اُسے اپنی نوجوان میں سوئی ہوئی نظر آئی۔ اُس نے اپنی میں رمجرما ماہملہ کردیا۔"

"ایسے ہی ایک کشی نوجوان کو اپنی بہن نے قتل کر دیا تھا"۔۔۔ کرنل نے کہا ۔۔ "یہ ڈیرطھ دو میسنے پہلے کی خبرہے "

"اسبن بر بھی سگے بھائی فی میار ہوں ہوں ہوں ہے گا اسٹول ہاں ہوں بہت ہو گئے بھائی نے مجرا منظم کا کہ مار محمد کیا محال میں تو مہذب طریقے سے ،اس میں تو مہذب طریقے سے بولوں اور مہنوں کا تبا دلہ تا ہے .... اِن تو گوں کو کیا معلوم قری د قار کہا ہوتا ہے ...

"سرا" — برگید سرّنے کہا — "ہم ہی کر کتے ہیں کہ انڈیا کا تیارکیا ہُواجو پاکستانی شریب کاری اورجاسوسی میں بچرطا جا ہے اُ سے انتہائی سزا دلائیں لیکن یہ کوئی علاج مہیں ۔ منر درت یہ ہے کہ اُن عناصر کافاتمہ کیاجائے جو اخلاق سوزی کے وَمَر دار ہیں ۔ یہ توالے ہی ہے کہ ٹی بی کے جومریفن ہے بال میں آجائیں امہیں داخل کر لیاجائے اور انہیں بٹیک کر کے بھراسی ماحول میں ہیچے دیاجائے جو ٹی بی سے جرائیم سے بھرا برطا ہے۔ ماحول اخلاق سوزی سے باک مذہوگا تو ہمارے وہمن کو بہال سے خام مال ماحول اخلاق سوزی سے باک مذہوگا تو ہمارے وہمارے وہماں سے خام مال ماتار ہے گئی۔

"یه کام ہما رہے حکمران ہی کرسکتے ہیں" ۔ کرنل نے کہا۔
"ابے حکمراؤں کی بات کرنے ہو کرنل مزا ؟" ۔ جیف نے کہا۔
"برگیدٹی آرشد کو معلوم ہے۔ تم شاید نہیں جانتے۔ میں انٹریا کی ایک
انہاتی اہم فائل لے کرا ہے ہیڈان وی شیط کے پاس گیا۔ مجھے توقع
محتی کر بیر رپورٹ پر طھ کر اُس کار وعمل شدید ہوگا اور وہ اِس دُنیا اور اگلی دُنیا
کومجُول کر مجھے فوری کارروائی کا حکم و سے گا اور کے گاکہ میں اُ سے اپنی
کارروائی کی لحربہ لمحہ رپورٹ ویتار ہوں مگر اُس نے میری زبانی رپورٹ
سن کرفائل میرسے ہاتھ سے لیے لی اور الگ دکھ دی۔"
"رپورٹ کیا سی جی ۔ کریل مرزا نے بوجھا۔
"رپورٹ کیا سی جی ۔ ۔ کریل مرزا نے بوجھا۔

"اِس کی مگر آ نے والے بھی ایسے ہی ہوں گئے"۔ بریگیڈیترارشد نے کہا ۔ "کجا ماند مسلمانی!"

"الند ہمارے مک پر رحم کرے" ۔ بحیف نے کہا ۔ "اُوپر والے کر تے بیں ہم ان سب کے اُوپر والے کے حکم کے بندے ہیں ۔ ہم ان سب کے اُوپر والے کے حکم کے بندے ہیں ۔ مجھے ہے حکم اُوال لا الا الله الله ملک کے ساتھ اپنے آومی لگا دورا بی کر جہ بات ہوجاتے ۔ اِس بی اسے ملک کے ساتھ اپنے آومی لگا دورا بی کا بھی الیا ہی انتظام کروا ور اِس لولی برخی تک رسائی حاصل کرو۔ ا ہے آومیوں کو برلفنگ دوکر اس لولی سے متعلق یہ معلوم کرنا ہے کہ اُس تی وفاداری کس کے ساتھ ہے اور کیا وہ فی بل احتماد ہے ؟"

چیف، برنگیبڈ بٹراور کرنل نے آئیں میں صلاح مشورہ کرکے اپنی مشینری کومتحرک کر دیا۔ اُن سے لتے یہ کو تی انڈ کھا کام نہیں تھا بہی اُن کا کام اور میں ان کامعمول تھا .... دشمن سے جاسوسول اور تتخریب کاروں کو کیڑنا ۔

\*\*

نتی و تی میں انڈین انٹیلی جنس سے ہیڈ کوارٹر میں اس ملتے پر بجث مباحثہ ہور نامضا کوعزیر کی حکر اب لا ہور کسے بھیجا جائے۔ لا ہور آنا خطر سے ملاقہ تقالیکن رشی سے رقب ہے کو دیکھ کرعزیر کا لا ہور آنا خطر سے سے خالی تنہیں رہا تھا عزیر کہتا تھا کہ رشی کو معلوم نہیں ہوسکا کہ اُس کا خاوند انڈین انٹیلی جنس کا ایجنٹ بن جکا ہے اسس لے اُس کا لا ہورجا نا خطرناک تنہیں۔

"ایک مہلوا ور معی ہے" — اس لے کوئل او جہا ہے کہا ۔
"یر معلوم کرنا ضروری ہے کہ پاکستان میں رشی کیا کر رہی ہے کہا وہ فالوق مولکتی ہے یا اسپنے فاو ند کے فلاف کچے کر رہی ہے ۔ آپ کسی اور کووہاں بھیجیں گئے نو اُسے سب سے پہلے تورابی کے ساتھ رابطہ قائم کر نابڑے گار موسکتا ہے رابی نے چہرے کو و کھھ کر بیتھے مرط جاسے اور ہمارے "وہی میز آئیوں والائیس سے" برگیدٹی ارشد کے کہا "جس یس ہم نے دوانڈین ایجنٹ کیڑے تھے۔"

"برا ابن نازک اورخطرا کی کیس نظا" کرل مرزا نے کہا۔

"اس نازک اورخطرا کی کیس کے ساتھ ہمار سے ہیڈ آف وی

سٹیٹ نے بیسلوک کیا کوفا تل الگ رکھ دی " بیف نے کہا "اورطانان

کے دوہرت بڑے ہے اگر واروں کے نام لیے کر کھنے ساگا کہ اِن کے پُر

کا طبنے ہیں۔ یہ وولوں اُس کے مخالف مورجوں ہیں چلے گئے ہے۔ ان

کا طبنے ہیں۔ یہ وولوں اُس کے مخالف مورجوں ہیں چلے گئے ہے۔ ان

والے اورطاقتور آدمی بھی ہے۔ ہمارے بادشاہ نے کہا کہ ان کی اگر درسون

کہیں انڈین میزائل بلانٹ کروا ورجھابہ مار کر اُن کے خاص خاص خاص جندایک

آدمیوں کو گرفتار کر لو۔ آپ یہ کام آسانی سے کرسکتے ہیں ۔۔۔ کوئی اورطریقہ

موج لیں۔ آپ میرامقصد سمجھ گئے ہیں ۔۔۔ کوئی اورطریقہ

موج لیں۔ آپ میرامقصد سمجھ گئے ہیں ۔۔۔ کوئی اورطریقہ

اُن کے لئے ایے عالات بیداکرووکہ وہ میرسے قدموں ہیں آگر ہی جھاتیں"

مان کے لئے ایے عالات بیداکرووکہ وہ میرسے قدموں ہیں آگر ہی جھاتیں ۔۔

ہماری سیاست کا دستور ہے۔ ۔۔۔ بلک کا ڈیفنس بعد میں ، پہلے اپنے

افتہ ارکا مخفظ "

"ئيں نے وعدہ كياكر آپ كے إن دونوں مخالفين كو آپ كے قدول من الفين كو آپ كے قدول ميں بيٹا ووں گا" بين نائل د كيوليں - ايك ايك منٹ فتي ہے .... اس نے كہا، فائل بهيں رہنے ويں ۔ نستی سے د كھيول كا ۔ آپ كل كس بيرا ملت ن آپرسيشن، بلان كريں .... ميں اُ مُحْدُ كر جل بيٹا تو اس نے كہا، جزل شبير إآپ نے إس سال عمرہ كيا ہے ؟ .... عجيب آ وى مو گورنمنٹ منہارى ابنى ہے ۔ ميں تہيں عمرے پر جيجوں كا ۔ ہر مسلمان كے ہو گورنمنٹ منہارى ابنى ہے ۔ ميں تہيں عمرے پر جيجوں كا ۔ ہر مسلمان كے لئے عمرہ ضرورى ہے .... ہاں یا وا یا .... اسلام آبا و والے بلا توں سے تم لئے بناحصة وصول كيا ہے یا نہيں ؟ .... ميں ایک بلاط دلوا دوں گا ۔ چار كنال كا فى ہے ، ميں بيك مركم اُگياكركا فى ہے ۔ اور كياكہتا ؟"

: نفسے نکل جائے . دوسری بات یہ سے کر ابی کی ڈکھتی رگیں میرے بات یہ سے کر ابی کی ڈکھتی رگیں میرے بات میں میں ا باتھیں ہیں ۔ میں اُس کی نفل یات کوسجھ گیا ہوں ۔ یہ سونے کی چڑھیا ہے مراً اُس کی بیوی رہشی کے خطرے کو نظر انداز نہ کر دعزیز اِ اُسے کر مل

"حقیقت بہے سرا" — عزیز نے کہا — "میں میں ویکھنے جانا پاہتا ہوں کریالوکی ہمار سے لئے خطرہ ہے یا تہیں۔ اگر ہمار سے لئے پارانی کے لئے خطرہ بنتی و کیھی تومیں اسے پاکتنان میں غامت کرادوں کا لوران دھاریا ہمارا اینا ہے "

اور وی سے می الارہ ، ورما کا دوسرا کام برتھا کہ اُس نے زمینی کو بھی اپنے ساتھ ہے جانا اور رابی سے ساتھ اُس کی شادی کرانی تھتی ، ورما کو معلوم تھا کرزینی نے رابی کواپنے طلساتی مٹن سے جال میں بھائن لیا تھا ۔

"ورما بھاتی!"—اس فیصلے کے لعد عزیز نے درما کو الگ بٹھا کر کہا —"میرا لاہورجانے سے مقصد کچھ اور تھا۔ میرا یہ مقصد تم لپراکرد گے۔ میں اس کم بخت کی بچی رسٹی سے اپنی بے عزتی کا انتقام لینا جا ہتا ہوں۔"

"میری کم بے عزتی ہوتی تھی ؟" — ورمانے کہا "میری جو بٹائی اشی کے گھریں ہوتی تھی وہ تم نے دیجی نہیں تم بٹاؤکر ناکیا ہے "

اشی کے گھریں ہوتی تھی وہ تم نے دیجی نہیں تم بٹاؤکر ناکیا ہے "

اُسے اعزاکر اسے اتنا خراب کرنا ہے کرساری عمر یا در کھے "

عزیز نے کہا ۔ " تم جانتے ہوکہ یہ کام کس طرح کئے جاتے ہیں۔ پاکستان

مين تمام انتظام موجود ہے"

"انتقاماً نهسی" - ورمانے کہا -" ہوسکتا ہے اُ سے ویلے بھی فائب کرنے کی ضرورت پرطہا تے۔ متہاری طرح مجھے یہ بھی شک ہے کہ فائب کرنے اور انہوں فاضی برین واسٹ نگ کی ہے اور انہوں نے اُ سے بریغ ہوگا"

"تم شاک کی بات کرتے ہو" — عزیز نے کہا سے مصلیت بن ہے کہ وہ ہاشمی کے گھر میں رہی ہے اور وہال سے اسے فائب کر دیا گیا تھا۔ میں ہاشمی اور مبدالقدیر کو تو نہیں حیوڑوں گا۔"

"امبی جیبُ رہو" ۔ ور مانے کہا ۔ "ہمارے افسروں کوشک ہے کہ ہاشمی کے ساتھ تھاری کوئی ذاتی وشمنی ہے جس کی بنا پر تم نے یہ ڈرامہ بنایا ہے ... مجھے مبھی پاکستان میں رہٹی سے محتاط رہنا پرطے گا۔ ہم سکتا ہے رہٹی نے مجھے مبھی کہیں دیکھا ہمد"

"ہاں" ۔ عزیر نے کہا ۔ "پہلے روز ایٹر بورٹ پر اُنہیں بلنے گئے تھے توتم جبی ساتھ مقے۔اس کے بعد جبی ایک بار ہوٹل میں اُس نے تہاب دکھاتھا۔ وہاں جاکر موجھیں بڑھا لینا۔"

سات آشد دنول کے بعد رشی اپنی مال کے باس بیٹی ادھر اُدھر کی باتیں کر رہی تھی۔ اسنے دن رابی نے اُسے وَن تک بھی نہیں کیا تھا۔ مال نے اُسے میں رہی تھی۔ اسنے دن رہی کے دل نے استے میں رابی کی اتنی زیادہ نفرت بیدا ہوگئی تھی کہ اُسٹ کا نام مُننے سے بھی بیزار تھی۔

المرشى مليٹى !" — مال نے كہا سىير توپتہ چلے كر اُن كى نيت ہے ."

"ممّی!" - برشی نے اُکتا ہے بروثے سے بھے بین کہا ۔ "کیاتم ابھی تک اُن کی نیّت بنیں ہویں ؛ ان کے ذہن میں طلاق ہے اور رابی "کیاآب کے شوہر نے انتورنسس کروالی ہے؟ "- انجم نے رشی سے پوچھا۔

رشی مال کی طرف دیکھ کرمہنس برطری۔ الدن و مصحد " سشی نرکی ا

"لدنت بھیجو"۔ رشی نے کہا۔

"میں آپ کے گر میواور ذاتی معاملات میں دخل اندازی کو اجھانہیں میمسی" ۔ ایخم نے کہا ۔ ایکن میں نے بیمنرور محسوں کیا ہے کہ آپ کی از دواجی زندگی مجھے کیومشکوکسی نظر آتی ہے ۔ ۔۔ اگر آپ نے برُ ا بیانے تو مجھے معاف کر دینا "

"الیسی کوتی بات نہیں" ۔ ریشی کی ماں نے کہا ۔ " یہ ارا گھرلیو

سلم ہے ۔
"بنیں آپ کا مقور اسا و قت نول کی آنٹی !" - البخم نے کہا "بنی آپ کے اس گر معوم سنے کی طرف اس سنے آگئی مفی کہ ئیں خودا لیے
"بنی آپ کے اس گر معوم نے کی طرف اس میر بیں دربدر ماری ماری مجر رہی ہوں ۔
ویڈی کی موت نے مجھے مینیم کیا اور خاوند کے بھیتے جی بیوہ ہوگئی ہوں …
بئی آپ کا وقت ضائع تو نہیں کر رہی ؛ میں انشور لنس کی کو تی بات نہیں
کروں گی اب مجھے انشور لنس ایجنٹ ممون اجھوڑ دیں۔ اس کی بجائے ایک

معذورا در مجبور اطری سمجیں " اس ارطری کے بوینے کا انداز اوراس کے چپر سے کا تاثر السا تھا کررشی ادر اُس کی ماں متاثر ہوگئیں ۔ دولوں نے محسوس کیا کراسس لطرکی کویہ کھر کر حیاتی کر ناکہ ہمیں انشور ان کی صرورت نہیں ، زیادتی ہوگی۔ "مذائجی مبیٹی !" بے رشی کی مال نے کہا سے مہمارا وقت تو بائیں کے تاریخ میں کی مارا دقت تو بائیں کے تاریخ میں کی مارا دقت تو بائیں میں میں اور میں میں اور میں میں اور میں میں اور میں میں اور میں میں اور میں

کرتے ہی گزرتا ہے "۔ اُس نے نوکرکو آ دار دی۔ نوکر آیا تو اُسے جاتے کے لئے کہا بھر النم سے کہنے مگی ۔ "تمہارے جیسا ہی حال ہم اس میٹی کا ہے۔ ئیں بیوں ہوں اور بیٹی میری بتیم ہے ادر مگتا ہے کہ میرمی خاوند

کے جیسے جی بیوہ ہوگئی ہے "

کے ذہن برانڈ با والی لڑکی سوار ہے جس کا نام زینی ہے'' یہ ہائیں ہو ہی رہی تضیں کر در وازے کی گھنٹی بجی۔ نوکر دوڑ تا باہر نکلا ادر آکر بہت یا کہ ایک خالون آئی ہے۔ برشی کی ماں نے اُسے کہا کریں میں د

مرا مرر یا دو. درانگ ردم میں ایک جوان سی لوگی داخل ہوتی جو کیٹروں ، کیٹے ہوئے بالوں ، ڈیل ڈول اور انداز سے امنی کی سوساتٹی کی معلوم ہوتی تھی۔ بشی اور اس کی مال نے مُسکرا کر اُس کا استقبال کیا اور اُسے بٹھایا ۔ " فرما تیے" — برشی کی مال نے کہا —" آپ کوشا یہ ہم ہیلی بار و کھے دہی ہیں "

" نیکن مئیں اپنا تعارف کر اوّں کی توہو سکتا ہے ہماری یہ بہلی ما قات آخری ثابت ہو"۔۔اس لڑکی نے ہنتے ہو سے کہا۔

"الین کون سی بات ہے: "- بشی نے اسس کی طرح

ہنس کر بوچھا۔ سیس انشورنش ایجنٹ ہوں" ۔ اُس نے جواب دیا ۔ ہمیرا نام اہم ہے۔ اُپ تعلیم یا فتہ اور دہذب نماندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ اُپ کو انشورنس کے فائڈ ہے بتانے کی ضرورت نہیں "

"اوربیٹی!" \_\_رشی کی ماں نے کہا \_ "ہیں اپنی زندگی کی انشورنس کرا نے کی مجی صرورت نہیں "

"وه کیون ؟" - النم نے پوتھا - کیا آپ سے میال نے اپنی انشور نس نہیں کرواتی ؟ اگر نہیں کرواتی تو انہوں نے آپ کے ساتھ بت بری را وتی کی ہے "

"وہ تو کبھی نمے فوت ہو بھے ہیں" — رشی کی ماں نے آہ بھر کر کہا <u>"</u>اُن کی انشور نس بھی بھتی ادرالیڈ کے فضل سے ادر بھی بہت کھ سچوڑ گئے ہیں میری اولاد مہی ایک بدیٹی ہے "

مان سرش نے جراب دیا۔

"طلاق ہوگئی ہے؟"

طرع ہماری کتی لاقا ہمیں ہو ہیں۔ ان طاقا توں کے دوران انیکڑ میر سے
ساتھ بے کلف ہو گاگیا۔ ہیں نے اُس سے اپنا کام نکادا نا تھا۔ ایک شام
اس نے ایک ہوٹل میں مجھے طنے کو کہا۔ وہاں گئی تو وہ مجھے ہوٹل کے ایک
کرسے میں ہے گیا۔ اُس کی باتوں سے پہ جلا کہ وہ مجھے رشوت کے طور پر
جاہتا ہے۔ میں نے اُسے کہا کہ پہلے میرا کام کر اسے بھر مجھے ہیشہ کے
سے اپنا سبھے۔ وہ میری باتوں میں آگیا۔ بھر میں بات محتفر کرتی ہوں کہ اُس
نے بیر سے فاوند کے ویجھے دو مین عنظے میا کا دیا ہے او را یک روز مجھے
مری طلاق نامر مل گیا، لیکن اس اسٹ بھر سے جان جی طان اسٹکل ہوگیا۔
وہ مجھ سے قیم ت مائل تھا میں اُس کی کر رہی تھیں۔ میں نے آگر آپ کے رائک
میں ہنتی مسکراتی آئیں میں باتمیں کر رہی تھیں۔ میں نے آگر آپ کے رائک
میں جنگ ڈال دی ہے۔ میں بہت ذلیل وخوار ہوکر اس لاتن میں آتی ہوں
اور ذلیل وخوار ہور ہی ہوں "

انجم کی آ واز دُکھ درُد میں دبتی جلی گئی حتیٰ کہ وہ جُب ہوگئی اوراُس
نے دوبیٹر اپنی آنکھوں پر رکھ لیا۔ اُس سے ملتے ہوئے کندھے بتا تے سئے
کروہ سسکیاں لیے رہی ہے۔ رہتی اوراُس کی مال اُسے بہلانے لگیں۔
"میرے لئے کہیں جاب کرنا صروری ہوگیا تھا"۔ انجم نے آنکھیں
پرنچھ کر اور ا بینے آپ کوسنیوال کر کہا۔ "لیکن جہاں بھی جاب سے لئے
گئی دہاں مجھ سے وہی فرمائش کی گئی جو پولیس انسکیٹر نے ہوٹل کے کمرے
میں کی تھنی۔ لولی جوان ہو، یتیم ہو، ہیوہ ہو اور اس سے سر پر کسی کا دست
شفقت نہ ہوتو ہارے معاشرے میں اُسے رطاآ سان شکار سمجھاجا تا ہے۔
الی مجود لوکیاں خوبھورت نہ ہوں نو بھی سب کو رط می صبین لگتی ہیں۔ مُجھے
الی مجود لوکیاں خوبھورت نہ ہوں نو بھی سب کو رط می صبین لگتی ہیں۔ مُجھے
الی مجود لوکیاں خوبھورت نہ ہوں نو بھی سب کو رط می صبین لگتی ہیں۔ مُجھے
میں سب نے آسان شکار سمجھا اور میں ان بھیٹر لیوں سے کمزور سے خرگوش
کی طرے بھاگئی بھیرتی دہی ۔۔۔۔

سمیرسے منتجاب بہرت ہی صروری ہوگیا تھا۔ ہماری کو تھی آپ کی اس کو تھی جیسی عظیم الشان تو مہیں تھی ریکن ایجھی کو تھیدل میں شمار ہوتی "امجھی ہوتی تو نہیں" ۔ رشی نے کہا۔ "تم اپنی بات کر وائخم!" ۔ رسٹی کی مال نے یہ محسوس کرتے ہوئے کر انہوں نے اینے گرکی بائیں ایک اجنبی لوگئی کے سانھ مشروع کر دی بیں، کہا۔ "تم اچھی خاصی خوبصورت اور ذہبین لوگی معلوم ہوتی ہے .... بتہارے بھاتی ہیں ؟"

"پلوا چھا ہُوا " بِسِنی کی مال سے کہا " ایسے فا ونرول سے
تو ہمرگی اجھی ہوتی ہے ... طلاق کورٹ کے ذریعے لی ہوگی"

"بیمی ایک کہا نی ہے آنٹی !" اہنے نے کہا " ومعرز آئیوں
سے کہا کہ وہ کسی طرح طلاق لیے دیں۔ سب دیکھ رہے تھے کہ میر افا و ند
ہمارے گھر ہیں آکر غنڈہ گردی کر تا ہے۔ بیر دونوں میرے ابو کے دوست
تھے۔ ان میں سے ایک کی دوستی ایک پولیس انکیٹر کے ساتھ محتی۔ اُس
نے اس انکیٹر کے ساتھ وکرکیا۔ انکیٹر مبرے گھرآیا۔ میں نے اُسے سب
کے بیا یا۔ بھر اُس نے مصے پولیس ہمیڈ کو ارٹر میں اسبے وفتریس بلایا۔ اس

سنی میر سے جا تیوں ہے کوسٹی بیچ کر رقم آبس میں بانط کی اور ہم مال میٹی کرائے سے ایک در دمند خاتون نے مجھے النور ان کی لائن پر ڈال دیا ۔ میں لوگوں کے گھروں میں جائے گئی مرد حضرات نے اپنی اسی ذہذیت کا اظہار کیا ہو ہیں جیسے بیسیوں بار ہر جی کا تھا۔ میں نے اِس کا علاج یہ کیا کہ صرف ور توں سے باس جاتی ہوں۔ میں تو کئی پٹی لائی ہُوں آنٹی اِمعلی منیں خدانے کس گن کی سزا دی ہے۔ دہ وقت یا دا تا ہے جب میں جی آب کی بیٹی کی طرح اپنی مال کے پاس جیٹے کرتی اور ہنتے مسکواتے ہم آبس میں مائیں کی بیٹی کی طرح اپنی مال کے پاس جیٹے کرتی اور ہنتے مسکواتے ہم آبس میں مائیں کیا کرتی تھیں یا

\*\*

اس دوران چائے آئی تھتی جوان تمینوں نے پی۔ الجم نے پٹی اور اس کی ماں کے دل میں اپنی ہمدر دی ہیدا کر لی تھتی۔ برشی کی ماں اُٹھ کر جلی گتی۔ دالیں آئی تو اُس کے مابھ میں سوسو کے جیند لؤٹ سفے۔ اُس کے ما دولت کی کمی منہیں تھتی۔

"اخیم بیٹی!" برشی کی مال نے کہا "انتوران کی ہمیں صرورت منیں، لیکن بین بہاری کچھ مرد صرور کرنا چا ہتی مجول" اس اسے موسو کے نوٹ اپنی کی طرف بڑھا کر کہا ۔ "بیر رکھ لو بہتمارے کام آئیں گے ۔ اپنی مال کے لئے دوا تیال لے لینا ۔ اگر اُسے کسی بیشلسط کو دکھا نے کی صرورت سے موت و مجھے بتانا ، میں بہتیں اپنے ملنے والے ایک برطے اپھے بیشلسط کے باس بھیے دول گی ۔ بیر محقور سے سے بیسے رکھ لو "

سنهین آنٹی! " النم نصوفے پر پیھے ہٹتے ہوئے کہا ۔ "
یہ مجھ پر آپ کیا ظلم کر رہی ہیں۔ مجھ اپنی اُجرت کے ساتھ ولیپی ہے۔ اُس
طرح پیسے لینے کو تو میں بھیک سمجھتی ہول ۔ اگر بغیر محنت کے پیسے کھانے
ہوتے تو یہ راستہ میر سے سامنے کھلاتھا میری عادت نہ بگاڑیں "
رشی اور اِس کی ماں نے بہت اصرار کیا کردہ اِن بیسوں کو بھیک یا
نیرات نہ سمجھے، میکن النم نے برقم قبول نہی۔

میں تواب عورتوں کے ساتھ بات کرنے سے سبی ڈرتی ہوں"— اہم نے کہا ہے میں توسوشنل رطری تعنی، لیکن رطرکیوں کی حد تک۔ آپ کی، اِس بیٹی جیسی رطرکیاں مجھے بہت اچھی ملکتی تھیں اور انہی کھے ساتھ اُٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا ۔۔۔کیا نام ہے ان کا؟"

مرشی که دو "\_ رشی نے کہا \_" نام را شدہ ہے "۔ مرسی میں میں نے میں قرمیش کے مدیاں میں اور

"جسطح آپ نے مجھ برقم پیش کی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے

کر آپ کے ول میں وکھی انسانوں کا دُر دہ ہے" ۔ ابنم نے کہا ۔ "میں تو

پیسے پیسے کی تاج ہوں، لیکن بیسی ہجتی ہوں کہ ہر مسلے کا حل بیسے ہی تہنیں ۔

مجھ جسی زندہ دل لوکی پیسے کو تو کچھ سمجھتی ہی تہنیں تھی۔ مجھ عرف جذباتی

مہلے کی خرورت ہے ۔ جی جا ہتا ہے کہ اسی گھر میں بیمی رہوں ۔ اگر رشی
اجازت دسے تو کہ بھی کہ جار ان کے پاس آجا یا کروں "

" تو آجایا کرونا!" - رستی نے کہا " بین میمی کچھ تنهائی محسوس کرنے گلی ہوں میری زندہ دلی کی رُو دادسنو تو پرلیٹان ہوجا و کریے لڑک کتنی آزاد خیال ہے، لیکن شادی کے بعد دل مرُدہ ہوگیا!"

رشی نے اُسے اپناون نمبر دیا۔ اہنم جانے کے لیے اُتھی۔ رشی دروازے کہ اُس کے ساتھ گئی۔ اُس سے بدیچاکر اُس کی آمرنی تعتی کچھ ہوجاتی جئے۔ اُس سے بتایا کہ آمدنی طیک طاک ہوجاتی ہے۔ گیط پرانخم ادر رشی کی کچھ ادر باتیں ہو تیں۔ اہنم الشور نس ایجنٹ مھی اس سے دوسروں کے دلوں پر قبضہ کر ناجانتی تھی۔ رشی پر دہ ایسا تا ترجھ وظر کرر بنصت ہوتی کرشی سے دِل میں اُس سے ایک بار مجمر لمنے کی خواہش پیدا ہوگئی۔ رشی

نے اُ سے کہا تھا کہ وہ اسے گاڑی بر حبور آتی ہے، لیکن ابخ نے یہ لفظ قبول مذکی ۔

\*\*\*

رابی رشی سے آزاد ہوکر اپنی ڈگر پراز سر اذجل پرطا تھا۔ اُسس کی ڈسکوسوسائٹی پہلے کی طرح بلکہ پہلے سے کچے زیادہ ہی زندہ موجود تھتی۔ رابی کے دوستوں نے اُس سے استقبال میں ناپے گا نے کی ایک محفل منعقد کی جس میں پیچیس تمیس نوجوان رو کے اور لوگیاں تھیں۔ اس میں اُنہوں نے ناپے گانے کا وہی ہنگامہ کیا جس میں پاکشان کی نہذیب و قارا ور دفاع تک ڈوب رہا تھا۔ مال جیسے کمرے کی فضا مختلف نشوں کی بدگوسے متعفن ہورہی تھتی۔ لوگوں اور لوگیوں کے کیڑوں پر سپر سے کہتے ہوتے سینٹ بیکار ہوکررہ گئے تھے۔

بركسى نے دابی سے دشى كے تعلق پوچھا براكيك كوأس نے ہي جواب ديا كہ اس نے ہي جواب ديا كہ بي جواب ديا كہ بي جواب دي دون نظى اور وہ اس سے آزاد مولاً ہے ۔ سب نے رابی كے اس اقدام پر أسے مباركباد دى ۔ وہ خوش سے كہ اُن كا دوست آزاد مولى تى مولى آزاد مولى تى جو كيا ہے ، ليكن جار ہا ہے تنهائى ميں ملا قالميں مولى گى اور بيلے والى دوست يا ن جلس كے تنهائى ميں ملا قالميں مولى گى اور بيلے والى دوست يا ن جلس كے ۔

اس بُرِ مهنگامه تقریب سے بعدرشی سے ٹیلیفون کی بیرحالت ہوگئی کہ ایک کال مُن کرریسیوررکھتی مفی توفون کی گھنٹی بھر بیجنے لگتی متی ۔ "میلورشی! تم خوش متست ہوکہ رابی جیسے بد کر دار سے جان

جَيُرُ الى ہے"

" ما تی رمننی! اب تو <u>طع</u>نے می*ں کو* تی رکا وط بہنمیں رہی۔ کب ملوگی ؟"

"آج ہی آجا ؤ۔ بتا ڈگاڑی کہاں لاؤں؛" "اوشٹ أب رشش؛ پاکت انبوں جیسی باہیں نہ کرد!"

رشی کو دن رات میلیفون میں پیغام دیتا رہتا تھا۔ رشی انہیں ٹالتی
رہتی ادر کبھی اُس سوسائٹی سے بے زاری کا اظہار کر دیتی جس میں اُس
نے برورش یاتی ادر اپنی عصرت مجھی جس کی بھینٹ چڑھا دی تھی۔ اُس سے
برانے دوست چران ہوتے سفے کر اس لڑکی کو کیا ہوگیا ہے۔ تقریباً ہر
برانے دوست چران ہوتے سفے کر اس لڑکی کو کیا ہوگیا ہے۔ اُسے طرح طرح
کے اشتخال مجھی دے گئے لیکن رشی نے اپنے آپ کو اس سوسائٹی سے
نوچ لیا تھا۔ اس سوسائٹی سے قطع تعلق کی ایک وجہ یہ ہی تھی کر کہیں نہ
کہیں رابی کے آسنے سامنے آجانے کا خطوہ تھا۔

نوجانوں کی اس سوسائٹی کے لوگوں اورلوگیوں کے ٹیلیفون تو بھتے ہی رہتے تھے عشق بازیاں ٹیلیفون پر علیتی تھیں گھنٹر گھنٹر دووو گھنٹے ٹیلیفون انگیج رہتے تھے۔ بل ماں باپ اداکرتے تھے۔

را بی کا وقت ٹیلیفون پر ہی گزرر ہاتھا۔ ایک روز اُس کے فون کی گفتی ہجی۔ اُس نے ریسیور اُسٹھا یا اور نغرہ لگانے کے انداز سے کہا۔ "ہیلور حمٰن!کب آتے:"

وه ورما تقاج لا بهوری ایک کوهی سے بول راج تھا۔ رابی اسے عبدالرحمٰن سے نام سے جانتا تھا اور اُ سے معلوم ہی نہیں تھا کہ بیعبدالرحمٰن دراصل ہندو ہے اور بیہندو انٹیلی جنس بیں صرف روزی کھا نے کے لئے نذکری نہیں کر راج بکر پاکستان کی تخریب کاری اُس کی زندگی کا مشن ہے اور اسے وہ اپنا مذہبی فرض سمجھا ہے درابی کے ساتھ وہ حس مجت کا اظہاد کر راج تھا اُس مجت میں نفرت اور عداوت کا زہر مجر احس مجوانتیا، میکن رابی اُ سے اپنا میر میں اور راج اہی بیارا دوست سمجھا تھا۔ مرکب ایک بیارا دوست سمجھا تھا۔ مرکب بیارا دوست سمجھا تھا۔ مرکب بیارا دوست سمجھا تھا۔ مرکب بیارا دوست سمجھا تھا۔ اُس کا کیا حال ہے ہو جھا۔ اُس کا کیا حال ہے ہو جھا۔ اُس کا کیا حال ہے ہو جھا۔ مراس کے کیا حال ہے ہو تھا۔

"سانخا تی ہے" ۔۔۔ درمانے جراب دیا۔ "ادہ گرمیٹ! ۔۔۔ رابی نے خوشی سے پھٹتے ہوئے کہا ۔۔ " کہاں مو

ئيں ابھی آٹا ہُول "

"یار! اس نے توہماری جان کھالی تھی"۔ ورمانے کہا۔ "کہتی مضی کرتم مجھے پاکستان مہیں ہے اور گھے تو میں خودہی سرحد بار کرجاؤں گئی۔ اگر رہنجرز نے مجھے گولی مار دی تو اور بھی اچھا ہوگا۔ تہمارا نام لے لے کرردتی رہی ہے۔ بڑی شکل سے اس کا ویزہ بنواکر لایا بھول "

ورما اور زینی انڈین انڈین انٹیلی جنس کے ٹل پُر زہے سے بگہ یہ بچو جیسے
ہندو کے وہ ڈنگ سے جن میں زہر بھرا ہوتا ہے، وہ پاکستان میں کس طرح
وافل ہوئے سے بی یا وہ ویز ہے پر آئے سے یا اُن سے پاس پاکستان
کی جبلی شہرت سے ، پان سوالوں کے کئی جواب سے ۔ بیسب بواب عرف
اس ایک جواب میں سمٹ آتے میں کرجس ملک میں بیسہ جبت ہو، ایک اس
کھی منڈی میں رکھا ہُوا ہو، فقراری کو قابل فخر سمجھاجا تا ہوا ورجہاں قانون اور
قانون کے می نظوں کو بھی خرید لیسے کا انتظام موجود ہو، وہاں سرحد سے
اور حریا اُدھر ہوجا ناکو تی مشکل نہیں ہوتا ۔ سرحد کو تی دیوار نہیں ہوتی کو تی
ایسی خندق نہیں ہوتی جو گھر سے بانی سے بھری ہوتی ہوتی ہوئی رکا وطنہیں
ایسی خندق نہیں ہوتی جو گھر سے بانی سے بھری ہوتی ہوتی ہوئی رکا وطنہیں
ہوتی سرحد نظرینہ آنے والی ایک ایک میر خزن کے نذرانے و یہ ہوں اور سرحد
ہوتی سرحد نظرینہ آنے والی ایک ایک جون کے نذرانے و یہ ہوں اور سرحد
کے شہیدوں کو اپنے دل میں بھار کھا ہو۔

توددار قرمیں اپنی سرصدوں کو اپنی بہنول اور بیٹیوں کی عصمت سے زیادہ عزیز رکھتی ہیں۔

ریادہ ریرون کایا ۔ سرحدوبی نا قابل عبور ہوتی ہے جس کے پیچے قوم سیسہ لیا تی ہوتی دیار اس کے کھڑی ہو۔ دلدار بن کے کھڑی ہو۔

رندہ اور آزاد قومیں وشمن سے آ گے دیوار کھڑی نہیں کیا کر میں ملکہ دیوار بن جایا کرتی ہیں ۔

میں میں کے لیڈر آپس میں افتدار کی خاطر برسر پیکار ہوں، اُس کی سرحدیں کھیتوں کی مینڈھوں جیسی ہوتی ہیں جن پر جلتے چلتے اِدھراُدھر ہوجانا کو تی شکل نہیں ہوتا۔ پاکستان کی سرحدوں کاحال بھی کھے ایسا ہی تھا۔

ورما اورزینی لاہور آکر لاہور کے ہجوم میں اس طرع کم ہو گئے جس طرع پانی کے گلاس میں نمک کی دوجٹلیاں ڈال کر پانی کوہلا دیا جاتا ہے۔ کوسٹیوں کے علاقے میں ایک کوسٹی تھی جسی ہی وجسے دوسری کوسٹیوں سے منتق نہیں تھی۔ دیاں کے رہنے والوں کوسب جانتے تھے۔ اس کوھٹی میں نہان آتے جاتے رہتے تھے کسی کواتنی فرصت نہیں تھی منظر ورت کودہ تحقیقات کر سے کو فلال مہمال کہاں سے آیا ہے اور کب کے پہال طرب

رابی نے ور ماکی کوتی اور بات ہی نہ سنی کو کھٹی کا نمبر دعیر معمور کیا، دوڑتا ہو اہم ایا گاڑی میں بیٹھا اور اُس نے اتنی تیزی سے گاڑی کیا، دوڑتا ہو اہم ایا ہو گاڑی میں بیٹھا اور اُس نے اتنی تیزی سے گاڑی گیٹ کرنے میں سے ربورس کی اور سیھی کر سے اُڑا ہے گیا کہ بہتوں کی چینی سُن کر اُس کی مال دوڑتی ہم برنگی۔ اُس وقت تک رابی کی گاڑی نظرول سے اوجے ل ہو چکی تھی۔ اوجے ل ہو چکی تھی۔ اوجے ل ہو چکی تھی۔ اوکے اب کی مال کو بتا یا کہ رابی صاحب گاڑی لے گئے ہیں۔

"سنونذر!"-- رابی کی مال نے نوکرسے کہا- مسائیکل کیراوا ور رشی کی ماں کی کو تھی سے سامنے سے آہستر آہستر گزر وا ور دیکھو کر رابی کی گاڑی وہاں ہے یا تہیں "

"را بى صاحب كوكي كهنا مع بليم صاحب!"

"منہیں" — رابی کی مال نے کہا — "کو تھی کے اندر رہنے جانا۔ تمہیں کو تی و مکھ مذسکے۔ اُن کا گیراج گیٹ کے سامنے ہے۔ وہ بھی اور کارپورچ تھی باہر سے نظر آتا ہے۔ باہر سے گزرتے ہوتے دیکھنا ادر دالیں آجانا "

رابی کی ماں کو بیرخد شدنظر آنا تھا کر رابی پرشی کو ھھوڑنے پر آمادہ نہیں ہو گااور دربیر دہ اُسے ملتا ہو گا۔ بیر تو دہ سوپٹ بھی نہیں سکتی تھی کراس کا بیٹے کس جال میں بھننے سے لئے کھچا نہواجار ہا ہے۔ سر بر بر میں شرعہ سے ایکے کھیا نہواجار ہا ہے۔

جب ان کانوکر نزررشی کی کوٹھی کے سامنے سے گزر کروالیں یہ

ورمانے اس کمرے میں والی آتے دالنہ دیر لگاتی۔ ادھر کمرے میں رابی زبنی کو ایک ہوٹل میں وعوت دینے کی باتیں کر رہا تھا، کین زبنی اسے ٹال رہی تھی۔ رابی کومعلوم نہیں تھا کہ اب زبنی اس سے ہاتھوں میں کھلونہ بننے کی بجائے ٹال مٹول کرے گی۔

کھے دیر بعد درما واپس آیا۔ اُس سے بیچیے نوکر جاتے کی ٹرالی لے کر آگیا۔ اس دوران دِتی کی، عزیز کی اور رشی کی باتیں ہوتی رہیں اور ا س سے بعد درمانے رابی سے کہا کہ اب دہ چلاجاتے اور شام کو گلاں ہوٹل میں آجائے۔

"شکارا پنے ہاتھ میں ہی ہے"۔ رابی کے جانے کے بعدور ما نے زینی سے کہا۔

"بہلے سے زیادہ" نین بنس کر لولی "میرا جا دُو کام کرگیا ہے۔ اُس نے اپنی بیوی کو اُس کی ماں سے باس بھیج دیا ہے۔ ابھی طسلاق نہیں ہوتی۔ میں نے اس سے ساتھ شادی کی بات بھی کر لی ہے " "خیال رکھنا" ورمانے کہا "کہیں اس کا جادُو اینے اُدیر علِا

كرشادى كربى مذاينا"

"كيا مجھ مزيد شرينگ كى صرورت ہے ؟" نينى نے كها —
"ئيں نے دكھ ليا ہے كمسلالوں كا ايمان ہار سے دھرم سے زيادہ كمزور
ہے - ہما سے معلوان نے كم از كم اس رابى سے ول سے خداكا نام نكال
دیا ہے۔ یہ تواب بھی یہ یں گر بر شہر اُتر آیا تھا۔ یہ یس بھی جس نے اپنے
اُب كو بچاكرركھا و ئيں نے اُسے كہا كہ اُنئى جلدى بھی كيا ہے ۔ بہارى فاطر
اُن اُنا ماك اور ا ہے مال باب كو جھو اُكر آتى ہوں ۔ اب تو ہميشة تهارى
ہوكر دہول گی ۔"

"بئیں تہیں یا دولا تاہوں"۔ ورما سے کہا ۔ "رابی سے ہم دو برائے سے ہم دو برائے ہے۔ کہا نہوں کی فاتلوں برائے ہیں۔ یہ اس نے اپنے باپ کی فاتلوں سے نکال کران کی فوٹوسٹی طرا کے دیئے ستے۔ یہ وہ انفاریشن ہے جو

ربورٹ مے کر آ رہا تھا کر ا بی گاڑی ہشی کی کوھی کے اندریا باہر نہیں، اُس د نّت را بی کی کار ایک اور کوئھٹی میں جا کر زک علی تھتی اور دا بی اس كريه في محاكي كمريم مي جا مبيطا تها و ريني أس كمريمين و اخل موتي -ور ما یہ کہ کر کمرے سے نکل گیا کہ وہ کھانے پینے کا کچھ انتظام کرتا ہے۔ اُس کے جاتے ہی رابی اور زینی ایک دوسرے کے بازو ڈل میں جکڑے گئے رابی اینے آپ کو، اینے مال باب اور اینے ملک کومبی بھول گیا۔ بدك اول كے احاطے ميں كھڑى اس كوس كے عقب ميں اسس كى انکسی تقی جو کوئھی والوں نے کرائے پر دے رکھی تھی۔ یہ بھی اٹھی خوبھورت کویھی ہی تھی۔وہاں ایک میاں بیوی رہتے تھے۔ درما اور دینی اُن کے اں سقے کو بھی سے مالکوں نے بھی ویکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی كروه كون لوگ ہيں۔وہ اتنا ہى جانتے ستھے كدان سے پاس باہر كى كسى كمينى کی ایجنسی ہے ادران کا دفیز لا ہور میں کسی اور مگر سے ۔ افروس برطورس كى كوتطيون والول كاخيال تفاكرية آدمى فلمى ونيا سي تعلق ركفنا سے كوتى كهنا تفا دسرى بيوشر اوركوئى كهنا كرفلم سطود لوزين مختلف سامان سلاتی کرنے کا مھیک دار سے ۔ لوگول نے کسی کرید نے کی صرورت محسوس نهبین کی مفتی کیونکمه است شخص مین کوئی خاص بات نهیں مفتی وه ایک عام سا آدمی تھا۔

"اُس سے نجات ماصل کی ہے یا تہیں ؟" زینی نے رشی کے متعلق پرجھا۔

"لا ہور میں پہنچتے ہی بہلا کام میں کیا تھا " را بی نے جواب دیا ۔
"ڈریٹھ دو گھنٹے بعد اُسے اُس کی ماں کے پاس بھیج دیا تھا ۔
"اب شادی کی بات کرو " نینی نے کہا ۔

"کیا تھارہے کنے کی صرورت ہے ؟" ۔ رابی نے اُسے اپنے ازووں میں یلتے ہوئے کہا ۔"شادی تو دلی میں ہی ہو گئی تھی۔ اب باقاعدہ نرکاع اور رخصتی باقی ہے۔ بیرسم مبھی پوری کرلی جائے گی۔" دواندين مندواورايب پاکسان مسلمان تھا۔

رابی کی ذہنی اور جذباتی حالت یہ تھی جیسے اُسے زینی نے بیناٹائز کررکھا ہو۔ زینی اگر اُسے کہتی کرسر کے بل کھڑسے ہوجاق یا میز کے نیچے بیٹھ جاقتوہ تکم کی تعیل کرتا۔ اُس کی حالت لال گرم لو ہے جیسی تھی۔ اسے اپنی مطلوبہ شکل میں موڑنے توڑنے نوڑنے کا کام ور مانے کرنا تھا۔

"رابی مار!" - ور مانے کہا - "ہمارا چیف تنہیں اتنا چاہتا ہے کہ کرئی بار پوچھ جیکا ہے کہ ان بھرکب ولی آتے گا۔ تم نے جوالفار میشن دی ہے ، وہ مرت تم ہی دے سکتے سکتے سے "

" يەكام گونی اتنامشكل تونهبىن مېتناتم سېھتے ہو" \_ را بی نے کہا \_ "مجھ بتا دَا وركيا چاہيئے."

"تمہارے لئے ایک برطاقیمتی اورخوبھورٹ تحفہ ہمارے چیف کی طرف سے آرہا ہے" ۔ ورما نے کہا ۔ کل شام کک بہنے جائے گا۔ ایک بہت بڑی جائے گا۔ ایک بہت بڑی رقم پاکتانی کرنٹی میں تمہاری منظر ہے۔ جب چاہو لے ایک بہت بڑی رقم پاکتانی کرنٹی میں تمہاری منظر ہے۔ جب چاہو لے ایک بہت بڑی رقم پاکتانی کرنٹی میں تمہاری منظر ہے۔ جب چاہو لے اور "

"زینی سے بڑھ کرقیمی تعفد اور کیا ہوسکتا ہے ہا۔ رابی نے بہز کے نیچے ابنی ٹائگ زینی کی ٹائگ سے ساتھ رگڑ کر کہا۔ "تم مجھے یہ بتاؤ کر اتنی بڑی رقم کے عوص مجھے کیا کر ناہے "

"اپنے ڈیڈی کے ساتھ دوستی کر لو" ۔۔ درما نے را بی سے کہا
۔۔ "ان کے ساتھ انڈیا اور پاکستان کے حکما وں کے متعلق اور پاکتان
کے ڈیفنس کے متعلق باتیں کرتے رہا کرو، نیکن ایک خاص انداز سے۔
وہ اس طرح کرڈیڈی سے یہ کہو کہ ڈیڈی اپاکستان کا ڈیفنس تو بہت
ہی کمز درہے تم یہ جی کہ سکتے ہوکہ انڈیا نے اگنی اور پر مقوی کے نام
کے جومیز آئل تیار کتے ہیں ان کے مقابلے ہیں پاکستان سے پاس کچہ ہمی
نہیں ۔ پھریہ کہو کہ پاکستان سکھوں کی مدد کیوں نہیں کرتا۔ یہ مھی کہو کہ پاکستان

ڈیفنس کیرٹری اور رابی کے باپ کے سواکسی کوئیمی معلوم نہیں ۔ وزیر وفاع بھی اس سے لاعلم ہے۔ ان کے وزیر ایسے ہی ہو سے بی ہو تے بیں۔ انہیں وزیر فقر بریں کرنے اور خز الدخالی کرنے کے لئے بنایا جاتا ہے ۔ یہ بی یا و رکھو کر پاکتان افسر شاہی کے فیضے ہیں ہے ۔ سیاہ و صفید کی مالک یہ اسر شاہی ہے۔ یہ بی ایک بار بھریا و ولا تا ہوں کرتم یہاں رابی کی بیوی بننے کے لئے نہیں آئیں ملکر رابی کو اپنی گرفت میں رکھنے کے لئے آئی ہو "

شام کے وقت رابی وقت سے پہلے اُس ہوٹل میں پہنے گیا جس میں ورما نے اُسے بلیا تھا۔ اُس شام اس فاتیوسٹار ہوٹل میں ایک بارات اُرہی تھی اور ایک وعت ولیم تھی۔ ہوٹل سے اہرا ورکار بارک میں کاریں کھڑی اور ایک وعرت ولیم تھی۔ ہوٹل سے و والی محانول سے جھرتے ہا اور کی حگر نہیں رہی تھی۔ دولت اُ ٹر رہی متی ۔ دولت اُ ٹر رہی متی ۔ دولت اُ ٹر رہی متی ۔ میزوں پر کھانے لگ رہے مقے۔ ان دولوں وعو تول کے جو بل متی ۔ میزوں پر کھانے لگ رہے متے ۔ ان دولوں وعو تول کے جو بل منے والے متے ، اس رقم سے کم از کم بیس ہزار محبور کے ایک وقت کا کھانا کھی سکتے ہیں شام جب اُنٹی زیا دہ وولت وعو تول کے چند سوآدی کی سکتے ہیں ڈال رہے متے ، اس ملک کے لاکھوں نہتے روکھی سُوکھی اپنے مولوں کی جی سوگتے ہتھے ، اور اُس شام بھی ٹی وی کے اپنے بریا میں ملک کے لاکھوں نہتے روکھی سُوکھی خبرنا مے میں ملک کے سب سے بڑے سے حکم ان کا یہ بیا ن سنایا جا رہا تھا کہ اُس کی کھایا میٹ دسے گی۔

کو کھایا میٹ دسے گی۔

برات اور و پیمے کی دو دعوتوں میں عوام کی غرشحالی کوچند ایک افرا ونگل رہے تھے۔ مک کوخوشحال بنانے دالی حکومت سے دووزیر اورانسرشاہی سے چندایک نمائندہے بھی اس دعوت میں شرکیب تھے۔ مماس دقت اسی ہوٹل سے ایک کمرے میں وشمن سے میں جھے۔ رابی، درما اور زینی ۔۔ بیٹھے ملک کی کایا پیٹ رہے تھے۔ ان میں

را بی کوتی الیا بچرتو ته بی تفاکه ورها کی بات سمجه نه سکتا ۔ ولی میں مورز نے زمینی کے علاوہ وو تمین لوگیاں را بی کے سامنے بھا کراور باہر کی شراب کی بول سامنے بھا کرا در بنگ وی تھی کہ اپنے باپ کی فائلوں اور اس کی زبانی وہ کس طرح الفار میش ماصل کر سکتا ہے۔ را بی جے انڈیا کی سیر سمجھتا تھا وہ انڈین انٹیلی جنس کی نظر بیں اسس کا گرینی سیون تھا۔ را بی نے اپنا وہاخ اور اپنی پاکتا نیت اُن کے والے کر دی تھی۔ ایمان تو پہلے ہی پاپ میوزک اور وسکو نا جے نے ختم کر ویا تھا۔ وہ پوری طرح سمجھ گیا تھا کہ وہ انڈیا کا جاسو س ہے اور اسے کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے۔

رانی کا باپ لاہور میں ڈیفنس کے سلطے میں کسی پیشل ولو بی پررہتا تھا۔ میسنے میں آبط دس ولوں کے لئے اسلام آبا دجاتا اور ایک ووفا کلیں ہے کہ لاہور آجاتا تھا۔ اُس کی یہ ولوں شخصنے تھی۔ اِن دلوں وہ لاہور میں تھا۔ ہول سے گھر آکر دابی باپ کے پاس بیٹے گیا اور اُس کے ساتھ اس طرح کی باتیں شرد ع کر دیں کہ انڈیا کی سرنے اُس کے اندر قومی جذب بیار کر دیا بے اُس نے کہا کہ وہاں ہندویاک تان کو بہت ہی کم ور ملک سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انڈین گور نمنے جب چاہے گی ابنی فوج کو پاکستان میں

رابی نے در ماسے لی ہوئی بریفنگ کے مطابق اینے باب کے ساتھ الیب بات بات کے ساتھ الیب بات کے ساتھ الیب بات کے در اور اور کئی در در اور کئی ہو۔ اسس کی مینداڑگئی ہو۔ اسس نے سکھول اور کشمیری مسلما لؤں کو مد د نہ دینے کی باتیں ہے کہیں۔

"مجھے خوشی ہوتی ہے کہ انٹریا جا کرتم کے پاکتانی بن آتے ہو" اسس سے باپ ہے کہا۔ "پہلے تم نے کبھی ایسی باتیں نہیں ہے کہا۔ "پہلے تم نے کبھی ایسی باتیں نہیں ہو" کی تقیں "۔

"مجھے کھ بتائیں ڈیڈی! -- رابی نے بڑے کال کی ایکٹنگ کی اور کہا۔ "باکتان کے باس کچھ بھی نہیں۔ پاکتان اسٹے آپ کو بچانے کے اور کہا۔ "باکتان کے باس کچھ بھی نہیں۔ پاکتان اسٹے آپ کو بچانے کے

' فال نہیں، بیر مکھول اور کشمیرلوں کو کیا دے گا۔'' مال نہیں، بیر مکھول اور کشمیرلوں کو کیا دے گا۔''

رابی نے ایسی جوشیلی اور جذباتی باتمیں کئیں کہ اُس کا باب اُس کے جال ہے جاگ آیا ہے، اس کے جاگ آیا ہے، اس کے جاگ آیا ہے، اس کے بیال میں اُل کے بیال آیا ہے، ایکن اب وہ فوج میں بلاننوا ہ سردس کرنے کے لئے تیار ہے۔ ایکن اب وہ فوج میں بلاننوا ہ سردس کرنے کے لئے تیار ہے۔

اس کاباب یکا پاکستانی سفا۔ دہ دلی طور پر اور پوری ویانت راری
سے پریشان رہتا تھا کہ پاکستان کاوفاع اور زیادہ مفبوط ہونا چاہئے اور انڈیا
کے اندرانڈ یا کے خلاف جو تحرکیس چلی رہی ہیں، انہیں تقویت دی جائے
ادراس آگ پرتیل چیڑ کا جائے۔ اس نے جب اچنے بیٹے کے قوی جذبات
کا یہ عالم دیکھا تواسے اعداد وشمار بتا نے شروع کر دیے۔ یرسبٹا پ سیرٹ
انفار میٹن محتی۔ باپ نے اُسے یہ محتی کہا کہ وہ اسے فائلیں نہیں دکھا سکتا
کیونکرا سے دہ بددیا نتی سمجھا ہے۔

رابی میں مُننا چاہتا تھا کہ یہ انفاریشن فاکوں میں موجودہ اوریہ فائلیں اُس سے باپ سے پاس ہیں۔ انفار میشن تو اُس نے لیے لی تھی۔ انڈین انٹیلی مبنس سے معادمنہ دصول کرنے کے لئے فائلوں سے اس تحریری انفاریشن کی فولوسٹیٹ منروری تھی۔ یہ کام رابی کے لئے مشکل منہیں تھا۔

اکلی ہی میں اُس نے در ماکونون کیا اور اُسے بتایا کر وہ اُر ہ ہے۔
دہ درما کے پاس گیا اور انفار بیشن اُسے دے کر کہا کہ ایک دو دلوں
میں اُسے فوٹوسٹیٹ جی بل جاتے گی۔ درما نے اُسے یہ انفام ویا کر کسی
کام کے بہانے کمرے سے نکل گیا اور زینی کو اُس کے پاس اکیلا چورہ گیا۔
کام کے بہانے کمرے سے نکل گیا اور زینی کو اُس کے پاس اکیلا چورہ گیا۔

ایکٹ

اس دوران الجم بین مرتبرشی سے بل جکی تھی اور وہ بے لکتف سیدیاں بن گئی تھیں۔ درشی نے الجم کو بتایا تھا کہ وہ ا بنے خاوند کے ساتھ سیر بیائے کے لئے ولی گئی تھی، نیکن وہاں ایک لوطی اُس سے خاوند کو ملی گئی اوراس لولی نے اسے ایسا گمراہ کیا کہ وہ رسٹی سے متنقر ہوگیا اور یہاں تے ہی اُسے مال سے باس میں ویا۔ رشی نے انجا کی اسے اس کے باس میں ویا۔ رشی نے انجا کو ایسے انتخا کا واقعہ نہ سایا۔ سے کی کوئی ضرورت میں نہیں تھی۔

ایک روزاعم نے رشی کوفون کیا اور کہا کہ وہ اس سے پاس آرہی ہے۔ بشی نے اُسے کہا کہ وہ اس کا گھر دیکھنا جا بہتی ہے۔ "میرا گھر دیکھو گی تو مجھے نالبند " بہیں رشی !" ۔ انجم نے کہا ۔ "میرا گھر دیکھو گی تو مجھے نالبند

"نہیں رشی!" - انجم سے کہا - "میرا کھر دہیھو کی تو جھے اپند کرنے گوگی اگرالیا انہیں رشی !" - انجم سے کہا اساس کمتری طاری ہو جائے کا کہ ئیں نتہار سے گرآنا اور شاید تم سے ملنا ملانا بھی جھوڑ دوں گی۔ مجد بر منظلم مرکز اور سری بات بیے کرمیری ماں ذہنی مربقینہ ہے۔ ایسام بھی ہوسکتا ہے کہ وہ بگرای ہوئی زہنی کیفیت میں ہوا ور تہمیں و مکھ کرتہا رہے ساتھ اُلی بیری باتیں شروع کر دیے "

، میری برس مرسی کے کہا ۔۔" ویلے آج میرا مُوڈ اپنے "تم آجا ڈانجم!"۔ برشی نے کہا ۔۔" ویلے آج میرا مُوڈ اپنے ریسٹھنے کا نہیں کہیں ماہر نکل جلس گے"

گھر میں ہیٹھنے کا منہیں 'کہبیں با ہر نکل تبلیں گئے" کچھ انتظار کے بعد ریشی کی کوتھی کیے باہر ایک مکشہ ڈکا اورانجم کوتھی میں واخل ہو تی۔ ریشی تیار مقی۔ اُس نے انجم کویہ کہ کر گاٹوی میں بٹھا یا کہ چلو آج لارنس گارڈن چلتے ہیں۔ آج چا تے بھی باہر سے ہی بیٹیں گھے۔

ابنم گائوی میں میط گئی میں انجم کی زبان کی جاشنی اور ولی مجت کا کمال تو تھاہی کہ اس نے بشی کوہمراز سہیلی بنا لیا تھا، لیکن اس میں رشی کا اپنا خال ہی شامل تھا۔ وہ اس طرح کر بشی نے باہر نگلنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اس کی ذات میں جو انقلاب آیا تھا اس انقلاب کے داستے سے وہ ہٹنا ہمنی بنی جاہی تھی تنہا ہوتی تو بہی سوجی رہتی کہ وہ کس طرح پاکستان کی انگیلی جنس کو بنا ہے کہ دا بی انڈیا کا جاسوس ہے۔ اس کی مال اثر ورسوخ والی اورسوشل سرکل میں گھو منے پھر نے والی عورت تھی لیکن اُسے بھی اب کا کہ وہ کو بنا آو می ہنیں ملا تھا جس کے ذریعے وہ آئی ایس آئی بک بہنچ سکتی۔ اس کے سامنے مشکل میں گئی کہ وہ احتیا طورت رہی تھی ۔ اُسے بیخطرہ بھی نظر آیا تھا کہ رابی کے سامنے ایسی بات منہیں کی جاسکتی تھی ۔ اُسے بیخطرہ بھی نظر آیا تھا کہ رابی کے ماتھ ایسی بات منہیں کی جاسکتی تھی ۔ اُسے بیخطرہ بھی نظر آیا تھا کہ رابی کے در پتری جا ہے۔ وہ گور نمنہ طے آف باکتان کا انسر تھا۔ اور اُنہیں کسی مصیبت میں بھی ڈال سکت تھا۔ ان دشوار لیول کے با وجو و اور اُنہیں کسی مصیبت میں بھی ڈال سکت تھا۔ ان دشوار لیول کے با وجو و میں میں بھی ڈال سکت تھا۔ ان دشوار لیول کے با وجو و میں میں بھی کا یہ ادا دہ مشر لوز لی نہیں بھی ڈال سکت تھا۔ ان دشوار لیول کے با وجو و میاں میں بھی کا یہ ادا دہ مشر لوز لی نہیں بھی ڈال سکت تھا۔ ان دشوار لیول کے با وجو و میں میں بھی کا یہ ادارہ مشر لوز لی نہیں بھی ڈال سکت میں اُنہیں کی مصیبت میں بھی ڈوال سکت مقا۔ ان دشوار لیول کے با وجو و میں میں بھی گوا تھا۔

رشی کی گاڑی لارنس گارؤن کے کاربارک میں رُکی۔ رِشی اورا بخم گاڑی سے نکل کر ٹیلنے ٹیلنے باغ میں حلی گئیں۔

"رشی!" — انجم نے کہا — "تم جس سوسائٹی کی لرط کی ہو وہ تم جس سے لوگئی ہو۔ جیسی لوکیوں اور لڑکوں کو ایسا مُر دہ نونہایں ہونے دیتی جیسی تم ہوگئی ہو۔ کیاتم شروع سے ایسی ہو؟"

"بنیں انجم !" بوشی نے کہا "ئیں ولی ہی تھی جیسی ہماری موسائٹی کی برخرا فات کی عادی تھی۔ موسائٹی کی برخرا فات کی عادی تھی۔ پاکستانی کچر کوئیں لیس باندہ لوگوں کا کلچر کہا کرتی تھی، لیکن اب اس باب کلچر کو بسے ایسا آثارا ہے کہ اس سے نفرت ہوگئی ہے "
اس سے نفرت ہوگئی ہے "
"یہ فالیا فاوند کے نارواسلوک کا اثر ہے " انجم نے کہا "اس

"رِسْ !"-- ابخم نے اسے جھنجوڑتے ہوئے کہا "کچھ مجھے پی بّاؤ"

"برانڈیاکے جاسوس میں" برئی نے اپنے آپ سے باتیں کرنے کے انداز میں کہا سے باتیں کرنے کے انداز میں کہا سے باتیں کو اناجا ہتی ہوں "

رشی کی نظریں ان پرجمی ہوئی نتیں ۔ وہ محسوس ہی مذکر سکی کرائجم ہواہمی

"سٹووٹن سے " بتے " بتی نے جموط بولا ۔ "وہ ہمارے ان نوبوالوں جیسے ہی سے جو ہی کے ولدا وہ ہیں۔ وہ پاکسان کی مجت کی اہمیں کرتے ہے۔ انڈیا ہیں اپنی مظامِیت کے قصے سنا ہے ہے۔ انڈیا ہیں اپنی مظامِیت کے قصے سنا ہے تھے میرے دل برالیا اثر ہُواکہ انگریزی کے اثرات کو ذہن سے آ نار دیا۔ ہوسکتا تھا کہ یہاں آکر میں ہجراسی سوساتی میں گھن مل ماجاتی، لیکن آتے ہی خا وند نے مجھ دھتاکا رویا تومیر سے ذہن میں بیر خیال آیا کہ یہ مجھے مرف اس لئے دھنکا در ہا ہے کہ میں اس کے ساتھ ناچی گاتی اور ہر شم کی فرافات میں شامل ہوتی رہی ہوں۔ اسے دہم ہوگیا ہوگا کہ میں اسس کے ساتھ بیوفاتی کرتی ہوں ۔ اسے دہم ہوگیا ہوگا کہ میں اسس کے ساتھ بیوفاتی کرتی ہوں ۔

رشی بو لیے بولیے جیب ہوگئی اور چلتے پہلے ڈک گئی۔ اُس کی نظریں سامنے سے بیدو میں چلتے ہوئی ایک سامنے سے بیدو میں چلتی ہوئی ایک جوان آدمی اور اس سے بیدو میں چلتی ہوئی ایک جوان اور اس نے گھوم سے دیجیعا تو والیں رشی تک آئی۔ رُسٹی سے چہر سے کارنگ اور تا تربدل گیا تھا۔ اُس کی انکھیں سے کھوا سے کھوا سے اس برسکتہ طاری ہوگیا ہویا اسے بین ٹا تزکر لیا گیا ہو۔ اس برسکتہ طاری ہوگیا ہویا اسے بین ٹا تزکر لیا گیا ہو۔

"کیا ہُوارشی!" — انجم نے اس کے گندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ "اُس لڑکی کو دیکھ رہی ہوں " — رشی نے کھو شے کھو سے سے انداز میں کہا — "میں اسے جانتی ہول اور اس کے ساتھ جو آ دمی ہے اسے جی جانتی ہوں!" کی دجہ سے تم اپنی دلیمبدوں سے ہی بیزار ہوگئی ہو میر سے ساتھ بھی الیا ہی ساوک ہُوا تھا خا دند سے ہی تہیں، معاتیوں نے بھی، مجھے اور میری ماں کو دھتکار دیا "

"ہوسکتا ہے ہیں دجہ ہو" — بشی نے کہا ۔ "میں اس کی وجہ کھ ادر مجھتی ہوں۔ مجھیں یہ تبدیلی دِ تی میں آئی تھی "

"كونَى خاص بات بونى تقى ؟"

" نہیں" — رشی نے جواب دیا — "کوئی ایسی بات تو نہیں ہوتی منی ۔ دیا سے دیا تھے۔ ویسے ہی اُن منی ۔ دیا سے مالان کو دیکھا تھا۔ وہ سرایف لوگ تھے۔ ویسے ہی اُن سے مالاقات ہوگئی نوانہوں نے کچھالیسی ہائیں کیں کم جھے یا واگیا کر میں مجھی کسی مسلمان کی میٹی ہوں "

'كون شقے وہ ؟'

"توکیا ہُوا ہے ۔۔ ابنم نے اس آدمی اور لڑکی کی طرف و کیکھتے ہُوشے کہا ۔۔۔ کہا ۔۔۔ کہا تہا ہے ان بیں ؟ کہا ۔۔۔ کہا ۔۔۔ کوئی خاص بات ہے ان بیں ؟ ا

وه آدمی ور مانها اور اس سے ساتھ زینی سمی درشی کواچی طرح یا و نقا که در ما کا اس سے ساتھ تعارف عبدالرحمٰن سے نام سے کرایا گیا تھا۔ اُسے رفیقی سے گھریں یہ بھی بتایا گیا تھا کر عزیز کی بہن ذبیدہ کے ساتھ جو آ دمی ساہ بُر قعے میں آیا نشاوہ اپنا نام عبدالرحمٰن بتا آیا تھا کیکن وہ درما نام کا ہندہ تھا۔ رشی کی ولچی کی خاطر تفصیل سے بتایا گیا تھا کہ اس درما کی بٹاتی کس طرح کی گئی تھی۔

آج دہی درما لاہور میں اچا کہ اُس سے سامنے آگیا تھا ا دراسس کے ساتھ وہ لڑکی تھی جس نے اس کے خاوند کو اس سے چین لیا تھا۔ رشی کو برسمھنے میں دیر بزنگی کہ یہ در لؤل انڈین انٹیلی جنس کے بھیجے ہو ہتے مہاں آئیلی

ان کے ادر رشی کے درمیان بیجیس تیس قدم کا فاصلہ تھا۔ ان دولوں نے رشی کو دکیھا اور دہیں سے ایک طرف مُڑگئے۔

کے ہونٹوں بر ہوسکرا ہرطے آگئی تھی وہ اسسے اور زیادہ پر لیٹان کررہی تھی۔

اس کے پاس کھڑی تھی، وہاں سے خاتب ہوگئی ہے۔ ورماا ورزینی حب طرف جار ہے ہے۔ ورماا ورزینی حب طرف جار ہے متے، رشی کی نظرین اسی طرف گھُوم کر ان کا تعاقب کررہی تھیں۔ اسے ابنے نظر آئی جو کچھ وگور عام سے ایک آدمی کے باس کھڑی تھی۔ اس آدمی کے ساتھ ابنے تیزیز قدم اُسطاقی برشی کی طرف آئی۔ رشی نے دیکھا کہ جس آدمی کے ساتھ ابنے نے بات کی تھی، وہ مہلت المہلت ورماا ورزینی کے بیچے چیند قدم کا فاصلار کھ کرچلنے لگا۔ ورماا ورزینی ہے یہ جیچے بیچے چیند قدم کا فاصلار کھ کرچلنے لگا۔ اس کے ساتھ تم باتیں کر سے یہ جی سے بیٹے سے بیٹے کا میٹری کے ساتھ تم باتیں کر سے یہ جی سے بیٹے ہوئی نے پوچھا ۔ "جس کے ساتھ تم باتیں کر

رہی ھیں ۔" "میراایک عزیز ہے" ۔ انجم نے جواب دیا ۔ " مبین نے دلیے "رکار ایک عزیز ہے " ۔ انجم نے جواب دیا ۔ "

ہی اُدھر دیکھا تو وہ کھڑانظر آیا۔ا سے دیکھ کر ایک بات یا د آگئی تھی جواُسے تا ذیچہ "

"کیاتم مفرط بنیں بول رہیں انجم ؟" - برشی نے کہا "ہم دولؤں اسی انجم کے اسے ہم دولؤں اسی انجم کے اسی اندی کے قریب سے گزرگر آئی ہیں ادراس نے ہم دولؤل کو وکھیا ہی ایس ارب انجم کی میں ہوت وری ہوں ۔ یول لگتا ہے جیسے تم مجھ سے کچھ جُھیا رہی ہو"
میں بہت ڈری ہوتی ہول ۔ یول لگتا ہے جیسے تم مجھ سے کچھ جُھیا رہی ہو"
"ایک بات بتا ڈرشی !" - انجم نے پوچھا سے کیا دِلی میں تم ایک معزز آدمی فریدالدین ہو شمی کے گھررہ کر آئی ہوادر کیا عبدالقدیر نام کا ایک

معززاً دی وہاں نتہیں ملاتھا؟" رشی دیں بدک اسٹی جیسے انجم نے اس سے پیٹ میں خنجرگھونپ دیا ہو۔

اس کے پہر سے کارنگ اُڈگیا اور اسے چکر آیا۔ "تم ہاشمی صاحب اور عبدالقدیر صاحب کوکس طرح مبانتی ہو؟"— یشین کے کام کا میں میں میں ایسا

رِشی نے گھٹی گھٹی سی آواز میں پوچھا۔ "ڈرومت رِشی !"-ابخم نے کہا-"میں وہ سب کچھ جانتی ہوں

ہوتم سمجھتی ہو کر مجھے معلوم نہیں ہو گا۔" "بسے بتا وَانجم اِ"— رشی نے کہا ۔۔ "کیاتم مجھے کسی اور جال ہیں بچالنا "وہ توتم نے بڑی خوبصورتی اور کامیا بی سے پیداکر لی ہے"۔
رشی نے کہا "بیکن جب کک یقین نہیں آجا ناکہ متہاراتعلق آئی ایس آئی
سے ساتھ ہے میری پریشانی ختم نہیں ہوگی "
بیرہ چا نے لے آیا۔ اُس کے جانے تک دونوں لڑکسی س

خاموش رہیں۔
"و کیھورشی!" — انجم نے کہا — "تم اپنے خاوند کے ساتھ انڈیا
گئی تھیں اور تم دونول کو نئی و تی ہیں اشو کا ہوئل ہیں تظہر ایا گیا تھا۔ میں
تم سے نہیں پوچیوں گی کہ وہاں تمہارے دن اور تمہاری را میں کس طرح
گزری۔ تمہارے اغوا سے لے کہ پاکستان میں ہواتی جہاز سے اُ ترنے تک
پوری داستان مجھ سے شن لوتم نے جب والیسی پر پاکستان کی سرزمین
پوری داستان مجھ سے شن لوتم نے جب والیسی پر پاکستان کی سرزمین

پوری داختین فی مصفی تو یم مصحب دایسی پر پاکسان می سرری پر قدم رکھائھا اُکسس دقت نئی دِ تی کا ایک آد می ریل گاڑی سے لاہور میں داخل بُرانھا :"

م. مرکون ہے دہ

"ہنیں رشی !" — انجم نے جواب دیا —"ہنہار سے لئے یہ جاتا مز دری نہیں البتہ جس آدمی سے ساتھ تم نے مجھے کھڑے بائیں کرتے دیکھا تھا اُس سے ساتھ تنہیں ملواسکتی ہول "

ا بنم نے رشی کو دہ تمام واقعات سُناویے جو اُسے نتی دِ لی میں بیش آئے تھے۔

"انجم!" برشی نے بے بسی کی سی کیفیت میں بوچھا ""تہارا تعلق انڈین انٹیلی جنس سے ترمنہیں ؟"

"يقين كرورشى!"--انجم نے جاب ديا \_\_"اگرايسا ہونا تواب "كت تم اعزا ہو تكي ہوتىن "

"تم اب کیاچاہتی ہو؛" برنٹی نے پوچھا۔ "بیں بھی یہی سوال تم سے پوچینا چاہتی ہوں " انجم نے کہا — "مجھے پر تباؤکر تم کیا چاہتی ہو۔" رِشی الجم کے ساتھ ایوں جلی جارہی تھتی جیسے خواب میں جل رہی ہو۔ المجم کے چبرے براہی کا چبرہ ہو۔ المجم کے چبرے براہی کا چبرہ مذیف کا جبرہ مذیف کا مطابر تھا۔ المجم اللہ سے لارنس کا دون کے دلیا خوان کے لان میں المحکمی اور دونوں لان کے ایک کو نے میں رکھی ہوتی کرسیوں پر ببیٹے گئیں۔ انہیں دیکھ کر بیرہ دوڑا آیا۔

یں بیات دیار ہے۔ "بولو، کیا ہیو گی ؟" — انجم نے رشی سے پر حیا —"چائے ٹھیک ہےگی ؟"

"میرے لئے اس وفت کچے بھی تھیک ہنیں" - ربتی نے و بے

دبے سے غقبے سے کہا اور بوچھا \_ "تم مجھ سے کیا چھپار ہی ہوا بخم ؟"

"چا نے لئے آ و " — البخم نے بیرے سے کہا اور اُس کے جانے

کے بعد ربشی سے مخاطب ہوتی \_ " برلشان مت ہورشی! تم تھیک کہتی

ہر کوئیں تم سے کچھ جھپار ہی ہوں۔ ئیں یر راز تمارے آگے رکھ دیتی نہوں۔

" برد کوئیں تم سے کچھ جھپار ہی ہوں۔ ئیں یر راز تمارے آگے رکھ دیتی نہوں۔

" برد کوئیں تم سے کچھ جھپار ہی ہوں۔ میں یہ راز تمارے آگے رکھ دیتی نہوں۔

تم فریدالدین باشمی اورعبدالقدیر کے نام سُن کر گھبراگئی تھیں۔ مئیں اُنہیں نہیں منہیں نہیں منہیں نہیں ہونئی تاری نہیں جانتی اُن کا جانبے والاایک آ دمی دلی سے آیا ہے "

"كيا ده يهى آومى ہے جس كے ماتية كم كھڑى باتين كررہى تفين؟"

انہيں " — النجم نے بواب دیا — " یہ پاکستان كى انٹيلی جنس كا

آدمى ہے تم جانتی ہوكہ پاکستان كى انٹيلی جنس آئی ایس آئی كے نام سے
مشہور ہے تمہيں يسرُن كر برایشان نہيں ہونا چا ہئے كرميدا تعلق بھى

آئی ایس آئی کے ساتھ ہے۔ میں انشور نس ایجنط نہيں ہوں ۔ یہ توتم کم

بہنے كا ايک بها نہ تھا۔ اصل مقصد یہ تھا كہ تمہار ہے ساتھ اور تمہارى

متی کے ساتھ دوستی مگا كر راز واران بے تكلنی پیدا كی جائے "

سے جاسوس ہیں تو ہیں ہمیں اکیلا چھوڑ کر فوراً اس آدمی کے پاس جاہبہنی مختی جس سے تم نے مصلے باہری مختی جس سے تم سے تایا کہ اس آدمی اورلط کی کا پیچھا کرو، یہ انڈ با کے جاسوس ہیں۔ میس نے آمسے تایا کہ اس پر چھنے کی منز ورت ہی محسوس منہیں کی مقتی کرتم کس طرح جانتی ہو کہ یہ انڈیا کے جاسوس ہیں، کیونکہ محصے معلوم متھا کرتم انڈیا گئی تھیں اور نا والنظور پر کے جاسوسوں کی مہمان تھیں ۔۔۔ اسب بتا وہتم نے انہیں کہاں اور کیسے دیکھا تھا ۔"

رشی نے اُسے بتایا کہ اس آدمی کو دلی میں دیکھا تھا اور اسس کا تعارف عبدالرحمٰن کے نام سے ہمُوا تھا۔ یہ بھی بتایا کر یہ عزیر کا ساتھی ہے۔ زَینی کے متعلق رشی نے تفصیل سے بتایا کہ یہ ہے وہ لڑکی جس نے راقی کو اپنے حُن کے جال میں لے لیا تھا۔

"یرانڈین انٹیلی جنس کابرطا ہی خطرناک ہتھیارہے" --- ابنج نے کہا -"یر رط کی لقینا ہندوہو گی۔ ایسی کتی تط کیا ل پاکستان ہیں موجود ہیں۔ یہ پھرول سے جبی وودھ نکال لیتی ہیں "

"ایک بات بتا دّانجم!" \_\_\_ رشی نے پوچھا \_\_"تم مجی توانٹیلی جنس میں ہو۔ کیاتم بھی ....؟

"نہیں نہیں" — انجم نے جواب دیا — "میں جانتی ہوں تم کیا گہنا چاہتی ہوں تم کیا گہنا چاہتی ہوں آئی انڈیا کی طرح لاکیوں کو اکستعال نہیں کرقی۔ ابنی انٹیلی جنس کے سامتے میراتعلق کچھ اور قسم کا ہے "

"اب بتاؤ" برش نے پوچھا سیر آدی کون ہے جس کے ساتھ تم نے بات کی تھی ؟

"میرسی انٹیلی جنس کا ہی آ دمی ہے" - انجم نے جواب دیا ہے۔ میرے ساتھ آیا تھا۔ میں نے اسے بتا یا تھا کہ میں تمہیں آج لارس کارڈن لاؤں گی۔ یہ تواتفاق کی بات ہے کہ انڈیا کے ددجا سوس سامنے آگئے۔ ویلسے ہمارا مفصد ریں تھا کہ ہم دونوں تہیں یہاں بٹھا کراپنا اصل تعارف "میں انڈیا ہے جاسوسوں کو کیرطوانا جاہتی ہوں" ۔۔ رشی نے جواب ویا۔ وہ چُپ ہوگئی۔ اچانک چائے کی میز برٹر کمہ مار کر غفیلی آ واز میں بولی ۔۔ "میں رانی کو کیرطوانا چاہتی ہوں۔ بلاشک دشبہ وہ انڈیا کاجاسوس سے۔ اسے اُس کے باپ کا نعادن بھی جامعال ہوگا۔ برخیال مجھے اُس ونت آیا تھاجب مجھے بہت چلا کر رابی انڈیا کاجاسوس سے۔ خیال برآیا خوات کی اُس کے محکے میں ڈیسارٹر نظری ورمہ وار پوسط کا افسر ہے۔ اُس کے محکے میں ایسے ایسے راز ہوں محمے جن کمے لئے انڈیا برطی سے برطی قیمت دینے کو تیاں ہوگا "

"بین تہاری مرد کروں گی" ۔ انجم نے کہا ۔ "کیکن بیرسُن لو کم تم نے دھوکہ دینے کی کوسٹسش کی توبا تی عمر قید نفانے میں گزار و گئے۔ … اور یہ بھی سُن لوکرتم انڈیا کے جاسوسوں اور شخریب کاروں کی طرف سے بھی خطرے میں ہو"۔

ہے جی سرمے بن ہرت "اوہ!" - رشی نے گھبراہ مٹ سے عالم میں کہا ۔ " مئیں کس جا ل میں مینس گئی ہوں " برط بیند شد" بند منت کر آنتی آن

"ڈرونہیں رشی!" — انجم نے اُس کے کندھے یہ ہاتھ رکھ کُتِی آیم بھے میں کہا <u>"م</u>نہاری حفاظت کا پورا انتظام ہوگا .... کیا تم نے اپنی متی کونتی دِلی کی بیساری رُود اد ساتی ہے ؟"

"یا ل!" - رشی نے بواب دیا - "وہ بھی ہی بھا ہتی ہیں کر باکستان
کے ان دشمنوں کو سرحد سے زنرہ نہ نکلنے دیا جائے۔ باکستان کی مجست
تو اپنی جاگہ ہے، متی میں انتقام کا جذر بر بھی جوسٹس مار رہا ہے۔ ان کم بختوں
نے مجھے گھر بنگا دیا ہے۔ متی بھی اسس کوسٹسٹ ہیں ہیں کہ آئی الیس آئی
کے رساتی ہوجا ہے متی کے مراسم توکتی اضرول کے ساتھ ہیں سیسکن
یہ رساتی ہوجا ہے کہ اس کا ذکر ہرکسی کے ساتھ نہیں کیا جاسکتا ۔"

"اب تہیں ذرایہ ال گیا ہے" - النجم نے کہا تم نے جب اس آدی ادر اُس سے ساتھ جاتی ہوتی لڑکی کو دیکھا تھا اور رُک کر کہا تھا کہ یہ انٹریا

嫌

ایک کارگلبرگ کی چیدکنال کی ایک کوسطی میں داخل ہوتی اور پیچھے
انکسی میں جلی گئی۔ یہ انکی کوسطی کے مالکول کے کرا تے پر وسے رکھی
متی کارگیراج میں گئی۔ اس سے درما اور زَمنی باہر آئے۔ گیرائے سے نکل
مرورما نے گیراج کا گیٹ بند کر دیا اور تیز تیز حلیا، زینی کوساتھ لتے انکسی
میں حلاگیا۔
میں حلاگیا۔

یں چرا ہیں۔ "آ گئتے!" ۔ ڈرائنگ روم میں بینظے ہوئے ایک آدمی نے پرچھا ۔ "کمولڑکی! لاہور لیندآیا ؟ تم مہلی بار پاکتان میں آتی ہو"

" پہلے ہماری نئیں فاں صاحب! " — درمانے کہا - "آج اُسَ ؟
کے ساتھ آمنا سامنا ہوگیا ہے "

"رابی کی رشی کے ساتھ" ۔ ورمانے کہا ۔ "ہم دُور سے دیکھ یہتے تو دہیں سے ادھرادھر ہوجاتے لیکن وہ اُس وقت نظراً تی جب اُس کے اور ہمارے درمیان کچھ قدمول کافاصلر رہ گیا تھا۔ اُس نے ہیں اور ہم نے اُسے دیکھا اور ہم نے راست بدل دیا .... آپ کا کیا خیال ہے ؟ اچھا

ہوا یا برا؟

"بُراہی ہوسکتا ہے" ناں صاحب نے جواب دیا ۔ "تم رشی
کی خودہی راورٹ ہے کر آتے ہو کہ ولی میں یہ شکوک فسم کے مسلمانوں کے
پاس رہی تھی اس لئے پاکتان میں یہ جارہے آدمیوں کے لئے خطرہ بن سکتی
ہے ...کسی نے تہاراہ بچھا تو نہیں کیا تھا ؟"

"نهين" ورما نے جواب ديا " پھر مھي ميں يقين کے ساتھ

نہیں کہ سکتا۔ یہ بتاسکتا ہوں کہ ئیں نے بہت دُور آگر بیٹیچے دیکھا تورشی کوایک لڑکی کے ساتھ جو پہلے ہی اُس کے ساتھ تھتی، آہتہ آہتہ کسی اور طرف جاتے دیکھاتھا۔"

"بہلی سے نمبر پلیدے بھی مدل دو" نے ان صاحب نے کہا ۔ "بہلی نمبر پلیدے بھی احتیاط کا زمی ہے ؟ نمبر پلیدے بھی کوکس ہی ہے بھیر نبھی احتیاط لازمی ہے ؟ نمبر پلیدے بھی کوکس ہی میں کریتا ہے کہ اس کی اس کا انتہاں کا انتہاں کا انتہاں کا انتہاں کا انتہاں کا انتہاں کا

ورماکومعلوم نهیں بہوسکا تھا کراس کا تعاقب کیا گیا تھا۔ تعاقب میں

ہ نے والاوہ آدمی تھا جوانبجم کے ساتھ تھا۔ اُس کا نام شرافت علی تھا اور
دہ آئی ایس آئی کا آدمی تھا۔ ورمازینی کے ساتھ تیز تیز حیت کارپارک مک

پہنچا تھا۔ شرافت علی کے پہنچنے تک وہ کار نکال کر با ہمری طرف نکل گیا
تھا۔ شرافت علی نے کارکانمبر دیکھ لیا تھا۔ اُس کے باس موٹر سائیکل مقا۔
متنی دیر میں وہ موٹر سائیکل مک بہنچ سکتا کار نظروں سے او جھل ہم حکی تھی۔
رئیک کے سیلاب میں کسی ایک خاص کار کو ڈھونڈ نا ناممکن تھا۔
رئیک کے سیلاب میں کسی ایک خاص کار کو ڈھونڈ نا ناممکن تھا۔
سامیں جا تھا۔ اس رشی کا رندولیت جلدی ہموجا ہے "

"بیں چاہتا ہول کمرا*س ریشی کا بندولیت جلدی ہوجا ہے" ---*مار نسکیا۔

" شہادت اور شبوت کے بغیر کوئی بند دلبت کرنا ہمارے لئے مناسب بنیں ہوگا "فی سفال صاحب نے کہا سے ابھی ہم نے رشی کی نقل و ترکت کو دیکھنے کے لئے کوئی آدمی مقرر کیا ہی نہیں۔ اب کرنا

یہ باتیں ہوہی رہی تھیں کہ انیکی سے باہرایک کار کا بارن بجا۔ "یہ لو"۔۔زینی نے بڑے سٹ گفتہ بھے میں کہا۔۔ "میرامنگیتر یا ہے "

دروازے کی گفتی بجی ۔ ورمانے برطهی بلند آ واز سے کہا ، آجا و ۔ رابی ڈرائنگ روم میں واخل بہوا ۔ خال صاحب ، ورما اور زینی نے اس طرح رابی کاپُر عوش استقبال کیا جیسے کوتی مہت برط آ دمی اچانک اُن کے طریب خانے میں آگیا ہو۔ رابی صونے پر بیپط گئی۔ زمینی اُٹھ کر آئی اور اُس "زیاده بحث کی صرورت ہی کیا ہے!" فانصاحب نے کہا ۔ " "تم جس متن پر پاکستان آتے ہو، اس میں رشی کا بند دلست خاص طور پر شال ہے!

پُنوتی کام کی بات کرورانی !" ورما نے کہا میکوتی ازه

نفارميش ؟

" ڈیڈی کے ساتھ گھری دوستی ہوگئی ہے "۔ رابی نے جاب دیا ۔۔۔ گر شتر ران اُن کے ساتھ گھری دوستی ہوگئی ہے "۔ رابی می بعد بے والے یا گرشتر ران اُن کے ساتھ میں نے ایک بار بھر برط سے جنر کے ایک باکتانی کی طرح باتیں کی تقییر کی تقییر کی کھیے دلوں تک ایک برط می تیمیتی قال بمرب کا کھی میں بندرہ بمیں روز انتظار کرنا برط سے گا کیونکر ڈیڈی اسلام آبا دیگئے ہوئے ہیں "

خاں صاحب کسی کام سے بہانے ڈرائنگ روم سے باہر نسکے کچے دیر بعد درمابھی دوسر سے کمر سے بیں علیا گیا۔ وہ زینی اور راقی کو اکسلا چھوڑ ناچا ہتے سنے۔ اُن کے جاتے ہی زینی نے اپنے مئن وجوا نی کا جاد دحیلا نا شروع کردیا اور رابی جذباتی دُنیا کے اُورِ بیصلے ہوئے تے لامیدود خلا میں اُڑنے وگا۔

ہشی اینے گھر پہنے چکی تھی ا در وہ ماں کو بتا چکی تھی کہ لارنس گار ڈن میں اُس نے کیا دیکھا اور انجم نے اپنی کیا اصلیت بے نقاب کی ۔اُس کی ماں نے اُس کی وصله افزائی کی اور کہا کہ وہ نٹرر ہو کر تمام ہاتمیں بتا ہے ۔

سے اُس کی وصل افزائی کی ادر کہا کہ وہ نٹر دہو کرتمام بائیں بتائے۔
انجے نے باغ میں ہی برشی اور شرافت علی کو ملوا دیا تھا۔ شرافت علی
نے بھی برشی کی ہمرت وصلہ افزائی کی تھی اور اُسے نزاج تحسین بھی پیش
کیا تھا کہ وہ اپنے ملک کی سلامتی کے لئے نہایت اہم کردار اواکر رہی ہے۔
شرافت علی نے اُسے میھی کہا تھا کہ اُسے آئی ایس آئی کے کسی آفیبرسے
ملوایا جا ہے گا ہو اُس سے دِنی کی ساری بانیں تفصیل سے سُنے گا۔
ملوایا جا ہے جو سمتے روز ایخم برشی کے گھر آئی ا در اُسے بتایا کہ آئی ایس آئی

کے ساتھ لگ کر مبیط گئی۔ "آئے اُسے دیکیھا مقارا بی اِ" — زَینی نے کہا۔ "کے !"

"ئتهارى مسزكو" - زىينى نے جواب ديا۔

"لعنت بھیجو" ۔۔ رابی نے زینی کا ہاتھ ابنے ہاتھ میں لیتے بھوے کہا ۔۔ وہ میری مسر منہ بیں رہی ۔ "

"تم نے کبھی غور کیا ہے ؟" فان صاحب نے کہا "کررشی ہمارے لیے خطرہ بن سکتی ہے ؟"

"وہ الیی جراکت نہایں کرسکتی"۔ رابی نے کہا ۔ "وُنیا مِن اُس کی صرف مال ہے۔ آپ کہ ہیں تومیں دو بول کو غاشب کرا دُول " "اُسے طلاق دے دی ہے ہ"۔ ورمانے پوٹیھا۔

"ابھی نہیں"۔۔۔رابی نے جواب دیا ۔۔ طلاق انجی دُول گامبی نہیں۔ اُس کی یہ دُکھتی رگ اپنے ہاتھ میں رکھول گا"

"اُس پر خطرد کھنی ہے رابی اِ"۔۔خال صاحب نے کہا۔۔ "ہم اُسے اپنی نگرانی میں رکھنے کا بندولبت کر رہے ہیں، سب کن تم مجی خیال رکھو "

ار طلع بی است ورما میے جواب دیا سے میراخیال ہے لہ دی میں ہاری المثیلی بنس نے لہ دی میں ہاری المثیلی بنس نے لہ دی المتیان ہیں اور عبدالقدر کو بری الذمه قرار وسے کر اجهانہیں کیا تھا۔ان دونوں کو ادر ہاشمی کی بیوی کو صرف دوون رگڑا دیتے تو وہ بول اسٹھنے کریشی اُمنی کے باس رہی ہے عزیز کی بہن نے جھوٹ نہیں بول تھا میں بورسے و ثوق سے کتا ہوں کہ ریشی ہمار سے لئے خطرہ بن سکتی ہے ۔

" بیکن سر!" ۔۔ میجرا متیاز کے کہا ۔ "کیا ہماری پر حکومت اسے بڑے افسر کو گرفتار کرے گی ؟"

وہم اپنافرض اوا کریں گھے "۔ کرئل نے کہا ۔ " ہیں جانتا ہول کہ حکومت کون کر رہا ہے۔ مارشل لا بہویا جمہوریت، حکومت کی باگ و ورا نہی انسروں کے ہامقول میں ہم تی ہے بھر بھی ہم اپنا کام پوراکریں گئے " اسنے میں کرئل کو اطلاع ملی کرمین خوامین اُ سے طبنے آتی ہیں۔ کرئل نے کہا کہ انہیں اندر بھیج دو۔

رشی، اُس کی ماں اور اپنم کمرے میں داغل ہوئیں۔ کرنل اور پیجرانتیاز اُن کی تعظیم کواُ مٹھے اور انہیں بٹھایا۔

سراشدہ آپ کا نام ہے"؛ ۔۔۔کرئل نے رشی سے پوچھا اور اُس کی ماں کی طرف دیکھ کر کہا ۔۔۔ "یہ تو پوچھنے کی صر ورت ہی نہیں کریہ آپ کی والدہ ہیں۔ ابخم کو تو ہم جانتے ہیں ....کیا ئیں آپ کو رشی کہوں ؟ آپ کی سوسائٹی میں ایسے ہی بک نیم چلتے ہیں " پ

ر مان کی میں ہے۔ ہام سے تو مجھے بڑسی ہوگئی ہے"۔ برشی نے کہا ۔۔۔ "راشدہ ہی کہیں تواجھا ہے "

"آب توافریا کی سرکر کے آئی ہیں"۔ کرنل نے کہا "کیسی رہی دول کی سیر ؟

"اگرئیں اُس سیر کوفلماسکتی تو آپ کوزیا دہ تطف آ گا"۔ بیشی نے جواب دیا ۔ "میری سیر سننے والی تھی"

"مُناہی دیں"۔ کُرنل نے سکراتے ہُوتے کہا ۔ "بین مُن توجِکا ہوں، لیکن آپ کی زبان سے ایک بار بھر مُنوں گا!"

رسٹی نے بات وہاں سے شروع کی جہاں اُنہیں کراچی ہیں عزیز ایک روئی کے سابھ طابھا اور بات و ہاں ختم کی جہاں اُس نے ور ما اور زینی کو د کیھا متھا کرنل نے تفتیشی انداز سے رشی سے بہت سے سوال پوچھے اور اس کا انداز جرح والا جسی تھا۔ رشی پوری خوداعتمادی سے برسوال کا جواب و سے رہی ہے۔ کا ایک کرنل اگئے روز دس بجے لاہور کے دفتر میں اُسے ملے گا۔
"مین ہواؤں گی"۔ ابنم نے رشی سے کہا ۔ "تم اور متی تب اردہا۔
میں تہیں آتی ایس آتی کے یہاں کے دفتر میں نے جلوں گی"
اگئے روز آتی اسے س آتی کا ایک کرنل اپنے لاہور آفس میں بیٹھا
مہوا تھا۔ اُسے یہ رلورط تفصیل سے دی جا چی تھی کرشی نے لارنس گارڈن
میں ور ما اور زینی کو دیمیا تھا اور شرافت علی نے اُن دونول کا تعاقب
کیا تھا، بیکن وہ کا ر نے کر طریقک کے ہجوم میں گم ہوگئے تھے۔
کیا تھا، بیکن وہ کا ر نے کر طریقک کے ہجوم میں گم ہوگئے تھے۔
شرافت علی اور ابنم نے اپنا پورا پورا بیان ویا تھا۔

"میجراتمیاز!" - کرنل نے اپنے پاس پراتمویٹ کپٹرول میں بیسے
ہوتے ایک آدمی سے پوتھا - "کار کی رجٹریش چیک کی ہے ؟

"یس سر!" - میجراتمیاز نے جواب دیا - "بنیں نے پورا ایک
دن رجٹریشن آفن میں صرف کیا ہے بینبرایک سکوٹر کا ہے۔ اس کے مالک
کے ایٹریس پر گئے تواس نبر کا سکوٹر ایک یڈنٹ میں ٹوٹا مہوا ٹو پوڑھی میں
پرطا تھا !"

"اس کامطلب یہ مُوا " کوئل نے کہا سے کرنمبر پلید طرحعلی تھنی .... رانی کی کیار لورٹ ہے؟"

"اُس کی نقل وحرکت کو با قاعدہ دیکھاجار ہا ہے"۔۔۔ میجرا متیا نہے۔ ایک کو بھٹا کا مدہ دیکھاجار ہا ہے"۔۔۔ میجرا متیا نہ نے ایک کو بھٹا کا دیکھا گیا ہے "
میجرا متیا زینے کرنل کو بتایا کہ اُس سے مخبروں نے رابی کواور کہاں کہاں دیکھا تھا۔

"سر!" - میجرا متیاز نے کہا "رابی کے باپ کے متعلق مجھے کو تی کہ نہیں دے سکتا۔"
کو تی کہ نہیں ملااس لئے میں اُس کی کو تی راپررٹ نہیں دے سکتا۔"
"یہ تمہارا کام نہیں" - کرئل نے کہا - "یہ کام ہیڈ کوارٹر خود کر
رہا ہے۔ اس لو کے کاباپ زیر نگرانی ہے ... میجرا متیاز! مزہ نوجب ہے
کر اُپُرارِنگ ہاتھ آتے۔"

"اب بیں آپ دو لؤں ال بیٹی کو کچھٹر وری ہدایات دول گا"۔ کرنل نے رشی اور اُس کی مال سے کہا ۔ "کسی اور کو نہیں بتا ناکہ آپ کو بھال بالیا گیا تھا اور کسی اور کے ساتھ بات بھی نہیں کرنی کہ آپ انڈیا کے جاسوسول کو کپڑو وار ہی ہیں یا یہ کہ را بی انڈیا کا جاسوس سے ... را شدہ! ایکلے گھر سے باہر نہیں نکانا ۔ ابنی والدہ کو مبر جگہ ا بیض ساتھ رکھیں ۔ اگر آپ کا ڈرا تی وہ ہو تو زیا دہ بہتر ہے۔ اتنازیا وہ ڈر نے کی بھی ضرورت نہیں ۔ متناطب ونا صروری سے ۔ یہم آپ کی حفاظت کا انتظام کر ویں گے۔ سب سے زیا دہ صروری احتیاط بر سے کہ زبان بندر کھنی ہے اور کسی کے سنا سنے ہاشی یا عبد القدیر کا سے یہ کہ زبان بندر کھنی ہے اور کسی کے سنا سنے ہاشی یا عبد القدیر کا

مرس نے رشی کو کچھ اور صنر وری ہدایات دیں اور دونوں مال بیٹی کورخصت کزیا۔ منابعہ

پرانی دلی میں عبدالقدیر اور خریدالدین ہاشی کامحافہ زیرزمین سرگرم نقا ہاشی کی حویلی میں عبدالقدیر ، حن طارق رفیقی اور اُن کے بین ساستی جیٹے ہائیں کر رہے ہتے۔ان میں است تیات بھی تھا جو ہشی اور رابی کی رابور ط آئی ایس آئی کو دینے کے لئے دلی سے پاکستان گیاتھا۔وہ اپنا کام کرگیا تھا اور اُس نے سکام خوش اسلوبی اور کامیابی سے کیا تھا۔جس طرح وہ پاکستان کی انٹیلی جنن کاکل بُرزہ تھا اسی طرح وہ اب ہاشی کے زمین ووز محافیس شائل مرکیا تھا۔ اُسے محمود نے اس محاف سے متعارف کرایا تھا اور اُسے کہا تھا کر وہ عبدالقدیر کے ساتھ براہ راست رابطرر کھے۔

اشتباق نے اس میٹنگ میں بتا یا کرکس طرح اس نے آئی ایس آئی کور پورٹ دی سے اُئی ایس آئی کور پورٹ دی سے میان کی سے میں اور آئی ایس آئی سے میں کا در اور اُئی کی ہے ۔ اُس نے میں بتا یا کہ انڈین انٹیلی جنس کے دوا فراد ، درما اور زَمینی لاہور میں نظر آ گئے ہیں اور اُنہوں نے بشی کرہمی دیکھ لیا ہے ۔ اور اُنہوں نے بشی کرہمی دیکھ لیا ہے ۔

"رِشی کے متعلق کیا رلورٹ ہے ؟"۔۔عبدالقدیر نے پوچھا ۔۔۔ "کیا وہ دیا نتداری سے پاکستان کی انٹیلی جنس کاساتھ د سے رہی ہے ؟"

"بوری دیانت داری سے" اشتیاق نے جواب دیا "ادرامید بے کہوہ دھوکا ہندیں دسے گی بر میں اس لئے کھر ہا ہوں کر اُ سے بہت بوی جو کے بر میں اس لئے کھر ہا ہوں کر اُ سے بہت بوی جو طی بر برای ہے گھر سے نکال دیا ہے۔ برشی کی ماں بھی ان توگوں کے خلاف بھڑ کی ہوتی ہے۔ وہ اثر ورسون دیا ہے۔ برشی کی ماں بھی ان توگوں کے خلاف بھڑ کی ہوتی ہے۔ وہ اثر ورسون دالی اور سوسائٹی میں گھر منے بھر نے والی عورت سے اور وہ آئی ایس آئی کے ساتھ یورات ہے اور وہ آئی ایس آئی کے ساتھ یورات ہے دور وہ آئی ایس آئی کے ساتھ یورات ہو کہ دور کر دہی ہے "

"" برے دوستو!" بعبدالقدر نے محاذکے اس احباس کو با قاعدہ طور پر مخاطب کر کے کہا " بھائی استیاق کی ربورٹ آپ سب نے من ہی ہے۔ اب آپ کو الوسی سے یہ نہیں کہنا جا ہیے کہ ہم محفن جذباتی بنیں کررہے ہیں۔ آپ نے دیجہ لیا ہے کہ ہمار سے محاذکی بہلی ہی کارروائی ابنی کا میاب ہوتی ہے۔ باکستان میں انڈین انٹیلی جنس کے صرف ایک کمتنی کا میاب ہوتی ہے۔ باکستان میں انڈین انٹیلی جنس کے صرف ایک کو در نہیں کر ورج اور ایک کی کو در نہیں کر کے سومنات پر حملہ کریں گے اور ہندوستان کا کا دور نہیں کہ دور ایس لیے میں انٹیلی جنس میں ربا ہوں اسس لیے صرف میں ہی سے سات ہوں کہ در شمن سے جاسوسوں کے ایک برنا کر توڑدینا صومنان کا کر در شرف کے برا بر بہوتا ہے۔ ۔۔۔۔

"اگرمزیز پاکت ان جلاجا آتواس کا بند دبست ہوگیا تھا"۔ اثنیا ق نے کہا ۔ یکن اس کی عجر ورما کو بھیجا گیا ہے "

"اب میں کام کی با توں کی طرف آگا ہوں - ہمارا اصل وشمن بہیں موجود ہے ... اب اس کا بندولبت کرناہے "

"يهيں" - عبدالقدير نے اپنے زالز پر إست ماركر كها "اس كا بندوليت بيس كري محے اور يركار خربهار سے استوں ہوگا ، ئيں نے اور اشمى صاحب نے آج آپ كواسى لئے بلا يا ہے كرمزيزكى اراده كارستانى بكرغنڈه گردى آپ كے آگے ركھى جاتے "

سب چونک برط ہے جزیز کو وہ پاکتان کا ہی نہیں بلکہ انڈیا کے مسلان کا ہی نہیں بلکہ انڈیا کے مسلان کا ہی نہیں بلکہ انڈیا کے مسلان کا بھی دہنمن سمجھتے ہتھے۔ ہاشی اورعبدالقدیر نے تو اُسبانیا ذاتی وشمن سمجھانشروع کردیا تھا۔

"عزیز نے اپنے بہنوتی جمبل کو ایک ون اُس سے دفتر جا کروھکمیاں
دی میں "-عبدالقدیر نے کہا -" دھکیاں بھی البی کر میں تہیں بغیب ر
مقدمے کے کئی سالول مک انٹیلی جنس کی حوالات میں رکھوں گا اور متہارے
بتوں کو بھکاری بنادوں گا "

"اس بد بخت کا بند و لبت تو بجر فور اکرنا پرطے گا" فیقی نے کہا۔
" بحر کئیں نہیں رفیقی بھاتی !" عبدالقدیر نے کہا "سوچ سجھ کر
کو تی کارروائی کرنی ہے۔ ابھی توئیں نے آپ کو لپوری رلپورط دی ہی
نہیں۔ اس شخص نے ہاشمی صاحب کو بھی الیی ہی دھ کیاں دی ہیں
یہیں روز پہلے کا واقد ہے عزیز ہاشمی صاحب کے گھے۔ آیا تھا ....
ہاشمی صاحب ! بہتر ہے کہ یہ واقد آپ نود ہی انہیں سنائیں "

"ئیں ہی ساؤل تو بہنز ہے" ۔ اس کی نے کہا ۔ "شام جار سواجار بے عزیز میر سے گھر آیا۔ میں تو اُ سے دیکھ کرعل اُ مطا بھر میمی اُ سے احترام سے سیٹھایا اور بوچھا کہ وہ کیسے آیا ہے۔ اُس نے کہا کہ وہ برطی صروری بات کرنے آیا ہے۔ اُس نے کہا کہ وہ برطی صروری بات کرنے آیا ہے۔ "

ہشی نے اپنے محا ذکے ان آدمیوں کو میر واقعہ اس طرح سنا یا کہ عزیر خلاف توقع آن ٹیکا۔ ہشمی نے اُسسے اندر مبٹھا یا اور اس سے آنے کامقصد بوجھا۔

" ہائیسی صاحب!" بے عزیز نے کہا "نہایت صروری بات کرنے آیا ہوں۔ آپ اور عبدالقدیر صاحب آگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اگر آپ بیتے ہونے تو مُیں صرف میر کہ کر خاموش ہوجا آگ کریہ آگ آپ کو حالا دے گی لیکن آپ دیدہ دالنہ اپنے انجام سے بے خبر برط ابنی خطرناک کھیل کھیل ہے لیکن آپ دیدہ دالنہ اپنے انجام سے بے خبر برط ابنی خطرناک کھیل کھیل ہے

ہیں۔ آپ بیخے نہیں، واناانسان ہیں۔ عقل اور ہوش سے کام لیں "
"عزیز بھاتی !" ۔ اس میے نے طنزیہ مسکر ابہط سے کہا ۔ "تہاری
یہ باتیں سُن کر مجھے بہت خشی ہورہی ہے کہ ہار سے باتھوں میں بلا ہُوا
بیت وانشمندی کی باتیں کر رہا ہے۔ میے نہارا بجین اور لوگین آچی طرح یا دیے لایڈ!

. . . . گرائی مجھیوں گئی ہے جیسے میں تہار سے سامنے طفل کمتب ہول۔ پہلے
یہ تو بتا دو کہ وہ کون ہی آگ ہے جس سے ساتھ میں اور بھاتی عبد القدر کھیل
یہ تو بیا دو کہ وہ کون ہی آگ ہے جس سے ساتھ میں اور بھاتی عبد القدر کھیل
دے ہیں ؟"

"اسے جہم کی آگ بھیں ماشی صاحب! "عزیز نے کہا۔ "جہم میں ہی تو ہماری زندگی گزر دہی ہے" ہاشمی نے کہا — "انڈیا یہال سے سلمانول سے لتے جہم ہی تو ہے ....کیا یہ بہتر نہیں ہو گاکہ تم مطلب کی بات پر آجاة!"

"مطلب کی بات سُن لیں"<u>۔عزیر نے کہا۔" پاکتان کو د</u>ہا غ سے نکال دیں "

"وه کيول ؟"

"ده اس لئے کہ پاک تان آپ کو بھالنی کے تئے سے بہیں اُ اُ اُ ر سکے گا" عزیز نے کہا ۔ "اگر آپ بھنس گئے تو کو تی ایک بھی پاکتانی آپ کی مرد کو بہیں آئے گا میری بات غور سے شعیں ہاشی صاحب!" " بئیں سُن رہا ہوں " ۔ ہاشی نے کہا ۔ " بیجا نتے ہوئے کہ شیطان بول رہا ہے ، بئی بھر بھی سُن رہا ہوں ، لیکن بات مختقرا ورمطلب کی کرو!" " مختقر ہات یہ ہے کہ آپ پاکتان کی انٹیلی جنس کے لئے کام کر ہے ہیں " سعزیز نے کہا ۔ " آپ نے ایک پاکتانی لولی جس کا نام برشی ہے ، اغواکر کے اپنی اس حویمی میں رکھی بھی "

"یرمعاطرتوکسی کاختم ہوچکا ہے" - باشمی نے کہا سے پھرتم کیول یہ قبقہ لے کرمیرے ہاں آگئے ہو ؛ کیاتم اب بھی جھُوٹ بولو گھے کہ تم انڈین انٹیلی جنس کے ایجنٹ نہیں ؟"

سنهیں باشمی صاحب!" - عزیز نے کہا - "یم اب جھوٹ منہیں بولوں گا۔ مُیں انڈین انٹیلی جنس کا ایک اہم فرد ہوں اور ہی میری باور ہے ور مزیس کسی کے گرچاکر الیسی و حکیاں دینے کی مب رآت نہیں کر سکتا تھا۔"

" بحردهگیال دینے کی کیامزورت ہے: " اشمی نے کہا —
"بمرسخلاف اور بھاتی عبدالقدیر کے فلاٹ سرکاری طور برگار رواتی کرو "
" آب بمرسے بررگ ہیں" ۔ عزیز نے کہا ۔ "آب ملمان بھی ہیں۔
یہی وجہے کہ مئیں ہنیں چاہتا کہ آپ کو اسس جتم میں ڈالول جہال سے
کوئی زندہ نہیں نکل سکتا اور جوزندہ نسکل آٹا ہے، وہ جمانی یا ذہنی یا دونوں
لیا ظریسے فلوج اور معذور ہوکر نسکتا ہیں۔

"كيائهارے دل ميں بھی سلمانوں كى ہمدر دى سے ؟" لاشى نے

الزير لجهين لرجها.

"كيوى ب" عزيز نے كها \_ "كيا آب مجھے مسلمان بنيس سجھتے ؟"
"نهيں " ليا متحم نے كہا \_ " تتهارے اعمال بتار ہے بين كر تتهارى ولديت اور تتهارى قوميت مشكوك ہے بهرحال جو بات كہنے آتے ہو،
وه كهو "

" ہاشی صاحب!" - عزیز نے کہا - "کوئٹسٹ کری کم میرے ولیں آئیدہ انٹیلی جنس کے دلیں آئیدہ انٹیلی جنس کے معاملات میں دخل مذویں۔ اگر میں نے آپ کو گولی مار دی تو مجھے پو ہے والا کو تی نہیں۔ آپ نے میرے محکمے میں مجھے ذلیل وخوار کر دیا ہے اور میری بہن اور بہنوتی کو میرا دسٹمن بنادیا ہے۔

"تم نے اپنے بہنوئی کوجود حکیاں دی ہیں وہ ہم مک بہنے بھی ہیں"

الشمی نے کہا ۔ "ہم مہنیں ان دھکیوں کا جواب دیں گئے۔ اب میرا

پیلنے سن لو تم نے سے بولا ہے کہتم ہندووں کی انٹیلی جنس کے ایجنٹ

ہو۔ میں جسی سے بولوں گا ہیکن ابھی مہیں ... بہیں کچھ اور کہنا ہے ہی

مال " \_ أس نے کہا \_ "آخری بات یہ کہنی ہے کہ میں ذاتی طور پرانتھام لینے پر آگیا تو آپ کی اورعبدالقد پرصاحب کی لاشیں نہیں ملیں گئے ۔ وہ اُٹھا اور بولا \_ " میں آپ کو ایک ہفتے کی مہلت ویتا ہوں۔ آئ جمعرات ہے۔ اگلی جمعرات کی شام، میں اسی وقت بہاں آؤل گا اور آپ کی زبان سے یہ الفاظ سنوں گا کہ عزیز بھائی! ہم نے تہاں آئ کی اس میں ہے اور اس پرعمل کریں گئے "
بات سمجھ لی ہے اور اس پرعمل کریں گئے "

"كيااس كاجواب البھى نەد سے دول ؟" — ئاشمى نے لوچھا۔ "ايسى كەتى جلدى نهيى ئاشى صاحب !" — عزيز نے كها — "سوپى كيسوپى ليس اللہ كار سے سوپى كي اللہ كار ہے كار ہوائى ا

عزیز نے اپنی بتلون کی جیب سے چیوٹا سالیستول نکالا اور اسسے پائھ میں اُچھالنے لگا۔

"یہ ہروقت میرے پاس رہتا ہے" -عزیز نے مسکراتے ہوئے کہا -"میں اس سے استعال میں آزاد ہوں " وہ سکر آنا ہُواکرے سے نکل گیا۔

"ئن بياآپ نے ؟ - عبدالقدر نے محاذ کے افراد سے کہا - "کیا ہمیں اس شخص سے ڈرجا ناچا ہیئے ؟"

" ڈرگے توبات ہی ختم ہوگئی" معاد سے ایک رکن نے کہا —
"کفر کی دھکیوں سے ڈرگئے توہم معلمان توبنہ کو تے۔ یہ بتا تیے کر آپ نے
کیاسوجا ہے۔ ہم تو آپ کے حکم کے منظر ہیں "

"اب بیمیری رپرط می جوی آپ کو سالے سگا ہول" میدالقدر نے کہا ۔ آپ کو معلوم ہے کر اشو کا ہول کا ایک مسلمان ہیرہ میاراآ دمی ہے۔ کل ہی اس نے ہیں بتایا ہے کہ پاکستان سے ایک اور نوجان امیرزادہ ولی لایا گیا ہے اور اُسے عزیز کے والے کر دیا گیا ہے۔ ہارے اس بیرے ان کر میں اپنی ذمیر داری میں لے لیا ہے۔ ہارے اس بیرے نے اس کمرے کو جی اپنی ذمیر داری میں لے لیا ہے جس

شائل تقے۔

بیرے نے عبدالفذیر کے دیتے ہوئے تے ٹیلیفون نمبریر اطلاع دے دی تھی۔ وہ یہ تو نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ پہلے کہاں جا آئیں تھے اور کس ترتیب سے سیر کریں گئے۔ میڈنگ میں طے کی ہوئی سکیم کے مطابق محاذ کے میں آدمی ہا یوں کمے مقبر سے پر چلے گئے۔ سکیم پر عمل کرنے کے لئے وہی جگر موزول تھی۔ یہ تعینوں مقبر سے سے اندر چلے گئے اور فقیل کے ساتھ ساتھ گھرم بھر کرایک موزول جگر دیکھ لی۔

ہمایوں کا مقبرہ لاہور میں جہانگیر کے مقبر سے کی طرح وسے وعریف ہے بکہ اس کار قد جہانگیر کے مقبر سے سے زیا وہ ہے فصیل قلعے کی دیوار جیسے ہوئے وہ انگیر کے مقبر سے بین در وازوں کے کمر سے بنے ہوئے ہیں۔ دیوار جیسے جیس بوٹ اور بعض برط سے بیں جوٹ اور بعض برط سے بیں جب انگریزوں میفالی برط سے دیا گا کا قلع بندشہر فتح کرلیا تھا تو مغلی فاندان کا آمزی تا بعدار بہا درشاہ ظفر قلعے سے بھاگ کر ہمایوں کے مقبر سے میں جا تھے ہے ہا تھا ہوں کے ماتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے دو بید جیسی ساتھ سے مگر فقرار وں نے بہاں بھی دھوکہ ویا اور بہا ورشاہ ظفر کو انگریزوں کے موالے کرا وہا تھا۔

عبدالقدر اور ہاشی کے محاذ کے بین آ دمی عزیز کو د یکھتے رہے۔
وہ باکتنانی لوجوان کو ہمالیوں کی قبر دکھا نے کے لئے لئے گیا۔ وہاں سے
باہر آیا تونفیل کی طرف چلا گیا۔ بینوں آدمی ان کے بیچے گئے۔ کچھ اور
لوگ مقبرے کی سُر کو آتے ہوتے مقے۔ وہ چونکہ چیٹی کا دن نہیں تھا
اس لئے لوگ کم ستے۔ عزیز ایسی جگر چلا گیا جساں لوگ زہونے کے
برابر ستے۔

میں اُس لا کے کو طرایا گیا ہے۔ ہم نے ایک سکیم تیاری ہے حب کا دارو مداراس بیرے کی روقت اطلاع در در اس کی میں بروقت اطلاع دے دی تو ہماری سکیم انش رالٹر کامیا بہوگی۔ میں نے بیرے کو ایک شیلیفون نمبر دے دیا ہے۔ " شیلیفون نمبر دے دیا ہے۔"

عبدالقدیر نے ما هزین کے کھنے پرسکیم بنائی پھراس پر تبا دلئے الات ہو نے دگا۔ ہرکسی نے اپنی اپنی تجویز اور مشور سے پیش کئے عبدالقدیر جہال دیدہ اور تخربہ کار آدمی تھا۔ سکیم خاصی خوفناک بھتی۔ اس کے ناکام ہونے کسے امکانات زیادہ نئے لیکن عبدالقدیر کہتا تھاکہ بیخطرہ مول لینا ہی پرطسے گاسکیم کو آخری شکل دے دی گئی۔

اس سے تبسر سے روز کا دا قد ہے۔ مبسے کے دس بھے رہے ہتھے۔

تین آدمی ہما یوں سے مقبرے سے بیرونی دروازے میں کھڑے سقے۔ انہیں کم وبیش دو گھنٹے انتظار کرنا پڑا۔ وہ ما یوس ہو <u>پٹکے س</u>قے کران ہیں سے ایک نے کہا، وہ آگیا۔

ده عزیر مقا اوراس سے ساتھ ایک نوجوان مقا جوجال وُھال، باس
اور لیے بالول سے رابی کی تبییل کا معلوم ہوتا تھا۔ وہ دولوں مقبر ہے کے
درداز سے کی طرف آر ہے تھے۔ یمینوں آدمی مقبر سے سے کوہ کدھ جاتا ہے
اندر چلے گئے اور بھر گئے۔ یمینوں عزیز کو دیکھ دہ ہے تھے کہ وہ کدھ جاتا ہے
عزیز کے ساتھ جو نوجوان تھا وہ وہی پاکسانی لاکا ہوسک تھا جس کے متعلق
برین واشنگ کے لئے عزیز کے والے کیا گیا ہے۔ یہ اُسی سلے کی ایک
ادر کوئی تھی جس میں رابی کو دِ تی لایا گیا تھا۔ یو نکر پاکستان سے لاتے ہوئے
ادر کوئی تھی جس میں رابی کو دِ تی لایا گیا تھا۔ یو نکر پاکستان سے لاتے ہوئے
معدم کرلیا تھا کہ آج وہ کدھ جاتیں گئے۔ عزیز نے اُسے بنا دیا تھا کہ دہ
کہاں کہاں جاتیں گئے۔ ان جگہوں میں لال قلد اور ہما یوں کا مقبرہ جسی

"مینول آدمیول نے اپنے کندصول پرفلسطینی حرتی لپندول <u> جیسے بڑے رومال ڈال رکھے تھے۔انہوں نے رومال اپنے سرول</u> بروال لتے اور ہرایک نے اس طرح بُکل مار لی کران کے چبرے وصلنے كلتة مِرف أنكهين غلراتي تفنين وه تومايوس ببو گنته تنفي كمران كي سكيم كامياب نهيس ہوگی ميكن ان كاشكار موزوں فكر بر پہنچ گيا تھا۔ بيعب گر عبدالقدركى سكيم كے عين مطابق تھى -

تینوں عزیز کے پیچے جا ہینے۔ پاکستانی نوجوان اُس کے ساتھ جار ہا تھا۔ ایک آوی نے پاکشانی کو باز وسے پکیطاا ور وہیں روک یہا۔ عزیز نے اوھر دیکھا۔ دو آدمی اُس کے ساتھ لگ گئے۔ دولول کے انتھول میں لمے بدیڈوں والے بیا قو مقے انہوں نے عزیز کو اس طرح جا قو و کھائے كرصرف وبى ديكيدسكا الركوتي باس مع كزررا بهوما توأسي حيا ونظر ات "فارشی سے آ مگے آ مگے چلے علیو"۔ ایک نقاب پیش نے

" ہاتھ اپنی کسی جیب ہیں نہ ہے جانا" ۔ ووسرے نے کہا۔ اُ سے معلوم بھا کر عزیز اینے ہاس میگزین والاب تول رکھتا ہے۔ تسرے آدمی نے پاکتانی نوجوان کو دور ہی رو کے رکھا اورائے کہاکر مہیں کھڑا رہے۔

اسس نفاب پوش کے دو اول س سی عزیز کو آ کے لگا کرلے

"تم كون بو بعاتى !" عزيز نے إديها \_" بابت كيا بوء " النهبين بي بتانا ہے كہم كيا جا ہے ہيں" ايك كے كما "ليكن بهال نهيس"

وہ اُ سے فقیل کے ماتھ بنے ہُوئے کمروں میں سے ایک میں ب گئے۔ وہ اُسے آہت آہت ایک کرلے جارہے تھے۔ "تم ياكتاني بونا!" تيسراساتهي ياكتاني نزوان سے ليجه رياتها

"اشوكا ہوئل میں مقبر سے ہو سے ہو؟" " إن إ" ورا مح في واب ديا \_ "بن ياكتاني بول " "نم انڈیا کے جاسوں بننے آتے ہو"۔ تبیسرے آدمی نے کہا۔ "ورزاختم مونے سے پہلے انٹریا سے نکل جانا اور وہاں اپنے ساتھیوں ہے کہنا کوئسی مشکوک آ دمی کو دوست سمچہ کر اُس کے ساتھ انظیا کی سیر

اس کے دونوں ساتھی اندھیرے کم سے سے باہر آئے۔ اُن کے بہرے اہمی تک ڈ ھے بر سے تھے۔ انہوں سے پاکستانی نوجان كرسائق لبا اور أسع كيده وور لے آھے۔

"اب آہنہ استاس کمے کے بھاق جمال ہم تہارہے دوست الرف المن منف الماك في الكتاني نوحوان مسكما سيم بندوول كاجاسوس بننے سے يہلے دالس جلے جانا ....جاؤ"

یاکشانی نونوان اس کمرے کی طرف میں برطاحس میں دو آ دمی عزیر او لے گئے سنے اُس نے دیکھا کہ عزیز فرش پربرط اسے الا کے نے قريب جاكر ديكها وأس بايا يمر الماياتين عزيز مذابولا نذاس في كوتى وكت کی اُس کی نبین دمکھی نبین خاموش مھی ول بر ناتھ رکھا۔ ول خاموش تھا۔ عزير كامُنْهُ كُلُا بُوا اور آنكھيں جي كھئي ہوتی تھيں ۔ انڈين انٹيلی جنس اپنے ابك اليجنط سي محروم مروعكي مقى -

پاکستان کا یہ نوجوان جو مجارت کی" را" کی خفیر سکیم کے شحت جاموں اور تخریب کاربننے گیا تھا،ایسا گھرا یا کہ اُس کا بسینہ نکل آیا ۔اُس مگی تخصیت خام تفا کر دار کمزور تفاراً سے کچھ پتر نہیں جل رہا تفاکہ وہ کیا کرے۔ أس كي بوش أر كنة - ايا نك أسي خيال آكياكه أسي كيدكر ناها بي وريد أسىر شك كياجامك إس كرمور كوأسى فيقتل كياب اُس کی گھبراہیٹ میں اضا فرہر گیا۔ وہ ووڑ کر باہر آیا۔ وہ اُن نقاب بیٹوں

کودیکھنے نکلاتھاجن میں سے ایک نے اُسے باہرروک لیا اور دوعزیز کو کرے میں ہے گئے تھے۔ وہ فائب ہوگئے تھے دو آدی باہر گھوم کھر رہے تھے۔ یکتانی نوجوان نے انہیں روک کر بتایا کر دو پاکستان سے انڈیا کی سیر کو آیا ہے اور اپنے ایک ہمندوستانی دوست کے ساتھ میں مقرہ دیکھنے آیا تھا۔ اُس نے تفصیل سے بتایا کہ میں لقاب پوٹن چاقو دکھا کر کیا کر گئے ہیں۔

عب پرس پارسی کے ایک سے ایک اندر نہ گئے۔ نیم مار کی میں انہوں دولاں آدمی کمریے ایک گئے لیکن اندر نہ گئے۔ نے لاش د کمیری اور والیں آ گئے۔

"پرلیس سلیشن جا و بھاتی!" — ان ہیں سے ایک سے کہا — "ہم اس عکر میں نہیں پرطیں گے " — اُس نے اپنے ساتھی کو باز و سے بکرط کر کہا — "عِلو بھاتی ہیاں سے .... پولیس ہمیں بھی روک لے گی " دہ لوٹے کو تھانے کاراسنہ بتا کر دیاں سے بھسک گئے ۔ عبدالقد ریا در ہانٹمی کے محاف کے دوآدمی عزیز کو کمرے میں لے گئے نفے عزیز نے اُن سے ایک بار پھر لوچھا کہ وہ چا ہتے کیا ہیں۔ اُس نے انہیں بیھی کہا کہ اُس کے باس جورقم ہے دہ لے لیں۔ سونے کی انگو تھی ے، برطی فتمتی گھولی ہے۔

ہے ، بر می میں مرم ہے۔ "تم نے ہشمی صاحب کو الٹی میٹم دیا تھا"۔ ایک نقاب پوش نے کہا ۔ "تم نے انہیں جمعرات کی شام جواب دینے کو کہا تھا بہم تمہیں دودن پہلے جواب دے رہے ہیں۔"

اس دوران دوسرانقاب بوش اس سے بیچے ہوگیا۔ اُس نے جیب سے رومال نکالا اور تین چارسینظ میں اسے مروڈ کرعزیز کے گلے میں ڈال دیا۔ عزیز نے وہاں سے بیٹنے کی کوششش کی۔ دوسرے آدمی نے اُسے اپنے باد دوّں میں چکڑ لیا عزیز کی گردن کے گردرستی جیسے رومال کا بھیندہ تنگ ہوگیا بھریہ بھینے رگا عزیز کے جم نے بےجان ہونے میں تنگ ہوگیا بھریہ بھیندہ کھینے لگا عزیز کے جم نے بےجان ہونے میں

زیادہ ونت مذرکایا۔ دولوں اُس کی لائل وہیں بھینک کر باہر آگئے۔ انہوں نے ہا وہا ہے۔ انہوں نے ہا کہ انہوں نے ہا کہ اور اینے دفاع کے لئے ساتھ رکھے ہو تے ہے۔ اگر وہ عزیز کوچا تو وَل سے مثل کرتے تو اینے کیٹروں کوخون کے جینٹوں سے نہیں بچا سکتے سنے۔

وه بھی بہت بین آدمی ہے و لی میں بشی کو کا رمیں موریز کی کوھی کک کے گئی کک کے گئی کا سے بھتے عزیزا و دران کی کار کا استروک لیا اوران کی کار کا راستروک لیا تھا۔ اس کارسے و و نقاب پوش نکلے اورانہوں نے عزیز اور رانہ کی بٹائی کر دی تھے جنہوں نے عزیز کو قتل کیا۔ اِن کے باس کار بھی و ہی تھے ۔

جس طرح وہ اُس رات رشی کوعزیز کی کو تھٹی میں بھیوڑ کرا درعزیز اور رابی کے چپرول پر گھونسوں کے نشان جھیوٹر کر کامیا بی سے نکل آتے ہتھے، اسی طرح آجے عزیز کو ہمیشہ کی نیند سُلا کر ہما توں کے مقبر سے سے وُور زنر کا

جب پولیس پاکسانی نوجوان کی رہنمائی میں عزیز کی لاسٹس اُسطواکر پوسٹمارٹم کے لئے بھجوار ہی تھی، اُس وقت میں تینوں آدمی عبدالقدیر کے گھر میں بیٹے اُ سے بتار ہے تھے کہ امنہوں نے اپنا کام کورا کر دیا ہے اور کس طرح کی سم

繺

را بی کاباپ چند د لؤں کے لئے اسلام آبا وسے لاہور آیا ہمُوا تھا۔ کور کما نڈر کے ساتھ اُس نے برطنی لمبی ملاقات کی تھی، بھروہ لاہور میں تقیم دونوں ڈویژن کھانڈروں سے ملاتھا۔ وہ کسی بڑے ہی اہم کام کے لئے آیا

آیک روزه و اپنی کوسطی مین سطری مین بیشها کام کرر داشها ده این کستی مین سطری مین بیشها کام کرر داشها ده این سات ساته جود و فائلین لایا تنها وه تاب سیرط بیش وه راپورط تیا د کرر داسها که ایک فون آگیا و اسلام آبا دی اطلاع دی گئی که دو امریکی مثیر جن کاتعب ت "بَين آپ کوبتا تاہوں میدے کچھ دوست میری اتوں پر یقین نہیں کرتے۔ بین ان کے لئے ... "

تم می کر گاڑی میں میطوت باپ نے رابی سے کہا را بی باہر کی طرف بل برا تو باب نے کیمٹ سے پہنچا ۔۔ ایکیا یہ پہلے بھی اس قسم کی فالمیں فوائسٹیل سے بیال لا تار ہاہے ہ

"کیوں ملک صاحب! " کیمسٹ نے بوچھا "کیا یہ کو تی دفتری کا اور بات ہے ؟ میں را بی کو جانتا ہوں۔ یہ آپ کا

" نہیں نہیں " باپ نے شکفتر سے لیھے میں جواب دیا " برکوتی نلط حرکت نہیں کر رہا تھا ۔ میں تو اسے ٹریننگ دے رہا ہول . میں لے اس لیتے پوچھا ہے کہ برب ہے احتیاطی سے کا غذات کم ندکر د سے "

رانی کاباب جهاندیده، فقر دار اور دیانت دار آدمی تھا۔ اینے بیٹے کورکام کراتے دیکھ کراس کا فرہن فوراً تہر تک پہنچ گیا تھا کیمسٹ سے میسی بات اگلوا نے کے لئے اس کا فذات عام سی نوعیت کے سنے ہے۔
بات اگلوا نے کے لئے اس نے ایسی باتیں کیں جیسے یہ کا فذات عام سی نوعیت کے سنتے ۔

"ہاں مک ماحب!" - كيمسٹ نے كہا - "ما بى پہلے بھى چندمرتبر اس تسم كے كافذات كى فز توسٹ كا بيال كروا تا رہا ہے - مجھ يہ بھى معلوم مے كرابى انڈيا گيا تھا۔ جانے سے كچھ دن چھے بھى اُس نے ايك فائل من سے كافذ نكلواكران كى فولۇسٹيٹ كا بيال كروا تى تقين " "بيجو كا بيال ہو تكى ہيں ان سے كتنے بيسے بنتے ہيں ؟" - رابى كے

بہ سے پیا ہے۔ کیمٹ نے جو پیسے بتا ہے وہ رابی سے باپ نے ادا کتے ، اپنی دواتی لی اور باہر جاکر گاڑی ہیں رابی سے ساتھ بدیٹھ گیا۔ "اَپ تو بریشان ہو گئے ہیں ڈیڈی!" ۔ گاڑی جلی تو رابی کی زبان ڈیفنس کے ساتھ تھا، لاہور پہنے رہے ہیں اور وہ ایر لورٹ پران کا استقبال کرے اور انہیں ہوٹل میں سے ہات پیت کرے ۔ کرے اور انہیں ہوٹل میں سے ہاکر ان سے بات پیت کرے ۔ اُس نے ایر لورٹ فون کر کے فلائٹ کا وفت پر حیا فلائٹ صیح وقت

پر آرہی تھی۔ وقت تصوفرار گیاتھا۔ اس نے فائلیں برلیف کیس میں رکھیں اور را بی کی ماں کو بتاکر کہ وہ دو تمین گھنٹوں سمے لیئے جار ہا ہے ، ڈرا تیور کو بلایا اور انزیورٹے کوملاگیا ۔

ان امریمی شیرول کو وہ جانتا تھا۔ انہیں وہ ایر لورط سے ہوٹل لے گیا۔ وہ ہرکا کھانا اُس کے ساتھ کھایا۔ وہ جس کام سے لئے آتے بھے اُسس کے متعلق ہات جسے دراعت ہوئی۔ متعلق ہات جسے فراعت ہوئی۔

گرکووالب آتے ہوئے اُسے ایک دوائی یا داگئی جو وہ کھار ہاتھا۔
یختم ہوگئی ہی ۔ اُس نے ایک کیمیٹ کی دکان کے آگے گاڑی رکوائی اور
دکان میں جلاگیا۔یہ دکان اُس کی کوسٹی کے قریب ہی ۔ اس کیمسٹ نے فرٹوشٹ مشین بھی رکھی ہوتی ہی دابی کا باب دکان میں گیا تو اُسے رابی نظر آیا۔ وہ
فرٹوسٹیٹ مشین کے ماہ ہی گگ کر کھڑا تھا اور مشین سے کا غذنکل رہے ہے۔
"کیا ہور ہا ہے رابی:" ۔ باپ نے رابی کے قریب جاکر لوجھا۔
رابی نے بدک کر باپ کی طرف دیکھا۔ اُس کے چہر سے کا رنگ
اُڑگیا۔چند میک ٹا تو وہ بول ہی نہ سکا۔ باپ نے فرٹوسٹیٹ مشین کی طرف دیکھا
تر اُس کا رنگ ہی اُڑگیا مِشین کے باس اُس کی ٹاپ سیارٹ فائل بڑی تھی
ادر اس میں سے کئی کا غذات باہر نکلے ہوتے سے اور رابی اُن کنوٹوسٹیٹ
کا بیاں کروار ہا تھا تقریباً او ھے کا غذات کی کا بیال ہو تھی تھیں۔ باپ نے
بڑی نیزی سے یہ تمام کا غذات اور اُن کی فوٹوسٹیٹ کا بیال سیکٹیں اور فائل
میں ڈال کر فائل ابنی بنٹل میں سے لی۔

«یر کیاده را ہے ؟" – اُس نے را بی سے پر مچھا ۔ "اوہ ڈیڈی!" — را بی نے ریکائن بیدارسا ہو کے جواب و یا —

میں پل پڑی۔ دہ کہ رہا تھا ۔ "میرے دوست مانتے ہی نہیں کہ گورنمنٹ ان باکتان کے ویفنس کے لئے بہت کچہ کررہی ہے۔
میں تواب پاکتان کی سلامتی کے سواا ورکوئی بات ہی نہیں کرتا میرے دوست میں تواب پاکتان کی سلامتی کے سواا ورکوئی بات ہی نہیں کرتا میرے دوست کی کوشش کر رہا ہوں۔ آج آپ کی اس فائل میں کچہ اعدا دوشار دیکھے تو میں نے سوئیا کران کی فرٹوسٹی طرک کو کھا قال کا … کران کی فرٹوسٹی طرک کے اسے انگریزی میں کہا کہ وہ کا رہی کے بات نہ کرے کیونکہ ڈرا تیوس رہا ہے۔ گھر و در رہایں تھا۔ گھر پہنچ کر رانی کو باپ اپنی طرفی میں کوئی بات نہ کرے میں لے گیا اور بیٹھالیا۔

"تم نے یہ فائل کہاں سے لی تھی ؟" ۔۔ اُس نے رابی سے پوجھا۔
"آپ کے برلیف کیس میں سے"۔۔ رابی نے جواب دیا۔
"برلیف کئیس کا تا لائمنہ وں والا ہے"۔۔ باپ نے کہا۔۔ "اور مجھے
لیقین ہے کہ میر سے سواکھ میں کسی کو بھی معلوم نہیں کر تا لاکس نمب ریر
گفتا ہے "

"مجے معلوم ہے ڈیڈی!" — رابی نے بچوں کی سی شوخی سے کہا "آپ نے بیرے سامنے کتی بار بریف کیس کھولا ہے اور مئیں نے منہ دیکھ لیا مقا!"

بریت به ایم نے پر نہایں دیکھا کہ اس فائل پرٹاپ بیکرٹ مکھا ہُوا ہے؟ ۔ اب نے دیجھا۔

"ا پنے کمرے میں جلے جاؤ" باپ نے را بی سے کہا "ادر محصے بتا ہے بغیر گھرسے با ہر منہیں جانا ۔"

را بی کے جانے کے لبند اس کا باپ گہری سوچوں میں کھو گیا۔ اس فائل کی اور اس جیسی ووجار اور فاتوں کی ایک ایک تحریر کی فتیت سے

دہ آگاہ تھا۔ دہ اعلیٰ افسر تھا۔ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ راز اسمی فائموں میں ہوتے ہیں جو دشمن حاصل کرنے کے لئے بڑی سے بڑی دیتے ہیں۔ ہندو تو ہمارا وہ وشمن ہے جو بیر راز حاصل کرنے کے لئے اپنی میٹیوں کی آبر و تک قربان کر دیتا ہے۔ اُسے خیال آیا کہ رابی رشی کے ساتھ انڈیا گیا تھا اور وہاں انہیں اشو کا ہوٹی میں تھ ہرایا گیا تھا۔ وہ جاتا تھا کہ سیر دسیاحت کے لئے انڈیا جا نے والے پاکشانیوں کو مشکوک افراد سیر دسیاحت کے لئے انڈیا جا نے والے پاکشانیوں کو مشکوک افراد سیواجا تا ہے، لیکن رابی کو وہاں وی آتی ہی بناکررکھا گیا۔ رابی اسمیاجا تا ہے دور میں دور میں دانی اور رشی کو ایسے گھر میں رہ سکتا۔ بھر وہ ایسا درست کون تھا جس نے رابی اور رشی کو ایسے گھر میں رہا۔

اُ سے بہنیال بھی آیا کہ رابی اور رشی خوش وغرم گئے ہتے سے ن واپس آئے تو آپس میں اس قدر نارامن سے کر نوبت علیفدگی تک بہنچ گئی۔ رابی اور اس کی مال اس فیصلے پر متفق ہتے کر رابی رشی کوطلاق دیے دے لیکن رابی کا باپ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہتا تھا۔ اُس کا ارادہ تھا کروہ باقاعدہ نفتیش کرے گامگر رابی کی مال نے اُسے اتنی مہلت ہی

رابی کے باپ کوخیال بھی آ یا کر رابی کو ٹی کام دھندہ نہیں کڑا۔ ہاں

انے اُسے کم آ اور نکھٹو بنا کر رکھا بہوا ہے اور دونوں مستقبل کے حسین

خوالوں میں کھوتے رہتے ہیں بھر بھی رابی اپنے استے زیادہ فواتی اخراجات

کہاں سے بود ہے کر تا ہے۔ اُس کے سوچا کر دا بی کا الگ بنک اکا وُ نیط

ہوگا، لیکن برمعلو نے کر نامشکل تھا۔ اُس کا اکا وُ نیط بغیر معلو نے کرنے کا ایک

ہی طریقہ تھا کر دا بی گھرسے باہر ہو تو اُس کے اٹیجی یا میزی مقفل در انہ

ہی طریقہ تھا کر دا بی گھرسے باہر ہو تو اُس کے اٹیجی یا میزی مقفل در انہ

مغیر کا غذات کی فولو سٹیے بہر کہ ان قابل یقین شہادت سے کر دا بی کو ٹی

طریق کر دیا ہے اور میرجا سوسی ہی ہو سکتی ہے۔

"کیا میرا بیٹا انڈیا کا جا سوس ہے بی

اُس کے ذہن سے اس سوال نے اُسٹے کرا سے بنیا دول مک ہلا ڈالا۔ اُسے معلوم سے کرانڈیا کی سیکرٹ سروس جسے"را" کہتے ہیں، پاکستان کے زجوانوں کو جزت جسے سبز باغ دکھا کر انڈیا ہے جاتی اورانہیں پاکستان کے خلاف استعال کرتی ہے۔ وہ اینے بیٹے کوجاتی تھا۔ وہ بھی ایسے ہی خام نوجوانوں میں سے تھا۔ دہ میمھی جانتا تھا کر رابی پاکستان کی اُسی ڈِسکوسوسائٹی کانوجوان تھاجس سے انڈیا کی سیکرٹ سردس کوجاسوسی اور تخریب کاری کے لیئے فام مال متی تھا۔

رابی کے باپ کا دہن دُور پیچے اُس دور میں چلاگیا جب پاکستان کا نفرہ وجودیں آجکا تھا اور ترصغر کی فضا نغرہ پاکستان سے گو بجنے لگی تھی۔ رابی کا باب انباز شہر کار جنے والا تھا۔ اُس وقت وہ ایک انگریزا فشر کاسٹینو تھا۔ کا باب بانباز شہر کار جنے والا تھا۔ اُس وقت وہ ایک انگریزا فشر کاسٹینو تھا۔ کجھی بن بھی گیا تو انبالہ بہت دُور جنے گا، نیکن وہ برصغیر میں ایک اسلای ملکت دیمے تا تھا۔ وہ تو پور سے ہمندوستان کومسلمان ملکت دیمے تا تھا۔ اُس کی یخواہش اُس کے اسلامی جذبے کی شدت کی مظہر تھی۔ ایسے وہ وقت یا دیم تا ہے لی جب ہرمسلمان حصول پاکستان کے کے مظہر تھی۔ ایسے وہ وقت یا دیم رہاتھا۔

عے بال دہاں کی رہیاں دور است ما دور است ہور است کھ دیا تھا کہ وہ باتھا کہ اس کے دور است است است کے میں است ہو جی نے یہ دیا ہے اس کی محکومت توجتم ہو جی رہی ہے ، رابی کے باپ کو گرفی ٹرافسر نامزد کر وا دیا۔ رابی کا باپ توثن قسمت تھا کہ وہ پاکتان کو آنے والے سرکاری طازموں کی رہی گاڑی میں فسادات سے پہلے کراچی بہنے گیا تھا۔ وہ اپنی ہیوی، مال اور باپ کوساتھ لے آیا تھا۔ اس کے خاندان کے باقی افراد جن میں اس کا ایک سگا جھاتی اور اُس کے بیتے ہی شامل سے ، انبالہ میں ہندوؤں کے ایکھوں شہید ہو گئے تھے۔

آئے جب وہ اتنی اونچی پوسٹ پر سگا ہُوانھا، اُسے یا د آرہا تھا کہ پاکستان کتنا مہنگا ملاتھا۔ اسے اپنے بھاتی سے ہی نہیں ہرمسلمان سے وہ بیتے یا د آرہے تھے جوسرحد کے اُس طرف ہندو وَں اورسکھوں سے ماحقوں کیٹ گئے تھے۔

«كياميرابيلاأس دشمن كاجاسوس بعي:"

وہ لیں میزیر دوہرا ہوگیا جیسے ایک ٹیراس کے دل میں اُرگیا ہو۔
وہ اُمٹی کھڑا ہُوا۔ اُسے اپنا اکلڑ تا بیٹا فیمن نظر آنے لگا۔ اُسے رِشی
کا خیال آیا اور ساتھ ہی بیر خیال بھی کہ رِشی ہی بتا سکتی ہے کہ یہ دونوں انڈیا
گئے تنفے تو وہ ل کیا ہوا تھا اور وہ کون لوگ بخے جرابی کو اپنے ساتھ لئے
لئے بھرتے رہے اور اسے کہاں کہاں ہے جاتے رہے اور خود رِشی کہاں
جلی گئی تھنی۔ وہ اپنے بیلے کیے خلاف قابل اِعتماد شہادت اکھی کرنے
کی کوششش کر رہا تھا۔

اُس نے فائل برلیف کیس میں رکھی۔ برلیف کیس کا الدلگایا ہیس ن الے کا نمبر بدل لیا کمر سے سے لکل کر اُس نے دابی کی مال سے کہا کہ وہ ایک عنروری کام سے جارہا ہے، شاید کچھ ویر ہوجائے۔ باہر نکل کروہ خود گاڑی میں بیٹھا۔ دہ ڈرا تبور کو ساتھ نہیں ہے جاناچا ہتا تھا۔ گاڑی بڑی تیزی سے کو مھٹی سے نکل گئی۔

سورج کوغروب ہوئے کم وبیش و و گفتے گرر گئے ستے۔ رابی کا باپ بڑی تیز ڈرائیونگ کرر گئے ستے۔ رابی کا باپ بڑی تیز ڈرائیونگ کرر ہاتھا۔ گاڑی موڑ کاٹی رشی اور اس کی مال کی کوئی کے سامنے جا کر آہند ہوئی۔ اس نے ہاران بجایا۔ نوکرانی ورٹری آئی۔ رابی کے باپ کے اشار سے پر نوکرانی سے گیا۔ گاڑی سے نکل کر اُس نے نوکرانی سے پر جھا کہ رہشی کون سے کمرے میں ہے۔ اسنے میں رشی خود ہی برآ مدسے میں آگئی ستی۔ اُس کے بیچھے اُسس کی مال بھی نکل آئی۔

رابی کے باپ نے جیب سے رومال نکالا اور اپنی آنکھیں بونچیر کے بہتے رشی کی ماں کی طرف دیجے اسے رومال نکالا اور اپنی آنکھیں بونچیر کے بہتے رشی کی ماں کے بات کرنے آیا ہے وہ زبان پرلانے کی جرآت نہیں رکھتا۔
مو بات کرنے آیا ہے وہ زبان پرلانے کی جرآت نہیں رکھتا۔
مو بابات ہے ملک صاحب ا" — ریشی کی ماں نے کہا "آپ کے پریٹان معلوم ہوتے ہیں "

"میں کی سلیمرا" - دابی کے باپ نے کہا - "میں کھ بریتان نہیں ہوت برلیتان ہوں " - اس نے برط المباسان جیوڈ کر کہا - "میری اصل پرلیتان یہ ہے کہ درشی مجے پر اعتبار نہیں کر سے گی۔ اس کا خفتہ بجا ہے۔ اس کے جذبات پر جوجو سط برط ی ہے ، اس کا مجھے احساس ہے ، بلکداس کا احساس صرف مجھے ہے۔ دابی کو نہیں ، دابی کی ماں کو بھی نہیں ۔"

"میری کس نے سئی ہے؟" - رشی نے پوچھا۔ "میں نہاری سُننے ہی تو آیا ہوں" - را بی کے باپ لے کہا -"ابھی ابھی باہرتم نے کہا تھا کہ راز تو آپ کے بیٹے کے پاس ہیں اوران کاخریدار انڈیا ہے۔ تم نے مجے بھی قتیمتی راز دل کاسوداگر کہا ہے " "رستی!" — رابی کے باب نے کہا — "میں تم سے کچھ لو چھنے آیا ہول"

"کیا آپ سخری طلاق نامہ لے کرآتے ہیں ؟"

"نہیں رشی نہیں " — رابی کے در ببعطول گا۔"

"کیا لوجینا ہے مجھ سے ؟" — رشی نے دب دب خفتے سے کہا

" اس گھر کے در داز ہے آپ کے لئے بند ہو چکے ہیں ، ویلے ہی جیسے

" اس گھر کے در داز ہے آپ کے لئے بند ہو چکے ہیں ، ویلے ہی جیسے

" نمدا کے لئے رشی !" — رابی کے باب نے با زوجیلا کر رشی اور

" فدا کے لئے رشی !" — رابی کے باپ نے با زوجیلا کر رشی اور

" محصے شرمار نرکر و میں تہ سے وہ بات مینے آیا ہوں جو تم میر سے گھر میں

" بن تا جا بہی خفیں ریکن تہ سے وہ بات مینے آیا ہوں جو تم میر سے گھر میں

" بات کیا ہے ؟"

" بات کیا ہے ؟"

"بات کیا ہے:"

"ئیں ایک راز لینے آیا ہوں" را بی کے باپ نے کہا۔

"راز تو آپ کے بیٹے کے پاس ہیں " - رشی نے کہا ۔

"راز تو آپ کے بیٹے کے پاس ہیں " - رشی نے کہا ۔ "اور ان کا خریدار انڈیا ہے۔ آپ خود تھی تیمتی رازوں کے سوداگر ہیں"

"فاموش رہورشی !" ۔ مال نے دشی سے کہا ۔ "انہمیں آنے ود ۔ برتمیزی نئرد . . . . آتے ملک صاحب!"

ود ۔ برتمیزی نئرد . . . . آتے ملک صاحب!"

ماں بیٹی اُسے ورائنگ روم میں لے گئیں اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کر رابی کے باب کی آنکھوں میں آنسو سے۔

" ہاں! میں اب بھی میری کہتی ہوں" ۔ برشی نے کہا ۔ "انڈیا میں ہمار ہے میز بان وہاں کی انٹیای جنس کے آدمی ہے۔ ہمیں بہاں سے اپنے ساتھ لیے جانے والا آدمی بھی انڈیا کا جاسو سس تھا۔ آپ اِسے ایک سے طوا الزام کہیں گئے۔"

"مندیں رشی انہیں!" — رابی کے باپ نے جھنجلا کر کہا —

"مجھے خودشک ہوگیا ہے کہ میر سے بیٹے پر بیا اردام بھوٹا نہیں میں بربیھنے
آیا ہوں کہ و تی میں کیا کوتی خاص بات ہوگئی تھتی ؟ تم دونوں خوش وخرم
گئے تھے اور اس حال میں والی آئے کہ نوبت علیحہ کی تک بہنچ گئی۔ کیا
مجھے اس کی وجہ بتا سکتی ہو؟"

سفداکے لئے سلیم!" — رابی کے باب نے سونے پر بے جینی

سے بہاو بدلتے ہوئے کہا — "بئی ہہیں پر ایثان کرنے نہیں آیا۔ بیں خود

برت پر ایثان ہوں۔ بئی رابی اور اس کی ماں کو بناتے بغیر بہاں آیا ہوں۔

یں تہیں ابنی پر ایشانی بتا دیتا ہوں " — اس نے رشی سے مخاطب ہوکر کہا

میں تہیں ابنی پر گیا ہے کر ابی انڈیا کے لئے جاسوسی کر رہا ہے۔ تم

اس کے ساتھ ولی گئی تھیں۔ رابی کہتا ہے کہ تم ولی کے بین بھار ہندواور

ایس کے ساتھ ولی گئی تھیں۔ رابی کہتا ہے کہ تم دون اُن کے ساتھ رہی ہوں۔ یہ

ایس میں میں کو ہو بنا قررشی! بئی سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں۔ یہ

برداشت نہیں کر سکتا کہ میرا بیٹا میر سے ملک اور میرے مذہب کے

وسٹمن کی جاسوس بن جاسے "

"اَ بِكُوا بِنْ بِيلْے بِرُكُس طرح شك بمُوا ہے؟" – رشی نے پوتھا۔

"تہیں معلوم ہے کہ میراتعلق ڈلفنس کے شعبے کے ساتھ ہے"۔
رابی کے باپ نے کہا ۔ "میر ہے باس تمام سرکاری کا غذا ۔ ا ماپ پیرط ہوتے ہیں میں وہ قیمتی داز ہیں جو ماصل کرنے کے لئے وشمن کی انٹیلی جنس کوشاں رمہتی ہے اور ہر قیمت و بنے پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ ئیں نے رابی کو اپنی ایسی ہی ایک فائل کے ساتھ بکڑا ہے۔ وہ اپ سیرط کا غذات کی فولڑ سٹیط کا بیال کروا رہا تھا۔" "آپ ہے اپھیا تو ہوگا کہ یہ فولڑ سٹیط کس کے لئے کروا رہا ہے!"۔

رتی نے لوجھا۔
سیر تو بوجھناہی تھا" ۔ رابی کے باب نے جواب دیا ۔ "اس نے
الیاجواب دیا ہو میرے لئے قابل قبول نہیں۔ اس سے مجھے خیال آیا
می دولاں کو دِلی میں اسوکا ہوئل میں رکھا گیا تھا۔ اسٹے برطے اورانے
میکے ہوئل میں برط سے ہی دولت مندلوگ تھٹرتے میں یا وی آئی پی درجے
کے سرکاری معمالوں کو وہاں صغیرایا جاتا ہے۔ عام قتم کے پاکتا نیول کو
موارٹ یا کی سیر دسیاحت کے لئے یا اپنے رشتہ داردل سے طف کے لئے
انٹریاجاتے ہیں، انہیں شکوک افر ادسی جھے شاک ہوا کہ دائی کو
طرح پریس کی نگرائی میں رہتے ہیں۔ اس سے مجھے شاک بروائی کو
اس کے میز بالوں نے صوصی اہمیت دی تھی ... کیوں ؛ دائی ان کے
لئے دی آئی ہی کیوں بن گیا تھا ؟ کیا تم مجھے کچھ بنا سکتی ہورشی ؟"

"بهت کچه بتالحق مول انگل!" - رشی سے که اسٹنین آپ پر چه کرکیا کریں گئے ؟ میں یہ تو مان ہی نہیں سکتی کر آپ اپنے بیٹے کے خلاف کوئی کارووائی کریں گئے۔"

"ملک مباحب!" - رِشی کی مال نے کہا \_ "بوگایمی کر آب بسطے سے زیادہ ہمارے دہمن بن جائیں گے "

"سلیمرا" — رابی کے باب لے کہا — "جوہیں محسوس کر رہا ہول " دہ شایرتم محسوس نہ کرسکو یم تہار ہے اور میر سے جذبات اور احساسات بنا دی تومیرار وِعمل متهار سیخلاف مهیں بلکہ استے بیلے کے خلاف ہوگا۔ بہتر سمجھ وقرآن پاک میر سے امتحال پر رکھ دوا ور مکن قرآن پاک کوئے کا متم کا کہتم کا کرنتہ ہیں لقین دلاؤں گا .... برشی! مجھے اپنا باپ سمجے کر بتا و کرتم اور را بی انڈیا گئے تو وہاں کیا ہموانتہا؟"

辮

"انكل!" - رشى نے كها \_ "اگراَب ميں ہمت ہے توسُن ليں۔ ميں آپ سے ايک وعدہ اور لول گی ۔ وہ بير كم آئی ايس آئی كے كسى بھى آفنر كو آپ يہ نہيں بتائيں گے كہ ميں نے آپ كے ساتھ اليى كو تی بات كى سے "

"آتی ایس آئی:" \_ رابی سے باب نے بیرت زدہ ہو کر بوجیا - "کیا یہ بات آتی ایس آئی کا بہنے تھی ہے؟"

" لال انكل!" - رشى نے كها \_"اكرآب مجھے كھر سے نكال مذ

دیتے تو یہ بات آتی الیں آتی کک پہنچنے سے پہلے آپ کک پہنچتی " "ہاں رشی ا"—رابی سے باپ نے کہا سے میں وعدہ کرتا ہوں کر یہ بات کسی کو نہیں تباؤل گاکرتم نے مجھے کچھ تبایا نتھا!"

رشی نے آہ بھری اور بات وہاں سے شردع کی جہال کراچی میں انہیں عزیز ایک لوٹی کے جہال کراچی میں انہیں عزیز ایک لوٹی کے ساتھ دوستی گانٹھ لی سی کراچی سے لاہور آگر عزیز نے دوا در اطرکیوں کے ساتھ را بی کا تعارف کس طرح کرایا ۔ رشی نے دو بھی را بی سے باپ کوٹ نایا ۔

رابی میرے بینرکہ گرسے نہیں نکلاتھا" - رشی ہے کہا ۔ " دیکن ان رائی میرے بینرکہ گرسے نہیں نکلاتھا" - رشی ہے کہا " لیکن ان رائی میر سے تعارف بہوا تورا بی نے یہ وظیرہ اختیار کر بیا کرشام کے بعد مجھے بتا ہے بینے اکیلا کہ یں چلاجا تا تھا اور رات دیر سے والیں آتا نفاء میں نے یہ بھی محسوں کیا کہ وہ دہ سکی وغیرہ پستے بہو سے ہوتا ہماری سرسائٹی میں کما کچھ نہیں ہوتا۔ شراب اور ہیروتن جاتز نشے سمھے جاتے یں زبن اور آسمان جتنا فرق ہے۔ ہیں ایسی بات کہنا تو ہنیں جا ہتا تھا

لیکن تم نے مجھے مجبور کر و با ہے کہ ہیں وہ بات کہ ہی دوں۔ تہا ہے

فاوند نے پاکتان کے ساتھ جوسلوک کیا ہے وہ تہارے سا مضہ نے

تم اچنے ماضی کو دیکھو تم میاں ہوی نے ہنیں سوچا کہ یہ پاکستان ہم نے

کتنی بڑی قیمت دے کرحاصل کیا تھا۔ اس پاکستان کے نام پر برشی ہیں

وجہیں، لاکھوں ۔۔۔ بئی اس پاکستان کے ساتھ کس طرح فداری کرسکتا

ودہنیں، لاکھوں ۔۔۔ بئی اس پاکستان کے ساتھ کس طرح فداری کرسکتا

ہوں جس کے فاندان کے گیارہ افرادانبالہ میں ہندووں کے باتھوں تہیہ

ہوگئے تھے۔ ان میں میر ایک سگا ہمائی اور اس کے دومعسوم ہتے ہی ہی شامل سے یہ اگر ہے تو

شامل سے یہیں میر ہو جھنے آیا ہوں ، کیا میرا بدیل فذار ہے ؛ اگر ہے تو

میں مفول جا وی گا کہ وہ میرابی ہے۔ میں اس کے خلاف وہی کارروائی کراؤں

سمبوں گا جو از طریا کا جا سوس ہے پھر میں اس کے خلاف وہی کارروائی کراؤں

گا جو دشمن ملک سے جا سوس ہے خلاف کی جاتی ہے ۔ ا

سلیمه اوریشی کے چپرول کے ناٹرات میں نمایاں نب بی آئی۔ رابی کا باپ چُپ ہوگیا اور دوچار کسیکنڈان دولوں کو دیکیصار ہا کمرے کی دفنا پر پُپ سی طاری ہوگئی۔

"سليمرا" \_ رابي سے باب نے كمرے كاسكوت توڑا \_ "بئي

نے تہیں اپنی فطرت کے فلاف برطی تلخ بات کہ دی ہے .... یک الی گھٹی بات کہ دی ہے .... یک الی گھٹی بات کہ دی ہے .... یک الی گھٹی بات کر میری بات بڑی لگی ہے تو مجھ معاف کر دینا میر سے جذبات ایسے ہیں جاتے یاکتان ہیں ہمت کم رہ گئے ہیں ۔ دہشی نے کہا ہے کہ میں وہ جی سرکاری رازوں کا سو داگر ہوں ۔ میں ہی معلوم کرنے آیا ہوں کہ میر سے گھرسے بیراز کس طرح نکل رہے ہیں۔ میں سمجھ منہیں سکتا کہ ہیں تہیں کس طرح یقین ولا وَں کمیں رہات نیک نیتی سے پرچھ رہا ہوں اور اگر مجھے دستی نے قبیح بات کمیں رہات نیک نیتی سے پرچھ رہا ہوں اور اگر مجھے دستی نے قبیح بات

ہیں بئی نے کبھی رابی سے پوچھا بھی کہ وہ کہاں جلاگیا تھا تو اُس نے مجھے برط سے بیار کی مجھے برط سے بیار کی وجہ سے بیج مان لیا۔ بئی نے اس بر بہمی شک دکیا۔ اگر مجھے کوئی شک مجھی تو بھی تو بہی بہتوا کر دابی کسی اور لائی کے چکر میں برط گیا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں یہ رومانس اور بیر فررا ہے تو چلتے ہی رہتے ہیں ، اس لئے میں نے توجہ مذدی "

بہاں سےرش بات کونتی ولی لے گئی۔ اُس نے بتایا کروہ بست

خش مھی کہ انڈیا کی سیر کوجار ہی ہے۔

"وہاں ایر بورط پر بھارا است قبال کرنے کے لیے دو مین آدی موجو دھے" ۔ رشی نے کہا ۔ عمر پر بھارے ساتھ ساتھ رہا ۔ دہ بھارا میز بان تھا۔ ایر بورط سے بھی مرسٹریز گاڑی بیں اشو کا ہوٹل ہے جایا گیا اور بھارے قیام کا انتظام اسی بٹول میں کیا گیا۔ بھیں ایک و فتر میں لے جاکرا کی انتظام کا انتظام اسی بٹول میں کیا گیا۔ بھیں ایک و فتر میں لے جاکرا کی انتظام کا بھوایا گیا جو سی ملاقات تھی۔ شام کو بھیں ایک کلب میں ہے جا کہ گیا جہاں بھم جیسے نوجوان موجود متھے۔ ان میں اسکاو اندلی بن میں ہے یہ بچھان کر کون ہندو اور کون مسلمان ہے میں ہے یہ بچھان کر کون ہندو اور کون مسلمان ہے میں ہے۔ بھی متھا ؟

"یرزیادہ بیان کرنے کی منردرت ہنیں "رابی کے باب نے کہا ۔ " یہ وسکواور پاپ بوسائٹی وال مجی موجرد ہے جس طرح پاکتان میں ہے۔ تم آگے بات کرو"

"بئی مجی اسی سوسائٹی کی لڑکی ھی" - برشی نے کہا \_ ابئی نے یہ سوچاہی بندیں کے کہا یہ اسی سوچاہی بندیں کیوں وی می اسی سوچاہی بندیں کی در ابنی کو اسی حاربی ہے۔ بئی توخن محتی کہ یہ شاید آپ کی سرکاری حیث میں دو ہو سے میں حقیقت یہ ہے انگل اہم دولؤں پر ایسا لنے ماری محاکم میں نے کہ سے محسوس نرکیا ....

"ميمراكيسي بونے لكا كرعزيزا وراس كا ايك سامقى جس كاتعارف

ہارے سان عبدالرحمٰن کے نام سے کرا یا گیا تھا، را بی کو اکیلے کہ یں اور ایجا تھے۔ را بی جب والیس میر سے پاس آنا تو مکن اُس کے تیوروں اور طور لیقوں میں ایسی تبدیلی دیکھتی جسے وہ چھپانہیں سکنا تھا۔ یہ تو مجھے بدریں خیال آیا کر را بی کی برین واشنگ ہورہی ہے۔"

بعدی یں ایر بی ماری برین است ہمیں ہے۔ "کیائتہارے ساتھ انٹر ہا کے ان آدمیوں نے کہی کوئی بات نہیں کی تقی کی تقی ہے۔ رابی کے باپ نے پوچھا۔

ی ی جسربات: بیست پیدات است میں انکل! ۔ رشی نے جواب دیا ۔ " میں لے یہ محسوس کرنا شروع کرویا تھا کہ مجھے رابی سے الگ رکھا جا رام ہے "

رشی نے اپنے اعزا کی پوری تفصیل سنائی۔ اُس نے بتایا کہ اُس روز بھی اُسے کمرے میں اکیلا چھوڑ گئے ستے۔ اُس نے اپنے اُس وقت کے احساب اور وہ خیالات بھی بتا تے جو اُسس کے ذہن ہیں

"انگل!" - رشی نے کہا - "بنی نے دہی طور براپنے آپ کو بہت انگل!" - رشی نے کہا - "بنی نے دہی طور براپنے آپ کو بہت برک بہت برکے انجام کے لئے تیار کرلیا تھا کہ بھی خیال آ تا کہ بھے دا بی سے ہیشہ کے لئے انگس کر دیا گیا ہے۔ کبھی خیال آ تا کہ بید اُن نوجو انول ہیں سے بین بن کے کلبول ہیں بہیں ہے جا یا جا تا راج ہے لیکن لعدمیں مجھ پر برائٹ ن بہوا کہ میں کہر کے انجام کی طرف نہیں ہے جا تی گئی بلکہ ایک نہایت اعلی اور مقدس آ فار میں واعل کر وی گئی ہول۔ میں پاکستان کو میش وعشرت کی سرزمین بھی محقی۔ مجھے پاکستان کے متعلق میں معلوم تھا کہ انگریز بہاں سے جا تے ہوتے ہندوت ان کا بیصقہ مسلمانوں کو اور باتی ملا ابندوست سے تو وہ اسی وجہ سے تھے۔ اس سے لئے آپ نے اور آپ کی گار معبت بھی تو وہ اسی وجہ سے تھی۔ اس سے لئے آپ نے اور آپ کی گرکے لوگوں نے جو شر بانیاں دی تھیں دہیں بنیں جا نتی ہمتی "

مرسے ووں ہے بر رہایاں دی میں رہ یں ہیں ہی گی۔ رسٹی نے نیایا کر سے ایک رکان میں داخل کیا گیا اور ایک کمرسے میں مے بایا گیا کمرہے کی دلیاروں ، چیت اور دروانسے وغیرہ سے بتہ بر اسلام، پاکستان اورسلم انڈیا کے لئے جوجنگ لوار ہے ہیں اس کی نوعیت الیں ہے کہ ان کی نوعیت الیں ہے کہ ان کے خام طاہر منہیں کئے جا سکتے۔ وہ جس النام کے حقد الد بن وہ امنہیں اللہ سے ملے گا۔"

یکی "تم نے آئی الیں آئی کا ذکر کیا تھا"۔ رابی سے باپ نے پرچیا۔
"کی تم نے آئی الیں آئی کو صرف رابی کا نام بتایا ہے یا وِلّی کے ان آدمیوں اللہ میں ہے۔ یا وِلّی کے ان آدمیوں اللہ میں یا جہ بیا ہے۔ یا ویک کے ان آدمیوں اللہ میں یا ہمیوں اللہ میں ہے۔ یا ہو گئی کے ان آدمیوں اللہ میں ہے۔ یا ہو گئی کے ان آدمیوں اللہ میں ہوئی کے ان آدمیوں اللہ میں ہوئی کے ان آدمیوں اللہ میں ہوئی کی میں ہوئی کی میں ہوئی کی اللہ میں ہوئی کی ان کی میں ہوئی کی اللہ میں ہوئی کی ہوئی کی میں ہوئی کی ہوئی کی میں ہوئی کی میں ہوئی کی میں ہوئی کی گئی کی ہوئی کی کر ان کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی کی ہوئی کی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی گئی کی گئی کی ہوئی کی گئی کی گئی کی ہوئی کی کر کی گئی کی کر گئی کی کر گئی کی گئی کی کئی کی کئی کر گئی کی گئی کی گئی کی گئی

"آئی ایس آئی کوئیں نے یہ ساری کہا فی سنائی ہے جوئیں آپ کو منارہی ہوں " انہیں یہ نام بنا و یتے ہیں۔ منارہی ہوں " انہیں یہ نام بنا و یتے ہیں۔ آئی ایس آئی کے اضرول نے مجھ سختی سے کہا ہے کہ ہیں یہ نام بلکہ رساری بات کسی اور کو یؤسنا وَل ... معلوم نہیں انکل! آپ نے میری ان باتوں کو ہے مانا ہے یا نہیں "

"برشی بیٹی!" — رابی کے باپ نے کہا —"بات جول سے نگلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ بین متہار سے ایک ایک لفظ کو سے مان رہا ہوں "
ہے اثر رکھتی ہے۔ بین متہار سے ایک ایک لفظ کو سے مان رہا ہوں "
مربیت کے لئے لایا گیا ہے " — رہنی نے کہا —" یہ توہیں آپ کو بتا چکی اور کر ان لوگوں نے کیا محافظ بنار کھا ہے۔ ایک روزاس گھر کی خاتون نے مربی کی مرمی سے کچھ زیادہ ہے مصلے اپنے پاس بٹھا لیا اُس نے میر سے ملے اپنے پاس بٹھا لیا اُس نے میر سے ملے ایک روزاس گھری تا ہوں "

رشی نے رابی سے باب کو ہاشی کی بیوی کی باتیں سنائیں۔اُس کے سنا کے انداز ایسانٹا بیسے اپنے بیرومُرشد کی کرامات اور کر شیے سنارہی ہو۔اُس پر وجدانی سی کیفیٹ طاری ہوتی جارہی تنی۔

" بُن آپ کواتنی کمبی با میں طن ناکر شاید لور کر رہی ہوں " — برشی نے کہا سے ہر بات پوری تفصیل سے سنا ہے کی وجہ میر ہے کہ آپ کو بقین آجائے کر مئیں اب وہ رشی نہیں رہی اور میں اب را شدہ ہوں ۔ چلتا مقاکرید برانے زمانے کامکان ہے۔ وہاں برانے بنونے کا ایک پانگ مقابص بھی برصاف مُعرّ البتر بچھا ہُوا مقا اور وہاں ووآ و می سقے جن کی عمریں بچاس سال سے زیا وہ معلوم ہوتی تھیں۔

"ئیں نے کہی ڈاکو، راہزن اور اولیوں کو اس طرح اعوا کرنے والے نہیں ویکھے بھے " برشی نے کہا ۔"میراخیال تھا کہ بیجرائم کرنے والوں کی شکیں برطی خوفناک ہوتی ہوں کی بیکن ان دوا دمیوں کے ہرے آپ کی طرح معرز اور متین بھے ۔ اُن کے بباس مڈل کلاس کے لوگوں جیسے بھے ۔ ہیں روتی اور اُن کی منتیں کرتی تھی ۔ ہیں کہی تھی کہ میں پردلی ہول اور اُن کی منتیں کرتی تھی ۔ ہیں کہی تھی کہ میں پردلی ہول اور ان کے ملک میں میر کے لئے آتی ہوں ۔ ان میں سے ایک نے کہا اور ان کے ملک میں میر جب ایک نے مجھے بیٹی کہا تو میں حیر ان ہوتی کہ یہ مجھے کیے تنتی ہوگئی ، بھر جب ایک نے مجھے بیٹی کہا تو میں حیر ان ہوتی کہ یہ کون لوگ میں اور انہوں نے مجھے کیوں اعوا کیا ہے "

رشی کے ساتھ اس کمرے ہیں جواجھا سلوک ہوا وہ اُس نے تفقیل سے سنایا۔ اُس نے سنایا کہ وہ رات اس طرح گرزری کر کمرے میں کو تی ہمی نزایا۔ ہمراُس نے عبدالقدیرا در ہاشمی کی باتیں سنائیں جوانمہول نے اُس کے ساتھ کی تقییں بھیراُس نے ہاشمی کی بیوی کی باتیں سنائیں جواس معزر خالوں نے رشی کے ساتھ کی تقییں۔

ایک روزاس آدمی نے جس کے گھر مجھ رکھا گیا تھا، مجھ سے میرانام اپھیا تومیں نے رسٹی تبایا اُس نے کہا کروہ نام بتاؤ جوماں باپ نے رکھا تھا۔ میں نے اپنا نام راشدہ بتایا تو اُس نے کہا کر بہاں تھا یں راشدہ کے نام سے بلایا جائے گا کیونکر یواکسلامی نام ہے "

"مئی تہیں بتاجی انہوں کرمئی تہاری ہر بات کو بیج ان رہا ہول"۔ رابی کے باپ نے کہا "اب میں آگے سننے کو بیتاب ہول ہم الزادگوں کے پاس کب مک رہیں، کس طرح والیں آئیں ؟"

رسٹی نے اِس او کھے تجربے کا اگرمرحلہ سنایا عزیز نے اپنی ہن کوجاسوس کے لئے ہاشمی کے گر بھیجا اور الفاق سے دسٹی نے اپنے کمرے کا دروازہ کھول ویا اور عزیز کی بہن نے اسے دیکھ لیا۔ اُسی را ت برشی کو دفیقی کے گر منتقل کر دیا گیا۔ رسٹی کو میں معلوم نہیں تھا کہ اسکھے روز عزیز کی بہن در ماکوبر قعے میں عورت کے بہروب میں ہاشمی کے گھر لے گئی تھی اور کیا واقعہ بیش آیا تھا۔

"بئی نے ان دوگوں سے کہ دیا تھا کہ میں امنی کے پاس رہول گئا۔
رشی نے کہا ۔ بئی نے ضدر خروع کردی کہ میں پاکتان والی نہاں
جاؤں گی مگو وہ لوگ کسی ایسے خطرے میں آگئے سے کہ مجھے اپنے پاس
مہیں رکھ سکتے سے انہوں نے خطرہ بنایا ۔ میں نے ان کے ساتھ وعدہ
کیا کہ میں پاکتان جا کر ان جاسوسوں کو بکر واؤں گی ۔ ۔ . انگل اکچھ اور با میں
میں جہنوں نے میرے جذبات پر گہرا اور چھوٹرا تھا ۔ ان کا تعلق ممی اور
وابی کی می نے میں باتیں میری متی سے آپ کے گھر میں کہی تھیں انہوال
رابی کی متی نے یہ باتیں میری متی سے آپ کے گھر میں کہی تھیں انہوال
نے یہ باتیں کہ کر مجھے اور متی کو وصد کار دیا تھا ۔ میں سے جن کہ میں کیا
مہوں ، میری شناخت کیا ہے ؟ آنٹی نے مجھے کہا تھا کرتم اپنے باپ

بیٹی بنیں ہوا ور متہاری ماں بھی بنیں بتا سکتی کہ متہارا باپ کون ہے!

"رشی بیٹی! — رابی سے باپ نے کہا — "اگریہ باتیں مند دہراؤ
تواجیا ہے میرے ول کو تکلیف ہو رہی ہے ۔ اگر رابی کی مال کے
متہیں یہ باتیں کہی بیں تو مہرت بُراکیا ہے ۔ مجھے وہ سنا ؤ ہو میں معلوم کرنا
ہوا ہتا ہوں ... فداکی قسم رشی! تم نے میرے ول میں بیا سکے ساتھ اپنا
احترام بھی پیدا کرلیا ہے ... مجھے یہ سجھاؤ کہ تمہیں ان لوگول نے کیول
اغزاکیا تھا؟"

"انہوں نے اپنامقصد بیا یا تھا" ۔ بیٹی نے جاب دیا ۔ انہیں معلوم تھا کہ انڈین اٹیسلی جنس باکستان سے رابی جیسے امیر راووں کو انڈیا معلوم تھا کہ انڈین اٹیسلی جنس باکستان سے رابی جیسے امیر راووں کو انڈیا بیج دیتی ہے۔ بیصے علوم نہیں کہ انہیں کس طرح پہو پالتھا کہ پاکستان سے ایک نوجوان بوٹ سے اور لوٹی کو لایا گیا اور اسٹو کا ہوٹل میں تھٹر ایا گیا ہے۔ انہیں بھین متھا کہ میں بیا ہوٹ کے لیے لائی گئی ہوں۔ ایک تو وہ اس کی تصدیق کرنا چاہتے ہے۔ وہ دوسر اسراغ یہ لینا باہتے ہے کہ عزیز ان کے معلقے کے قریب ہی عزیز کو برطی اچھی طرح جانے ہے تھے کیوں کہ عزیز ان کے معلقے کے قریب ہی عزیز کو برطی اچھی طرح جانے ہے کے کیوں کہ عزیز ان کی معلقے کے قریب ہی معربی رہتا ہے۔ یہی خاریب ہی کہیں رہتا ہے۔ یہی نے ایک بین تو یہ بھی منہیں جانگ کہ میرا فاوندا نڈیا کا جاسوس بن چکا ہے یا بنا یا جار ہا ہے۔ بہرحال انہیں پہر گیا گیا کہ رابی جاسوسی کی ٹرمینیگ کے لئے آیا ہے اور فالبا انہیں یہ جی معلوم ہوگیا ہے گا ہے اور فالبا انہیں یہ جی معلوم ہوگیا ہے گا ہے اور فالبا انہیں یہ جی معلوم ہوگیا ہے اور فالبا انہیں یہ جی معلوم ہوگیا ہے اور فالبا انہیں یہ جی معلوم ہوگیا ہے کہ در ابی انڈین اٹیلی جنس کا کے لئے آیا ہے اور فالبا انہیں یہ جی معلوم ہوگیا ہے گا ہے اور فالبا انہیں یہ جی معلوم ہوگیا ہے کہ در ابی انڈین اٹیلی جنس کے لئے آیا ہے اور فالبا انہیں یہ جی معلوم ہوگیا ہے کہ در ابی انڈین اٹیلی جنس کے لئے آیا ہے اور فالبا انہیں یہ کا میں کی گیران بہنچا ہے گا ہے۔

ہولیا تھا درابی اندی ایسی میں بھرار بہا چاہے۔ رسٹی نے سایا کہ اسے کس طرح رفیقی کے گھرسے عزیز کے گھر ک بہنچایا گیا ۔ اُس نے بیھی بتایا کہ اوھران کی کارعزیز کے گھر کے قریب بہنی تو اُدھرسے رابی اورعزیز کی کار آگئی ۔ رشی کو اُ تارکر اُسے وہاں تک سے جانے والے کاریے گئے ۔ عزیز اور رابی نے کاریں ان کا تعاقب کیا ۔ جامیے معلوم نہیں کہ اس تعاقب میں کیا بہوا "۔ رسٹی نے کہا ۔ "جب جب

عزیز اور را بی واپس آئے قو و ون کے تہروں پر گھولنوں کے نشان تھے
جن سے معلوم ہوتا تھا کہ بین کے تعاقب ہیں گئے سے امنوں نے ان کی
پٹائی کر دی ہے اور وہ ان کے ہاتے نہیں آئے ... اب انگل ایئی آپ
کو ایک برطی صروری اور بہت ہی اہم بات بتا نے تکی ہوں۔ وہ وولوں
قوان کی کار کے تعاقب میں چلے گئے اور میں عزیز کی کو مطی میں جلی گئی۔
وہاں ایک برطی ہی خوبھورت نوجان لوکی سے میری ملاقات ہوئی۔ اُس
نے اپنانام رَبِی بتایا۔ اس کی با توں سے معلوم ہُواکہ اُس نے را بی کو اپنے
جال میں بھائن لیا ہے اور اُس نے میرے خلاف را بی کے ول میں نفرت
بیداکر دی ہے ۔"

رشی نے سنایا کہ رابی اور عزیز واپس آئے تورا بی نے برشی پر یہ الزام مگایا کہ وہ ابنی مرصنی سے اسٹگلوا نڈین لڑکول کے ساتھ کپلی گئی تھی۔ اُس نے یہ سمی سنایا کہ زَینی رابی کی ٹائید کر رہی تھی۔ اس پر رشی اور را بی کی آپس ہیں اچھی فاصی رُس کلامی ہوتی۔

ریشی نے بھرسنا یا کہ اسے انٹیلی جنس سے ہیڈ کوارٹر میں سے گئے ننے۔ اس سے رطی باریک اور گہری نفتیش کی گئی ۔

"انكل" بسر نے جانی داركیا اور میں جن ہوگاں سے گھریں رہی تھی ان سے ساتھ بہرادی بات ساكر كہا ۔ " یہ تھا وہ موقع بہرائی داركیا اور میں جن لوگوں سے گھریں رہی تھی ان سے ساتھ كہا ہؤا د مدہ پوراكیا ۔ میں ابھی نک مہیں سبور كی کم جھ بیں انتی عقل اور انتی ہمت كیسے آئی تھی ہے میں ابھی تھے اور انتی مرا و ماغ الیا روشن مجوا كہ اونسروں سے درمیان بیلے رائے ایک بات میری زبان پر آگئی ۔ میں نے یہ بیان و یا كرجن كلبوں میں میرے اور ابی کو ڈالن وغیرہ کے لئے لیے بایگیا تھا ان سے جار اور اپنے ساتھ لے گئے ہے ورمیا تھے اور اپنے ساتھ لے گئے اور اپنے ساتھ لے گئے اور اپنے ساتھ لے گئے اور اپ میرے جو در گئے ہیں "

"يرخداتى مدومتى مبيلي!"-رابى كمے باب نے كها .

"انٹیلی جنس والوں نے یہاں کہ بی جن کے گھریں رہی می انہیں میر ہے سامنے کھوا کر ویا "۔ برشی نے کہا ۔ "بیس نے انہیں میر میں منہ کو اکر ویا "۔ برشی نے کہا ۔ "بیس نے انہیں شروع کردی کر مصے بلاوج پریٹان کی ایکٹنگ شروع کردی کر مصے بلاوج پریٹان کی ایک ایکٹنگ شروع کردی کر میں ایک کو میں دیکھا تھا۔ بئی نے اُسے میں ایک کے اس نے اُس کے بعد عزیز کی بہن کو میں نے اُسے میں انکار کر دیا۔ اس موقع پر بئی بہت ڈری۔ ڈریہ فاکر یہ عورت ابھی کہ وسے گی کہ اس نے اُس کھریں مصے ہی دیکھا تھا۔ معلوم منہیں کیا وج تھی کہ اُس نے مصے بہا نے سے انکار کر دیا۔ بیس تو بہی کہ دل گی کوفر انے اُسے اندھاکر دیا تھا۔ "کی کوفر انے اُسے اندھاکر دیا تھا۔"

اس سے بندرشی نے رابی کے باپ کوسنایا کہ اُس کی اور رابی کی والیسی کی تیار بال سے بندرشی کے ساتھ بول چال بند کر دی۔ دوروز عزیز کے گھر میں رہے۔ رابی اسے بھی کہتار ہاکہ وہ اپنی مرضی سے این گلوانڈین لوکول کے ساتھ جلی گئی تھنی اور میش وعشرت کر کے والیس آگئی ہے۔

یساری رو تیرا دشن کررا بی سے با ب کائٹر تھبک گیا اور وہ کچھ در سرجلاتے بیٹھار ہا۔

مایک مزوری بات اور بھی ہے انکل!" — برشی نے کہا — "یکن میں میں میں انگل !" — برشی نے کہا — "یکن میں نے ساتھ اور کی انسان کی کے انسرال میں میں میں کے انسرال نے ہے انسان کی کے انسرال میں میں کے میں کہا تھا کہ اس بات کا ذکر کسی سے ساتھ نہوں ہیں کی مرتبی ہوں کر جہال آپ کو سب کے بنا دول!"

ارشی "— رابی سے باب نے برجوش لیجے میں کہا — "تم نے مجھے مزید لیا ہے۔ میں نم سے دعدہ کرتا ہوں کو کئی کو بیتہ نہیں چلے گا کرتم نے مجھے مرسارا داقد سنایا ہے۔ اگر کھے باتی رہ گیا ہے تو دہ ہی سنا دد!"

سلامتی کی خاطراپنے آپ کو بکرا پنے جان وہال کوخطرے میں ڈلنے ہوتے ہیں۔ وہ اٹھا اور آ ہمنۃ آہشہ کمرے سے نکل گیا۔

燃

انٹریا کے وہ مسلمان بہت بڑھ ہے خطرے میں آپ تھے سفے۔ پولیس جب
ہما بول کے مقبرے ہیں عزیز کی لاش ویکھنے گئی تو اُس نے اُسی پاکستانی لوجوال
کو ایسے ساتھ ہے لیا جسے عزیز ہما یوں کا مقبرہ دکھانے کے لئے لیا تھا۔
اس پاکستانی سے پولیس کو بیت چلا کروہ پاکستانی ہے اور عزیز دولی کا رہنے حالا
تھا۔ پاکستانی نوجوان نے پولیس کو بتا یا کر اُسے کس ہوٹل میں مظہرایا گیا ہے۔ وہ
اس سوال کا جواب نہ دھے سکا کر عزیز کا گھر گھاٹ کہاں ہیں۔

بی رسی ای برجید رسی می ایر بریار می ایر و بی کر ایر کس طرح قتل مجوا ہے۔ چونکریہ برجوان نے واب این ایک نواز کی اس نوان پاکستانی نظا اس لئے پولیس نے اسے پرلیٹان کر ناشر وع کر دیا بہاں تک کہ بولیس نے اس پر بیار اور ایک نظر پر ایر ایک ناز می ناز باکستانی سے نظانی دار پر چیئا تھا کہ عزیز کے ساتھ اس کا دشتہ یا تعلق کیا تھا تو ہاکستانی کو ق تسلی بیٹ سے مور پر تنگ کیا تو وہ برلی برطا۔

"عزیزانٹیلی جنس کا آدمی تھا"۔ پاکستانی نے بتایا ۔ اور مجھے یہاں جا سوس کی ٹریننگ کے لئے لایا گیا ہے "

تھانیدار نے علاقہ ڈی ایس پی کوٹیلیفون کیا۔ کوتی ایک گھنظ لبدود
ہیں ہیں آبس جن میں سے انٹیلی جنس سے کچھ آفیسراُ ترسے۔ اُس وفت لکش
پوسٹارٹم کے لئے بے جاتی جاچی تھتی۔ دولوں جیپیں اُس بہتال جلی گئیں
ہمال لاش بے جاتی گئی متی اس طرح لاش کی شناخت ہوگئی اور عزیز کے
گھراطلاع دی گئی۔ اُس کے گھریں جب لاش ہینچی توکہرام تو بیا ہونا ہی متا۔
دہ اتنی ساری ہونوں میں ایک ہی جی جاتی متا۔ ماں باپ کا اکلونا تھا ہیں نہ اُس کے اُس کے اُس کی اُنکھوں میں دوچار النوا تھے ہیں
مواس نے رومال سے پونچے والے سے متے۔ اُسے تھانے بلایا گیا اور تھا نیدار

"یالی بات ہے جہ ہیں اپنے ول ہیں بہیں رکھ سکتی" - برشی نے کہا - "وہ اس لئے کر آپ دھو کے ہیں نہ آجا بیں بات یہ ہے کر وہی لوگئ کہا ۔ "وہ اس لئے کر آپ دھو کے ہیں نہ آجا بیں بات یہ ہے کر وہی لوگئ کرنے جی بیال لاہور میں دکھیا ہے ۔ اُس کے ساتھ اُس آدمی کو بھی دوزرا اِلی آپ سے کے پر ہمارے استینال کے لئے موجو دھا ۔ اب کسی بھی دوزرا اِلی آپ سے کے کماروں ایک اور پہلے عزیز میاں آیا تھا ۔ اب اُس کی جگہ دہ آدمی آیا ہے میرانیال یہ سے کہا دی آب اس کی جگہ دہ آدمی آیا ہے جس کا دتی میں ہمارے ساتھ عبدالرحمان کرنے ہام سے تعارف کرایا گیا تھا بی جس کا دتی میں ہمارے سے کہتی ہول میں اور عبدالرحمان اگر یہ میں تورا بی اُن سے صرور ملتا ہموگا ۔ دا بی بھی کرزینی اور عبدالرحمان اگر یہ میں تورا بی اُن سے صرور ملتا ہموگا ۔ دا بی بھی کرزینی اور عبدالرحمان اگر یہ میں تورا بی اُن سے صرور ملتا ہموگا ۔ دا بی بھی ا

"یہ ئیں بہتر جانتا ہوں" ۔۔ رابی سے باپ سے کہا ۔۔ ہہمارے نوجوانوں پر اور پاکستان کی عکومت کے اعلیٰ اضروں پر بیجال پھینکے جائے میں بہر ہے لئے اس سے برط احادثہ اور کیا ہوگا کہ مبرا بدیا بھی اپنے ملک کے دشمن کا جاسوس بن گیا ہے "

ہے کہ یہ اولوی اس برمرمٹی ہے"

الی آپ کونفین آگیا ہے ؟ - بشی کی مال نے پوجھا۔
" ہاں سلیمہ ! - را بی کے باپ نے جا اب دیا - " برشی لبض بائیں اسے کے فرق نہیں برط آ۔ یہ بائیں بیس ہمتا ہوں اسے کے فرق نہیں برط آ۔ یہ بائیں بیس ہمتا ہوں ۔ . . . بہرحال بین تم دونوں کا بہرت ہی شکر گزار ہوں کہتم نے بہری عرّت افزائی کی میری طرف سے تم بالکل مطمئن رہو "

"اب آپ کیاکریں گے انگلی "برشی نے پوچھا۔
"کچھ نرکچھ توکروں گاہی" ۔ رابی کے باپ نے جواب دیا ۔ مطلق رمنا پنہار سے خلاف کچھ نہیں آتی کہ بئی تہدیں کروں گا ۔ . . مصیم نہیں آتی کہ بئی تہدیں کر طرح خراج تحسین بیش کروں ۔ انڈیا کے اُن مسلمان کو تو میں دل کی گہا تیول سے خراج تحسین بیش کرتا ہوں جن کے ہاں تمر بہی تقیمی اور جو پاکستان کی سے خراج تحسین بیش کرتا ہوں جن کے ہاں تمر بہی تقیمی اور جو پاکستان کی

نے اُس سے پوچھاتھا کہ اُسس کا یا عزیز کا یا اُسس کے خاندان کا کوئی وشمن بیرا ہ

"میرابیٹا اپنا و شمن خود مقا" عزیز کے باپ نے جواب دیا تھا۔
"وہ تو مجھے بھی اپنا و شمن بھت تھا۔ آ وارہ ہو گیا تھا۔ اپنے بہنو تیوں سے پیلیے
بطور تارہ تا تھا۔ گھر سے نووہ کہ بھی کا لا تعلق ہو گیا تھا۔ حال ہی میں مجھے بہتے چلا
ہے کہ وہ انڈیلی عبن میں با قاعدہ ملازم ہے۔ ان دِ نوں ملاتھا۔ اس کے بعد
بھر غا تب ہو گیا تھا۔ بن اُس کی دوستیوں اور و شمنیوں کے متعلق کہے جبی نہیں

اُس کی دوستیوں اور دِسمنیوں کے متعلق تو انٹیلی جنس والے جانتے
سے بتعلقہ تھا نہ تو اپنے طور بر تفتیش کررہا تھا۔تھا نیدار کوجب پہتر چلاکہ تفتول
کا نعلق انٹیلی جنس کے ساتھ تھا تو تھا نیدار کو تیا۔ تھا نیدار کو چکا۔ اُسے احساس
ہوگیا کہ یہ عام فوعیت کا قبل نہیں۔تھا نیدار کو پاک تانی نوجوان نے بتایا تھا
کہ میں آدمیوں نے فلسطینی حرتیت بیٹ دول کی طرح سرول اور چہروں پر برط سے
رومال پیسے بھوت تو اُس کوخیال آیا کہ بیقتل انٹیلی جنس کے سلسے میں
دومال پیسے بھوت تھے تو اُس کوخیال آیا کہ بیقتل انٹیلی جنس کے سلسے میں

انٹیلی جنس نے اپنی تفتیش شروع کر دی سی۔ تفتیش کرنے والے دو اسروں نے پاکسانی نوجوان کا بیان بیا تفاءاس پاکسانی نےجب یہ کہا کر قائدوں نے اسے کہا تھا کہ تا تلوں نے اسے کہا تھا کہ تم انڈیا سے جاسوس بننے آتے ہو۔ ویزاختم ہونے سے چیلے انڈیا سے کہنا کہ کہ مشکوک آدمی کو دوست سمچے کرائس کے ساتھ انڈیا کی ئیر کو نر آئیں توانڈیلی جنس مشکوک آدمی کو دوست سمچے کرائس کے ساتھ انڈیا کی ئیر کو نر آئیں توانڈیلی جنس

والاں برصورت ِعال واضح ہوگئی۔ اسی پاکستانی نے اپنے بیان میں میمی کہا کہ اِن میں سے ایک نے یہ بھی کہا تھا کہ تم پاکستانی ہوا وراشوکا ہوٹل میں تھرسے ہوئے تے ہو۔ انٹیلی جنس کو اب قتل کا باعث معلوم کرنے کے لئے مزید کا وسٹس کی ضرورت نہیں تھنی تفقیش کرنے والے اضروں نے اپنے بڑھ افسروں

کوربورٹ دے کرفیلہ دے دیا کریہ پاکستان کی آئی ایس آئی کا کام ہے اور یہ کا وَسُر اسْلِی جنس ہے۔ اس فیصلے کی روشنی میں انہیں یہ پاکسانی نوجوان جی مُشتہ نظر آنے دگا۔ افسر کتے منے کہ یہ ممکن ہے کہ یہ نوجوان انڈیا کاجاسوں بننے کا جھالنہ دے کر آیا ہو اور اس کا در بردہ مقصد مہی ہوکہ عزیز کوفتل کرنا

ہے دہ اس نے کر دیا۔ اُنہوں نے اِس پاکستانی کو تفتیش کی تکی میں ڈال دیا۔ یہ برطی ظل الم

اہوں سے اس ور سے اس ور اس برہنے متی تو بہت سے لوگ اسکھے ہو چی متی بولیس جب بعانے واردات برہنے متی تو بہت سے لوگ اسکھے ہو محمقہ متھانیدار نے ان سے پوچھا تھا کر کسی نے بین ایسے آدمی دیکھے متھے جن سمے سردل اور چہردل پر رومال بیٹے ہُو ہے متھے ؟

می ایک فیصور کا بیات کا ایک نے میں کہا تھا کہ اُس نے اس مگرایسے مین آدمی دیکھے سے بو کر گئے کے اس مگرایسے بین آدمی دیکھے سے بو کر نائل میں اور اس کی تفتیش کا طریقہ وہی ہے۔ اُسے ایڈارسانی کے مل میں ڈال دیا گیا۔ انٹیلی جنس کی تفتیش کا طریقہ یہی ہوتا ہے۔

繺

انٹیی مبنس کے افسرول کوعزیز کے قتل سے یہ احساس بھی ہوگیا کہ
پاکستان کی انٹیلی مبنس (آتی ایس آتی ) انٹریا کے اندرآکر بھی وارکر نے کی
المبیت رکھتی ہے جب وھیان آتی ایس آتی کی طرف آیا تو میجر بھاٹیہ اورکزئل
اوجھا کوعبدالقدیر ، ہاشمی اورعزیز کے بہنو تی جیل کا خیال آگیا ۔ عکم ہُواکر ٹینول
کوشائی نفتیش کیاجا ہے ۔ انہیں یا دآیا کہ ہاشمی اورعبدالقدیر نے برشی کے انوا
کی تفتیش میں کہا تھا کرمزیز ہاشمی کی حربی برقبھنہ کرناچا ہتا ہے یا او نے پونے
داموں خرید نے کا ارا دہ رکھتا ہے ۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ عزیز ان کے
ساتھ مداوت رکھتا ہے ۔

کو کار در میں ہے۔ کرنل اد جھا اور میجر بھاٹیہ کے ذہنوں میں بیھی تقاکر عزیز بار بار کہاتھا کربٹی ہشمی کے گریں بھی اوران لوگوں نے ہی اُسے اعزاکیا تھا۔ اِن افسرول

کی سوچ میری کی رشی کو ان لوگول نے اعز اکیا مقایا مہنیں، اِن کے ساتھ عزیز کی کوئی مذکوئی وشمنی صروری ہے۔

نتل کے تبسر سے دونو بدالقدیں، ہتی اور جیل انٹیلی جنس ہیکوارٹر کے برآ مدے میں کھڑے تھے۔ انہیں انگ انگ مے جایا گیا اور ہیڈ کوارٹر ٹیں انگ انگ کھڑاکیا گیا تھا سب سے پہلے جمیل کو اندر ملایا گیا۔ اُس سے یرتسلیم کر وایا جار ہاتھا کہ اُس کی عزیز کے ساتھ وشمنی تھی۔

الموه میری بیوی کا بھاتی تھا" - جمیل نے کہا - "اُس نے ہیں برلیتان تو برت کیا تھالیان میں الیبی انتقائی کا دروا آئی کی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کر اُسے تیل کر دیتا۔ میں فوٹو ڈیپارٹرنیٹ میں گرٹیڈ بیسٹ پر ہول . . . میں اپنی داتے دے سکتا ہوں عزیز رقم بٹور نے اور بلیک میں کرنے کا عاوی تھا۔ اُس کی دوسری عادت برسی کر دوسرول پر رُعب گا نتھنے کے لئے اپنا بیتول ماتھ میں لے کراس کو اُجھالنے لگتا تھا۔ میں نے اُس کی بہن سے کئی بار کہا نظاکہ مجھے خطرہ لگارہ تا ہے کہ عزیز کسی کے اہتول نقضان اعظامیطے گاجی شغف نے اپنی اُس بہن کو بھی ذلیل کرنے سے گریز بہیں کیا جو اُسے سب سے زیادہ چاہتی تھی، وہ کسی بھی شخص سے دشمنی مول نے سکت تھا۔"

جمیل نے تفتیش کرنے والول کو فائل کر لیا کروہ عزیز کا قائل نہیں سکتا۔

عبدالقدیر کی باری آئی تو اس نے بھی یہی کھا کرعزیز کسی مذکسی سے کچہ رقم کا مطالبہ کرتا ہی دہتا تھا۔ فاشمی نے بھی بھی کچھ کہا۔ دو نول نے بین آدمیوں کے نام بلائے بن سے عزیز نے دو دو دوئین تین ہزار روپے ما بگھ تنے اور دانہیں انہیں یہ دھولن دیتا رہا تھا کہ وہ نفیہ پولیس میں افسر سگام وا ہے اور وہ انہیں بغیر مقدمے کے جیل بھجوا دیے گا۔

انگیلی جنس نے ان تمیول آدمیول کو بلوالیا۔ تمیول نے عب دالقدیر اور ہشی کے بیان کی تقدیق کردی ان میں سے ایک نے کہا کر اُس نے عزیر کو ایک رات اجمیری گیٹ میں طوا تفول کیے بازار میں شراب کے نیٹے

میں بدمست دیکھاتھا اور اُس کی ایک آدمی کے ساتھ لڑائی ہودہی تھی۔

"میں نے عزیز سے کہ دیا تھا کرتم کسی کے ہا تھوں او سے جا ڈگے"

اس آدمی نے اپنے بیان میں کہا سے کیکن عزیز کو ایک تو اپنے جوٹے
سے بیتول پر نازتھا اور دوسرا نازیہ کہ وہ تھنیہ پولیس کا اسر ہے میر سے
ایک دوست سے اُس ہے کہا تھا کہ وہ کسی مسلمان کو گولی مار و سے تو اُسے
ایک دوست سے اُس ہے کہا تھا کہ وہ کسی مسلمان کو گولی مار و سے تو اُسے
کوتی نہیں کی طبیعے گا۔"

اس طرح ان تمام آدمیول نے عزیز کے خلاف ایسی آئیں کیں جن سے
انٹیلی جنس کے اصرول کوشک ہوگیا کہ عزیز نے نہ جانے کس کس کو اپنا دشن
بنار کھا تھا اور ان ہیں سے کس نے اُسے قبل کر دیا ہے۔ اِس دوران عزیز
سے باپ کوسمی بلایا گیا اور اُس سے بوجھا گیا تھا کہ اُسے کچہ علم ہوگا کہ عزیز
کی سے ساتھ دشمنی ہوگی۔ باپ نے وہی جواب دیا تھا حبر اُس نے تھا نیرار
کی دیا تھا

"میرابینازنده تھا توہمی میر سے دیے مراہ کواتھا" باپ نے کہا۔
"اب وہ دنیا سے اُٹھ گیا ہے توجمے اطینان ہو گیا ہے۔ میں اِس اذیت میں
بتلارہتا تھا کرمیرا اکلو تابیٹا اِسی شہر میں موجود ہے ادر بدمعاشیاں کرتا بھر
رنا ہے اور میں اُس کی صورت کے نہیں دیکھ سکتا کوئی مجھے کہتا تھا کہ آئ
عزیز کو فلال مگر دیکھا تھا تومیر سے ول کوہت نکلیف ہوتی ہیں۔"

"آبِ ہماری مدوکریں" کوئل اوجھانے اُسے کہا سے ہم اُلس کے قائل کو کیڑ ٹاچا ہتے ہیں ... کیا عبدالقدیر، فزیدالدین ہاشی اور ا پنے واما دجمیل پر آپ کوشک نہیں ؟"

مصاحب اکیابات کررہے ہیں! ۔۔۔ عزیز کے باپ نے کہا۔۔۔
ایک تو میراد اماد ہے جرمجھ سگے بنٹول سے زیادہ عزیز ہے۔ دوسرے
دونول مفرات کو میں ایھی طرح جانتا ہوں۔ باعزت زندگی بسر کرنے دالے
لوگ ہیں۔ انتہاتی شریف، دضعداد ادر شائٹ نہ۔ امہوں نے تو کبھی تھی نہیں
ماری ہوگی۔ یہ توخود مرے مرے رہتے ہیں ... میں ایک بات کہنا جا ہتا

ہوں میرے بیٹے نے اینے کئے کی سزا پالی ہے بین کسی کے فلان مقدمته بن على الماجا بهمّا منه بن شكايت كرول كاكرمير في بين كمة فأملول كوكرا منیں گیا یا کوٹے کی کوٹشش منیں کی گئی "

انگیلی پنس کو عزیز سے ساتھ صرف یہ دلچی بھی کہ وہ اُن کا تحریبر کا ر الدى تفااور ماكستان كيفاف أس نے كامياب تخريبى كارروائياں كراتى تفيى أس نے پاكستان كے متعدد نوجدانوں كو پاكستان ميں جاسوسى اور سخریب کاری کے لئے نیار کیا تھا عزیر مرگیا تواس کی عبر بلنے سے لئے انٹیلی جنس سے پاس عزیر بھیے اُسادول کی کمی نہایں ہتی ۔ انٹیلی جنس کوعزیز سے تق سے بدرجیبی مقی کروہ پاکشانی ایجنٹوں سے معقول سر مارا گیا ہو۔لیسے ایجنٹوں کو کمیرط ناضروری نفا وریذ بیک المانظ بن انٹیلی عبنس کے لیے بہت

انتيلى جنس نيع بدالقدير، بإنتمى اورجميل كو دو دو دن ابين پاكس ر کا تفا انہیں را توں کوجی آرام نہیں کرنے دیاجا کا تھا۔ ہر لحہ ان سے لیجھے گھ جاری رہنی تھی۔ ان میں سے ہرایک نے اپنے آپ کو بے گناہ نابت کر دیا اور نفتیش کرنے والوں سے منوالیا کرعزیز اپنی برمعاشیوں کا شکار مہوگیا ہے۔ان سب كوتفتيش سے فارغ كرد ياكيا-

يرحبدالقدريك قيادت اور ماسرانه بدايت كارى كالحال تضاعز مريح قتل کرنے والوں نے جب اُسے رپورٹ دی تھی کہ وہ ابنا کام کوئی سراغ چھوڑے بغیر کرآئے ہیں تووہ ہاشی کے گرکیا۔اُسے بتایا اور اُسے ساتھ لے كرجميل كم الرياكيا عبيل كوبتا ياكرعز يزكومات كرديا كيا ہے-"آب نے بہت بطاکام کیا ہے"۔ جیل نے کہانفا سوقل مرتد

ويكام توبوكيا بع عبدالقدر نيكان انتهاتى خط باک کام اب شروع ہوگا۔اگر آپ سب نے میرے کہنے پرعمل کیا تو يمرحارهمى بخيروخوبي طيهوجا سيكا بمرتدا ورغدار كوفتل كرنے والے سرخود

مر محتة بين اب بهار استمان كاوفت ألياب. "كام بتاتيعب القديرصاحب!"-جميل نے كما "تمهيد

ر ریز سے قبل کی تفتیش سعلقہ تھا نے میں اتنی نہیں ہوگی جنتی اللّٰہ کا نور

والے کریں گے "عبدالقدیر نے کہاتھا ۔"عزیز کے وشمنوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کرشامل تفتیش کیاجائے گا۔ اس کے دشمنوں کی فہرست میں سب سے او پہم نینوں کے نام ہوں گے۔ یاد کریں، یکل کی بات ہے کریش کے اغوا کے سیسے میں ہیں انٹیلی جنس ہیٹر کوارٹر میں بلایا گیاتھا اور ہم نے نابت کر دیاتھا کرمزیز نے میں دشنی کی بنا براسس واردات میں بحطوانے کی

كوشش كى ہے! "وه سبهی یا د سے " جمیل سے کما "آگے سلتے"

"الرجيس بلاياجانا ب تومي آب كوبتا ناجول كو كميا بيان دينا ب عب القدير نے کہا اورانہيں وہ بيان يا د کروا ديا جران سب

" بیکن وہ تین آدمی کون ہول کھے جن کے ہم نام بٹائیں گے کر جیل نے اُن سے رقم مانگی تھی ؟" -جمیل نے برجھا۔

"یہ نام بیں اور ہشمی صاحب اپنے اسبے بیان میں شامل کریں گھے" عبدالقدير نے كها \_ جبيل صاحب إ" \_ آب اننائى كهيں كے كه وه كسى دكسى سے رقم مانكنے اور بليك ميل كرنے كا عادى تھا ميں اور ماشى جن تين آدمیوں کے ناملیں گے میں ان کے پاس جاریا ہوں ۔وہ اپنے آدمی ہیں۔

مِن انہیں برطھادوں گاکہ انہیں اگر بلایاجائے تو وہ کیا بیان دیں " اس کے بدعبدالقدر ان تینول آدمیوں سے الا اور امنیں ایھی طرح سمھادیا کروہ کیا بیان دیں۔ انہوں نے عبدالقدیر اور ہائٹی کے ان بیانات کی تصدلین کرنی می کرعز بردوسرول سے بیسے مانگتا، اُن بررُعب جمالا ا اور الهنين بيك ميل كرتاتها بيرتينول آومي عبد الفاريراور بالشي كع محاذك

14.1

بڑے ذہین ممبر منھے۔ امہوں نے پوری خود اعتمادی سے بیان دیا اور اسس طرح یہ سب لوگ انٹیلی جنس کے جال سے نکل آئے۔

"کوئی فاص بات نہیں"۔۔ رابی کے باپ نے ابنی بیری کے سوال کے جواب میں کہا ۔ "کام کھے زیادہ ہوگیا ہے اور ایک دوسر کاری مے

' ہڑھے ہیں۔'' رابی کو اُس نے گھریں پابند کر دیا تھا۔ اُس نے رابی سے بو چھنے کھزورت ہی محسوس نہ کی کہ اُس کے خلاف پرشک یا الزام کہاں اُک میجے ہے

کروہ انڈیا کے لئے بناسوسی کررہ ہے۔ اُ سے بیری نے یا دولایا کہ اُس نے کھانا نہیں کھایا۔ دابی اور اُس کی ماں کھانا کھا ہے سے دابی کے باب نے کہہ دیا کہ وہ کھانا نہیں کھایا تھا۔ دہ یا ہے کا ل دیا کروہ کھانا کھاکر آیا ہے حالا نکر اُس نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ دہ یہ کے ہم ک اُس نے بیاتے بی تھی اور ایک بیٹیز کھاتی تھی۔ اُس کی طبیعت اس طرح بھری بھری تھی کہ وہ کھانے کی صرورت ہی محدوس نہیں کر رہا تھا۔ دہ اینے طلای دوم

یں یہ کہ کرمیلاگیا کہ نم سوجا قرامیراکوئی بیتہ نہیں کہ میں کہ میں دفت فارغ ہوں گا۔

سٹٹری رُوم میں اُس سے کرنے کے بہت کام شے لیکن ان فاتلوں
سے اُسے الرجی محسوس ہور ہی تھی۔ ایک دفعہ نو اُس نے یُول محسوس کیا جیسے
اُسے فالل کو ماتھ لگا یا تواس کا ماتھ جل جائے گا۔

ان فائلول کی طرف و کیھنے سے وہ کتر انے راکا جیسے کمرسے بن اُسے ایک اُسے اُسے اُسے کی اُسے ایک آب اُسے اُسے اُس ایک آ داز سنائی دی بوکر ہاتھ تیہے رکھو۔ تم اس قابل نہیں کہ قوم کی اسس ا مانت کو سنبھال سکو۔ کنہار سے خون ہیں فداری کی ملا وط ہے۔ اُسے کو ل لگا

جے اللہ کا ہن اُ سے بیسے کو دھکیل رہا ہو۔ اُسے کمرے میں شورساسناتی دینے لگا جو بڑھتا ہی گیا بھر وہ خود اس شور کی لپیرٹ میں آگیا۔ اس شور سے صاف ماف آ وازیں اُ کھنے لگیں۔ یعور توں اور سِجِ ں کی چینیں اور آہ و اِلاعظی۔ دوڑ تے بھا گتے قدموں کی

یے در توں اور بچرں کی بھیں اور اہ و بھ کی دور سے ب سے اور بھی بہتے وبکار آوازیں تقیس بہندوق کے بھے کارے مقے اور سکھول کی لاکار محتی بہتے وبکار کا پیہنگامہ تیز و تند آندھی بن گیا اور رانی کا باپ کا غذ کے جھوٹے بُرزے کی طرح اس آندھی میں اُڑنے لگا۔

شوراچانک سے گیا۔ رابی کے باپ کو لاشیں ہی لاشیں نظر آنے ملیں۔
اس کا ذہن تیجے کو بھا گئے رگا اور گزرے مجو تے لمحول کی منزلیں طے کر تا ہُوا
ایک مقام بر ارک گیا جہال اُ سے ہزاروں اور لاکھوں کی تعدادیں برضیغیر کے
مسلان نظر آنے گئے۔ وہ اجتماع کی صورت ہیں اکتھے کھڑے ہے۔ رابی کے
باپ کو فلک شکاف نعر سے سناتی دیسے گئے ۔ م لے کے رہیں گئے
باپ کو فلک رہے گا ہندوشان "

ہاں ہوتے ہوئے اُسے دہ دقت یا د آنے نگاجب دہ سرکاری ملازم ہوتے ہوئے تحریب پاکشان کا سرگرم رُکن تھا،

ان یا دول سے فرن ٹیک رہا تھا۔ اُ سے خیال آیا کہ پاکستان کی الریخ معصوم بچول کے ایک سے حول سے تعمیل کئی سے۔

ستحریب پاکستان کے شہیدوں کا فون یاد آیا تو اُس کا دھیا ن اُس فون کا طرف بھاگیا جومشرتی باکستان میں بھا تیوں نے بھا تیوں کا بہا دیا تھا بھر اُس کے ذہن میں وہ خون آگیا جوکراچی اور سندھ میں بہدر ہاہے۔ اُسے دھاکے سائی دیسے لگے۔ یدائن پر اُسرار بہوں کے دھا کے تھے جن کے متعلق آج مک سراغ نہیں مل سکا ۔

را بی کے باپ کومعلوم تھا کہ وہ کون سے پُراسرار ہاتھ ہیں جو بینہ رکھتے اُں۔اُ سے یہ بھی معلوم تھا کہ مشرقی پاکستان میں بھاتی کو بھاتی کے ساتھ کسنے مکر ایا تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ خون جو کراچی میں بہدر ہاہے اور خونجاں دوسرے کو بڑی انجی طرح جانتے تھے۔ میجر جزل اُس وقت اپنی کرسی روسرے کو باپ میٹے گیا تھا۔ روسرے کا بی کا باپ میٹے گیا تھا۔ روسری کینتے مک معاصب! — میجر جزل نے خشی کا اظہار کرتے ہوئے

" کیفتے ماک ماحب! - پیجر جزر کے حوصی کا احماد رہے ہوئے ا پچھا ۔ "آج ہماری یاد کیسے آگئی ؛ ہماری آخری ملاقات غالباً چیف آف آری طاف کے ڈرزیر ہوتی تھی۔ ڈلیفنس کمیٹی کے تمام مبرموجود نظے " "مجھے یاد ہے جنرل صاحب! " — رابی کے باب نے کہا ۔ "آب کی ادتہ ہر وقت مرید ولیس دہتی ہے۔ یا سے اس برلیف کیس کود کھتا

ی ادتو ہر وقت میر سے ول میں رہتی ہے۔ اپنے اس برلیف کیس کود کھتا ہوں تو آپ میں اس برلیف کیس کود کھتا ہوں تو آپ م ہوں تو آپ عنر دریا و آتے ہیں۔ وہ خفیہ خزانداسی میں بند ہے جو حاصل میں تو کہ سے ادراس کرنے سے ادراس کی رہتی ہے ادراس کو سے سے ادراس کو سے سے ادراس

کی خاطت آپ کرر ہے ہیں " مہنیں مل صاحب!" ۔۔ میجر جزل نے کہا ۔ "اس کے محافظ وّاپ خود ہیں ... آپ کھے تھکے سے مگ دہے ہیں " "جزل خان!" ۔۔ رابی کے باپ نے کہا ۔ "آپ نے مھیک

موں کیاہے میں رات ہمرسونہ ہیں سکا ۔" "کام کی زیاوتی کی وجہ سے ہ" "نہیں <u>!" مک نے</u> جواب دیا <u>"</u>پرلیٹان ہوں - پرلیٹانی بھی

"بنیں ا" فیک نے جواب دیا "پرلیٹان ہوں پرلیٹا فی بھی البی ہے جو بتا تے ہو تے بھی شرم آتی ہے یہی پرلیٹا نی مجھے آپ کے پاس ہے آتی ہے "

الیی کون سی پریشانی ہے ملک صاحب ا" آتی الیں آئی کے الیے کون سی پریشانی ہے ملک صاحب ا" آتی الیں آئی کے بیٹ نے کہا \_"میرے اختیار میں جو کچھ مُواکروں گا!"

"کیا آپ کے پاس میرے بیٹے کی کوئی رپورٹ آتی ہے؟" —

رانی کے باپ نے پوچھا \_"اُس کا نام رب نواز ہے۔ وہ رابی کے

ام سے مشہور ہے " ساک صاحب !" میجرجنزل نے کہا ۔" اگر مید معاملہ آتی ایس آتی سے تعلق رکھتا ہے تو ہی کچہ بھی نہیں بتا سکول گا۔ آپ میر سے محکمے کو ف ادوں کی ج کیفیت سارے پاکستان میں پائی جائی ہے اس کے بہر کس کا ہاتھ ہے۔ اس کا خون کھولنے لگا۔ بے قراری اور بے چینی کی اس کیفین

اس کی نظریں اپنے برلیف کیس پر برطین جس میں پاکستان کے انتہائی نارا راز بند سے اس کا برلیف کمیس سبیرے کی بٹاری بن گیا۔ وہ ایول تیا مٹ گیا جیسے اس بٹاری سے سیاہ کا لاسانپ نکھے گا اور اُ سے ڈر اے گا۔

سانب اس سے گھریں موجود تھا۔ یہ اس کا ابنا بیٹا تھا۔ اس ذ کیفیت میں جب اُ سے اپنے اکلوتے بیٹے کاخیال آیا تو ایک نیر اُر کے دل میں اُرکیا ۔ "کیا میرا بیٹا وہ خفیہ اور ٹیا سرار ہا تھ ہے جو پاک میں تخریب کاری کرر ہاہے ؟"

باپ سے بناتے ہوئے پاکشان کو بیٹاتباہ کرر ہاتھا۔ باپ کو اپنا بیٹا البا دشمن نظراً نے لگا جیسے پاکستان کے سا کاخون وہی بہار ہاہو۔

وه أش اور كمرے من شطنے لگا فيملتے شملتے اس نے گھڑی دُرُر رات كا ڈر راھ بىر ماتھا نىپنداس سے كوسوں دُور بھى ـ اُس كے جسم رُد آں رُد اُں بيدار تھا ـ ده رُک گيا اور اُس نے ایک فيصلہ كرليا تب اُلا نے كپڑے اُلار ئے بيلينگ سُوسٹ بہنا اور ليپٹ گيا ۔

مبع سویر سے وہ معمول سے بہت پہلے اُٹھا۔ ناشتہ کیا۔ ناشتہ ک دوران اُس نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ اسلام آبا دجار ہاہے۔ رات کہ والیس آجائے گا۔ اگر رات کونہ آسکا تو اسکے روز آجائے گا۔

دن کے گیارہ بھے رہے تھے جب رابی کا باب اسلام آبادیں آئی ایس آئی کے جیف میجر جزل کے دفتر میں داخل ہور ہاتھا میجر جزا اُسے دیکھ کر اُسط کھڑا اہر آگے آکر اُس سے ہاتھ ملایا۔ وہ ایک کے ساتھ بھتی۔ اُ سے بھی انڈیا ہیں ٹر بننگ طی ہوگی۔ ہیں نے آب کی بھوکو دکھا تو نہیں۔ وہ جوانی کی عربیں ہوگی "

"نوجوانی کی مرمیں!" - ملک نے کہا -"اُ سے کوتی ٹریننگ نہیں ملی۔اُ سے تومعلوم ہی نہیں تھا کہ اُس کا خاوند کس خفیہ مقصد کے لئے دِلی لے جا باجار ہا ہے !"

رابی کے باب نے آئی ایس آئی کے بیف کو تفقیل سے بنا یاکواس نے کس طرح معلوم کیا ہے کہ اس کا بیٹا جا سے جو دو تیدادسنا تی تھی دہ اُس نے بیجر جزل خان کو اس طرح زع نے کرائ خادی کروشنادی کروشنادی کروشنادی کے بیا تی کہ ایت کروشنا کی بدایت کے با وجود رابی کے باپ کو ساری بات بتا دی ہے۔

"المك معاصب!" - مبجر جزل نے بوتھا ۔ "اگر آپ اپنے بیٹے کو گرفتاری یاسزا سے بہتا ناچا ہے جیا تو میں آپ سے دعدہ نہیں کرسکتا کر آئی ایس آئی اس کی طرف و یکھے گی بھی نہیں ۔ دوبائیں ہیں ۔ ایک یہ کہ دہ خاسو سن نہیں ۔ اگر نہیں تو سفارش کی صرورت ہی نہیں ۔ افریسٹی گیش میں وہ بے گناہ تابت ہوجاتے گا تو اُسے باعزت طور برجھے وڑ دیا جائے گا ۔ اگر شبوت بل گیا کہ وہ جاسوس میں مدرت سے کہول گا کہ میں اس کی کوئی مرد بنیں کرسکوں گا ۔ اگر شبوت بل گیا کہ وہ جاسوس بنیں کرسکوں گا ۔ اگر شبوت بل گیا کہ وہ جاسوس بنیں کرسکوں گا ۔ اُسیر سک کوئی مرد بنیں کرسکوں گا ۔ اُسیر کی کوئی مرد بنیں کرسکوں گا ۔ "

"ئیں سفارشی بن کر نہیں آیا جزل خان!" رابی کے باب نے

میما۔"مذم مجھے کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہے۔ بئیں جس مقصد کے لئے آیا ہوں وہ آپ کوجیران کر وے گا۔ اگر میرا بعظا جاسوس ہے تراُسے پرری منزامنی چاہیے۔ اگر آپ اس نیتجے پر پہنچیں کہ انڈین سیکر طے سروس کا جوالفار میشن مہنچی ہے وہ میری کو تا ہی کی وجہ سے بہنچی ہے تو مجھے بھی سزا ویں۔ بئی کہنا بہنچا ہتا ہوں کر آپ صفرور حیران ہوں گئے کہ یہ کیسا باب ہے وہی۔ بئی کہنا بہنا ہوں کر آپ صفرور حیران ہوں گئے کہ یہ کیسا باب ہے

اورمير\_ فرائص كى نزاكت كوتوسمصت بين "

کے با دیو د مکک کی آہ نکل گئی اور اُس نے بے چینی سے کری پرکروط برلی پھر کنے لگا سے میرابیٹا انڈیا کی را ، سے جال میں آگیا ہے اور مجھ معلوم ہوا ہے کہ وہ میری فائلول میں سے کچھ انفار بیشن انڈیا کو دیے جا ہے۔ وہ اپنی بیری کے ساتھ انڈیا کی ئیر کو گیا تھا "

"پہلے یہ بتایتے" میجر جزل نے پوچھا سے کر آپ کو کس طسری پر مطاب کہ آپ کو کس طسری پر مطاب کے کہ آپ کو کس طسری پر پر مطاب کے کہ آپ کا بدلیا انڈیا کے لئے کام کر دیا ہے ؟" "مُیں نے اُسے ایک برطری ہی اہم فائل کے کچھ کا غذات کی فراڈسٹیٹ

کبیاں کراتے بحواہے "۔۔ رابی کے باپ نے واب دیا ۔۔ ایک کیمٹ کی وہ سیا کی وکان میں اُسے بحواب دیا ۔۔ ایک کیمٹ کی وکان میں اُسے بکیرا ہے۔ مُیں نے کیمٹ کو الگ کر کے بوجھا کر رابی بہلے بھی اِس قیم کے کا غذات کے فرٹوسٹیرٹ کرا تا رہا ہے جکیمٹ نے تایا کہ دہ مین مرتبہ اس قسم کی فائل لایا اور جند ایک کا غذات کی فوٹوسٹیٹ کا بیاں کرواتی تقییں "

م کیا آپ اپنی اہم اور سیکرٹ فائلیں گھرمیں کھئے ہیں ؟"۔۔۔ میجر جزل نے پرچھا۔

مکھی تونہیں رکھتا " ملک نے جواب دیا "میر سیطے نے دکھے لیا تھا کہ میر سے بیٹے نے دکھے لیا تھا کہ میر سے بیٹے نے دکھے لیا تھا کہ میر سے بیٹر سے بیوری انگوائری کرلی ہے۔ مجھے لیقین ہوگیا ہے کہ میر ابیٹا انٹریا کا با قاعدہ جاسوس بن چکا ہے "

مردنی میں اُسس کی برین واشک کی گئی ہوگی"۔ میجر جزل نے کہا ۔ اور اُسے وہاں ٹریننگ ہی دی گئی ہوگی .... اُس کی بیوی اُس

رابی کا باب لاہور میں تھا۔ اُس نے رابی کو گھر میں نظر بند کر دیا تھا لیسکن اسلام آباد سے والیں آگر اُس نے رابی کو اسٹے کمرے میں بلایا اور اُسے گھرسے نیکلنے اور گھومنے بھرنے کی اجازت دسے دی۔

"وکیھوبیٹیا!" \_\_ اُس نے رابی سے کہا "اب کوتی کام کرو۔

فراغت بہت بُری جیزہے۔ فارغ فہن کوشیطان کا کا رضانہ کہتے ہیں۔ اگرتم

کمنٹرکٹن کی ٹھیکیداری کرناچا ہوتو میں تنہاری بہت مدد کرسکتا ہول۔ میں

نے تہیں اسی لیتے ایک سخب رب کاربلڈ نگ کنٹریجٹر سے ساتھ لگایا تھا

کر کھیلیج لو:

اکے بات کہوں ڈیڈی ! - رابی نے بھو لے بھالے سے بچوں

می طرح کہا <u>"</u>اَپِ خفا تو مہمیں ہوں گھے؟" "کمو میٹیا!" باپ سے کہا <u>"</u>خفا ہونے والی بات ہوئی تو بھی خفانہ میں ہوں گا!"

"میری شادی کردین" - را بی نے کہا۔

مرشی کونہ لے آئیں ؟" باپ نے لوٹیا۔ مند مطالعہ "

منهیں ویڑی اِ سرابی نے جواب دیا ۔ "اس نے مجھے دِلی میں بہت شہر کا اس نے مجھے دِلی میں بہت شہر سارکیا ہے۔ سرکا ساما مزہ کر کراکر دیا تھا۔ یہ میری میکول تھی کر می کے ساخت شادی کر کی تھی۔ اگر وہ اتنی بڑی نہیں توجی می کو رشی ذراسی بھی اچھی نہیں گئتی۔ میں اُ سے طلاق دے دیتا ہوں "

"بھرکوتی ایک لطکی ڈھونڈنی پرطسے گی" باب نے کہا۔
"وہ ئیں نے ڈھونڈلی ہے" رابی نے بواب دیا سے اُسس کا
خاندان انڈیا کا سہنے والاہے۔ لرطی کے ساتھ و تی میں ملاقات ہوتی تھی۔ اُس
کانام زینی ہے۔ میراخیال تھا کہ رہمی رشی جیسی فیملی کی لطری ہوگی ہیکن معلوم
مہُوا کہ میر برطی آجی فیلی ہے اور سوسائٹی میں ان لوگوں کی عزت بھی ہے۔ یہ
لوگی ایسنے بھاتی کے ساتھ یاکشان کی سیر کے لئے آتی ہوتی ہے۔ یہ

جہ بیور دکرنسی کے اشنے اعلیٰ عہد سے بر بہوتے ہوئے اپنے بیٹے کو بجانے کی بجائے اسے سزا ولانے کی ائیں کر رہا ہے بیر سے جذبات کچھ ایسے بین کرئیں اپنے بیٹے کی بجائے کے باکشان کوزیا دہ عزیز سمجھتا بہوں ۔ آسس پاک تان کے نام پرمیرا ایک سٹا بھائی اپنے چھوٹے چھوٹے وہ بیچوں اور اُن کی ماں کے ساتھ شہید ہوگیا تھا"۔ اُس پر رقت طاری ہوگئی اور اُس کے آلنونکل آئے۔ اُس کے آلنونکل آئے۔ اُس کے آلنونکل آئے۔

"معانی جاہتا ہوں جزل فان!" - ملک نے کہا - "بئیں باکتان کے معاملے میں کھوزیا دہ ہی جذباتی ہوں!"

علاقے یں چودیوں ان بروہ ہات کا کہ اسی طرح حدید بانی ہونا چاہیے "
"پاکتان کے معالمے میں توہر پاکتان کی برنصیبی ہے کہ برجند بات
ایر مرد نے جارہے ہیں "
اپیر مرد نے جارہے ہیں "

"اگرمیرا بینا جاسوس نابت ہوگیا تدبیر میری زندگی کاسب سے برطا حادثہ ہوگا"۔ رابی سے باب نے کہا۔ " بئیں اس صورت میں سردس سے استعفیٰ دے دول گا "

"كوتى تبوت توطينه دي" - ميجر جزل نے كها -

آئی ایس آئی کاید میجرجنزل را بی کے باپ کو بتا نامنیں بھا ہتا تھا کہ را بی کی بوری رلورٹ اس تک پہنچ کئی ہے اور اس پروہ اپنے احکام جاری کرچکا ہے اور وہ تفتیش کی باقاعدہ رلپورٹ بے دام ہے۔ جاسوسی کے ملزموں میں سے کسی ایک کو نہیں مکی اجا تا بلکہ ایک و وطر موں کی حرکات میں کرد کھیا جا تا ہا بلکہ ایک و وطر موں کی حرکات میں کاروں جسے رنگ کہتے ہیں مکی اجا تا ہے۔ میں ایک طرف کے بین مجر اجا کے ایک طرف کے بیٹر کی ایس ان کے سے رنگ کے باتی افراد رو دپوش ہوجا تے۔ ایک طرف کردی آئی ایس آئی نے اپنی نظروں ہیں دکھ لیا تھا۔

ا تی ایس آتی سے بیف کے ساتھ اس طاقات سے جیسات روز لجد

کراس سبجیکٹ کی فائل ہا مقرآئے تواُسے وہ مُنہ ما کھے پیسے ولاسکتا ہے۔ یہ فائں را بی کے ہمتھا گئی تھتی۔ اِس کا سبجیکٹ بیرتھا کہ پاکستان سے سکھول کوکس فٹم کی اور کتنی مدویل رہی ہے اور اب کا پاکستان سکھوں کرکی کو دیسے کا ہے۔

سے ہے۔ رابی نے میردو نوں رپورٹیں فائل سے نکالیں ۔ انہیں تہ کر نے کی بجاتے رول کیا اور ہا ہر نکل گیا ۔ اپنی گاڑی ہیں بیٹھا اور بڑن تیز رفتار سے گاڑی نظروں سے احصل ہوگئی۔

"برت تھے ہوئے تھے" ۔ رابی نے کہا سے آندہ نہ بنانا بیمیری ایک مابی ہے وائندہ نہ بنانا بیمیری ایک مابی ہے وائندہ نہ بنانا بیمیری

"بہترمطرابی ای ۔ کیمسط نے کہا ۔ آئندہ نہیں بتاؤں گا" رابی فوٹوسٹیط کابیاں نے کرا وربیسے دے کردکان سے نگلا۔ اکیااس کی شادی کافیصلہ اس کا بھائی کرے گا؟"

"مہیں ڈیڈی!" رانی نے جاب دیا ۔ "اُس کے دویتھے اور
ایک تایا کراچی ہیں ہیں۔ میں نے لوگی کے بھائی کے ساتھ بات کی ہے۔
اُک تایا کرا تھے بین مختر خری کے کہا ہے کہ دہ اپنے والدین سے شادی کی اجازت کے کرا تھے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کا تایا اور پھیا ہم سے مل کر اور
ہمارا گھر وغیرہ دیکھ کراہنی تستی کر لیس توشادی کا فیصلہ کر دیں گے "
دانی کے باپ نے اُس کی ماں کو بلایا اور اُسے بتایا کر دانی کیا کہہ
دانے ۔

"یرمیرے ساتھ بات کر جیکا ہے"۔ اُل نے کہا۔ "بُس نے ہی اُسے کہا اُسے کہا اُسے کہا اُسے ہی اُسے کہا تھا کہ اُوراُس اسے کہا تھا کرڈیڈی کے ساتھ بات کردیس توکہتی ہوں کہ لڑکی اور اُس کے بھائی کو کھانے یا چا سے پر بلاکر دیکھ لیتے ہیں۔ ان کے طور طریقوں سے ہی ان کے خاندان کی اونچے نیچے کا پتریل جاتے گا۔"

" مُنِّن دِلَّى مِن رَطِّى كے والدِين سے ملاتھا "۔ را بی نے جھوٹ بولا ۔ "بهرن اچھے لوگ ہیں "

"رِشی اور اُس کی مال جیسے بدنام تو تنہیں ہوں گئے"۔۔ را بی کی مال نے کہا۔

"بالكل نهيں"—رابی نے بُرِعِوسٹس بھے میں کہا —"دہ نیک نام وگ ہیں"

رابی کے ماں باب نے فیصلہ کیا کر رابی زَینی اور اُس کے بھاتی " کوکسی دن گھر مدعوکر ہے۔

اُسی شام کا واقعہ ہے، رابی کا باپ کہیں اِ ہرنکل گیا تھا۔ اُس نے کہا تھا کہ رابی کا باپ کہیں اِ ہرنکل گیا تھا۔ اُس نے کہا تھا کہ رابی باپ کی سٹے ڈی میں وائل مجوا۔ اُس کا باپ برلیف کیس این سے ساتھ لے گیا تھا۔ رابی نے میز کا وراز کھولا۔ اس میں ایک فائل تھی۔ رابی نے کھولا۔ اس میں ایک فائل تھی۔ رابی نے کھول کر دمیری تو اُس کی آنکھیں جیک اُسٹیں۔ ورما اُسے کئی بار کہ جیکا سے

میں نے آج متی اور ڈیڈی کے ساتھ بات کر لی ہے "رابی نے کہا سینی نے آج متی اور ڈیڈی کے ساتھ بات کر لی ہے "رابی نے حواب لوگوں نے متعلق وہی باتیں بتائی ہیں جو آب لوگوں نے مجھے بتا تی تھیں " اس نے بنس کر کہا "ور ماکوزین کا بھائی بتایا ہے ۔۔۔ متی اور ڈیڈی نے کہا ہے کہ لوگی اور اُس کے بھائی کوکسی دن کھانے یا چا تے پر ملا لو۔ آپ بتا یکن کہ زَینی اور ور ماکس روز میر کے کھا جائے کے میر کے گھر تھیں گے "

" بهنار دینارابی ا " خان صاحب نے کہا۔

"منفان صاحب!"-لابی نے کہا - "کسی کو ذراسابھی شک نہیں" "کھانے کے بعد بتاتیں گئے کریہ دولؤل کس دن تمہا رہے گھر جا سکیں گئے" نے ان صاحب لے کہا۔

یں سے معن ما جب ہوں۔ رابی نے امنیں یہ نہ تا یا کہ اُس کے باپ نے اُسے ایک فائل کے کاغذات کی فوٹوسٹیٹ کا بیاں کراتے ہوئے کی طلیا تھا۔

کھانے کے بعدخان صاحب، ایک اور آدمی جو دہاں موجود مقا اور ورما ایک کمرسے میں چلے گئے۔ زَینی را بی کو ایک اور کمرسے میں لے گئی۔

سزئین اوس رابی نے بیودگی کی ایک حرکت کرتے ہوئے کہا۔
"ہماری شادی سمجھ وہوگئی۔ متی اور ڈیڈی مان گئے ہیں۔ دہ تہیں دیکھن چاہتے ہیں۔ ئیں تہیں اپنے گھر ہے جا قس گا۔ شرانت اور شات گی کی البی ایکٹنگ کرنا جیسے تم کسی مولوی کی بیٹی ہو۔ یہ بھی خیال رکھنا کہ وہ یہ سمجھ لیں کرتم مڈل کلاس کی پر دہ نشین لوط کی ہو"

"کیاتم معضا ناری سمصے ہو؟" - زَینی نے کہا - سی تہارے می دُیدی کو بین تہارے می دُیدی کو بین کہارے می دُیدی کو بی

"رانی کو ناٹر تو ہیں دینا ہے کرزینی اُس کے ساتھ شادی کرنے کے لئے ہی آتی ہے "۔ دوسرے کرسے میں فان صاحب اپنے ساتھوں سے

گاڑی میں میٹھا اور اپنے گھرجا بہنچا۔ باپ کی سٹٹری میں جا کرائسل کا غذات فائل میں وہیں لگا دیے جہال سے نکا بے عضے ۔ فائل در از میں رکھی اور کرے سے نکل کرماں سے پاس گیا۔

"متی !"-- اُس نے بجوں کی طرح کہا -- "میں آج کھانا تہیں کھاؤں گا۔ ڈیڈی کو بتا دینا !"

وہ گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی گلبرگ کی ایک کوسٹی کی اُس انیکسی کے سامنے ہواں آبین اور در ما مظہرے بھوتے ہے۔ وہ کھانے کے لئے بیٹھ ہی رہدے تھے۔ وہ کھانے کے لئے بیٹھ ہی رہدے تھے۔ رابی کو دیکھ کرسب نے نغرہ لگانے کے انداز سے رابی کا استقبال کیا اور اُسے کھانے پر بھالیا۔

رابی نے فوٹوسٹیٹ کا پیاں جیب سے نکالیں اور ور ما کے آگے رکھ دیں۔ ورمانے کا پیاں پڑھیں اور بڑی رور سے ڈائننگٹٹیبل پر ایمتے مارا۔

"زندہ بادرابی!" - ورمانے کہا اور پر کا پیاں اوھیڑ عمر آدمی کے آگے رکھ کر کہا -" ویکھنے خان صاحب! بیر ہوتی نا بات اکیا کوتی اور ایسی انفار میش دے سکتا ہے ؟"

خان صاحب نے بھی رابی کوخرائے شین پیش کیا اور اُٹھ کردوسرے کرسے ہیں علاگیا۔ والیس آیا نو اُسس سے ہاتھ میں سُوسُو سے نولوں کی ایک گڈی تھی۔

"یہ ہے پاکستانی شیر!"۔خان صاحب نے کہا۔ "تیری قیمت تو بہت ہی زیادہ ہے !

"مجھائی قیمت کی تو صرورت بہیں " ۔۔ رابی نے نولوں کا بنگول اپنی جیب میں مطون لیا اور زَینی کی طرف دیکھا۔ مسکرا کر کھنے لگا ۔ " مجھے صرف ایک قیمت جا ہیں ہے۔ مجھے ان کا خذوں کی صرورت نہیں رہے گئ " میں قیمت بھی مل جائے گئ"۔ ور ما نے کہا ۔ " یہ تہارے لئے ہی تو آئی ہے " ر پورٹ کود کمیر کم رہاری حکومت پاکتان سے سکھوں کو طنے والی ا مداد سے راستے بند کر دھے گی ... جین کا اسلح بھی پاکستان سے راستے سکھوں ر مہذریا بعد "

"کل دوآدی جارہے ہیں" - در مانے کہا <u>"کل رات ک</u>ک یہ روڑی منزل پر بہنچ جاتیں گئ"

اہنوں نے اِس مستے پربات کی کرزینی اور ور ماکس روز رابی کے گر جاتیں۔ اُنہوں نے اِس مستے پربات کی کرزینی اور ور ماکس روز رابی کے گرجاتیں۔ اُنہوں نے طرکیا کر رابی کا ایک چپااور تایا کراچی سے لوگے کو دیکھنے آئیں گے۔ بھر ئیں اور یہ (تسبرا مائٹی) زَسِنی کے چپا اور تایا بن کرچلیں گے۔

دود لاں بعد ورما اور زبنی را بی کے ساتھ اُس کی کوئٹی ہیں وائٹ ہُر تے۔ را بی کا باپ اُن کے انتظار میں گھر بر موجود بھا۔ را بی کی ماں تو بہت خوش تھی۔ اُس کی خوشی کی ایک وجہ تو بیٹھی کہ اُس کے بیٹے کی دوسری شادی ہوگی اور دوسری وجہ یہ کہ اُس کا بیٹا رسٹی کوطلاق دیے وہے گا۔ زبنی نے جس طرح را بی کی ماں اور اُس کے باب کو آداب وسلام کیا اور جرجی طرح اُن سے ملی اس سے بتہ جبلتا تھا بیسے وہ ککھنڈو کے کسی

بڑے ہی شاتندخا ندان کی اولی ہو۔ رابی کے باپ کے آگے اُس نے مرکھ کا دیا اور باپ نے اُسے اُس نے مرکھ کا دیا اور باپ نے اُس کے سرر پر ہاتھ بھیرا۔ بیخالصتا بہذب سالوں کا انداز تھا جورابی کے باپ کو اچھالگا۔ ورمانے می ایسا ہی مہذب انداز اختیار کیا اور برطی نفیس اُردد

یں بات کی۔ اُس کی اور زَبنی کی ایکٹنگ فابل دادھتی۔ دولوں نے وہ اکٹر پیدا کر دیاجس کی اہنیں صنر ورت ہتی۔ ایکٹر پیدا کر دیاجس کی اہنیں صنر ورت ہتی۔

"آپ لوگ دِ لَی سے رہنے والے میں ؟" - انہیں بھا کر رابی کے باب نے لیتھا۔

كرراتها "يكن اسطالنابرى أستادى مع بوگاء"

"میرے اپنے رابی !" - زَینی نے کہا - موہ زندگی کتنی حسین ہوگی جو ہماری شادی کے بعد شروع ہوگی !"

"بیریجی دهیان رکھنا!" نفان صاحب دوسر کے مربے میں کهر رہاتھا

المیر کرائی کی ہی ہو کے نزرہ جاتے۔ لوگانوبھورت ہے ، تندرست ہے اورامیر ول کا بدیل ہے ۔ بیری توہوسکت ہے کدرَینی اِس زندگی سے اورامیر ول کا بدیل ہے ۔ اُرینی کی اصلیت سے وتم واقف ہو یہ اُلک جائے اور بیج ہے کی شاوی کر لے ۔ زَینی کی اصلیت سے وتم واقف ہو یہ سے اُن کی رہی ہے ۔ رابی رَبنی سے اِن کھر تو دکھایا منہیں تھا "۔ رابی رَبنی سے

که رہا تھا ۔ "ہمہاری کو تھی کتنے کنال میں ہے ؟" "چِھ کنال میں "۔ زَبِیٰ نے جواب دیا۔

"معمولی سےخاندان کی لڑکی ہے"۔۔ور ماکہ رہا تھا ۔۔" لیکن اکیٹنگ انگلینٹر کی شہزادلوں جیسی کرسکتی ہے .... میں نے آپ کو بتا یا تھاکہ دِلی سے تھم ملاتھا کہ لا ہورجا کرزَینی کی شادی را بی سے ساتھ کرا دینی ہے یہ

"وه میں جا تا ہوں" ۔ خان صاحب نے کہا ۔ "بیکن زَینی کی شادی ہوگئ تورابی اسے ڈھیلا نہیں جھوڑ ہے گا بھرید لولئی ہجارے کام کی نہیں مرہے گا۔ یہ جسی ہوسکتا ہے کہ یہ لولئا بھی ہجارے ہاتھ سے نکل جائے۔ لولئا بڑا قیمتی ہے۔ یہ آج جو انفار میشن لایا ہے، اسی سے اس کی قیمت گا اندازہ کرلو۔ یہ کریڈ ط بھیں طے گا کہم نے اپنی حکومت کو کمتنی زبر وست انفاریشن دی ہے۔ ہماری حکومت اسے جین، پاکستان اور امر کیہ سے انفاریشن دی ہے۔ ہماری حکومت اسے جین، پاکستان اور امر کیہ سے خلاف استحال کرے گی۔

"ہاں ہاں!" — خان صاحب کے دوسر سے ساتھی نے کہا —
"ربورٹ میں اعدادوشار دے کر لکھا گیا ہے کہا فغان مجاہد بن کوامر کمر جو
اسلحہ اورا کیونیشن دے رہا ہے وہ پاکتنان سے سکھول کوئل رہا ہے "
اسلحہ اورا کیونیشن دے رہا ہے وہ پاکتنان سے سکھول کوئل رہا ہے "
اسلحہ اورا کیونیشن دے رہا ہے گا کرخالصتان بنے "ورمانے کہا ۔"اس

"ہم دولوں دِئی میں ہی بیدا ہُوئے تھے" ورمانے جواب دیا

سابائی طور بہم الرآبا د کے رہنے والے میں بہارے دا دا پر دا دا
کی نوابی ہتی بہت بطی جاگیر داری بھی لیکن ۱۹۵۸ رمیں اگریزوں کے
خلاف لڑنے کی پاداش میں دہ زیر عتاب آئے ادر اتنی برطی جاگیر کا اچیا
مناصہ حقہ انگریزوں کی نزر ہوگیا۔ ہمارے دا دا الرآبا دسے دِئی ہجرت کر
آئے تھے۔ الرآبا دکی تمام جائیدا دیج و الی اور دلی میں نئی زندگی کا آفاز
کیا۔ اب الندکا کرم ہے۔ دِئی میں اچی خاصی جائیدا دہے۔ ہمارے خاندان
کیا۔ اب الندکا کرم ہے۔ دِئی میں اچی خاصی جائیدا دہے۔ ہمارے فاندین

ورمابُراتر بھے میں زمین وآسان کے قلابے طار ما تھا۔ را بی کی مال خوشی سے بھُولی منسماتی تھی۔ زَمینی کی شکل وصورت ادراس کے جسم کی حاذبیت اور ورماکی با تول کاجا دو حلِ گیا۔ را بی کا باپ بیُپ بیاب ور ماکی باتیں سُن رماعقا۔ اُس کے جہرے برکوتی ادر ہی نا تر تھا۔

زَینی اور ور ما کے لئے چائے کا پُر تُلگف آہمام کیا گیا تھا۔ چائے پر بھی ورما اینے خاندان کی تاریخ سن آنا رہا ۔ زَینی بہت کم بولی ۔ وہ مرف اُس وفت بولتی تھی جب اُس سے کچہ لوجھاجا تا تھا ۔

آخریہ طے بہُواکہ ان کا تایا اسٹے دو بھاتیوں کے ساتھ کر اپھی سے
آئے گا۔ ور ما نے کہاکہ آج ہی انہیں ٹیلیفون کر دیا جائے گاکہ وہ کل
کی کسی فلائریٹ پر لاہور پہنے جاتیں۔

ورما اورزبنی اینے تیجے بڑا اچھا ما ترجید طرکر پہلے گئے۔

ددروز لعدلامور سے ایک برط سے برطل میں ایک بی پاری کا استام کیا گیا تھا میز بان رائی کا استام کیا گیا تھا میز بان رائی کا باب، اُس کی مال اور دائی تھا محالوں میں ورما، زَبنی، کراچی سے آیا مجوا اُس کا آیا اور دو تیھے تھے۔ ایک آدی

اوریمی مقابس کا تعارف برکرایا گیا کریران کاکوتی قریبی رشتے دارہے اور لاہور میں کاروبار کے سلسلے میں مقیم ہے۔ بیسب رابی کو دیکھنے اور اسس کے والدین سے طنے کے لئے کراچی سے آت ہے۔

اُن کی یہ دعوت دسنور کے مسطابی رابی کی کوسٹی میں ہونی جا ہیتے تھی کی کن کی کوسٹی میں ہونی جا ہیتے تھی کی کن را کی کن رابی کے باپ نے کہا تھا کہ دعوت ہوٹل میں ہوزا کہ ان لوگوں پر اچھا اثر پڑے ۔ اس کے بعدانہ میں گھر لایا جائے گا۔ رابی کی ماں نے اسس تبویزیں یہ اصافہ کیا تھا کہ انہیں رات کا کھا ناگھر کھلایا جائے گا۔

موٹل کے بیرے جائے کاسامان رکھ رہے ہتے۔ زَئینی اور ورما کا آیا اپنی فیملی بیک گراؤنڈ اُسی طرح سنار کا تھا جسس طرح ورما نے رابی کے گھر بیں سناتی تھی۔ رابی کی مال اُن پر فدا ہوئی جارہی تھی۔ رہتی اُس کے ذہن سے اُترکتی تھی اور اس سے بھی اُسے بہت مسترت حاصل ہو رہی تھی۔

جائے کاسامان لگ جیکا تھا تو را بی کاباب اسس طرح اوھراُدھ دیکھنے لگا بیسے وہ کسی اور کے انتظار میں ہو۔ اُس کی بے قراری اُسس کے جہرے سے اور اُس کے ہا تھوں کی حرکتوں سے ظاہر ہور ہی تھی۔ وہ ممالؤں کی ہا تیں اسس طرح سُن رہا تھا جیسے وہ جمانی طور پر توہیس ہو اوراُس کی نظرین کسی اور ہو۔ لیکھنت وہ جو نک اُٹھا اور اُس کی نظرین کسی اور ہو۔ لیکھنت وہ جو نک اُٹھا اور اُس کی نظرین کسی پرجم گئیں ۔۔ وہ رِبٹی تھتی جو ہو لی میں داخل ہوتی تھتی اور ایک جگر رُک کر ڈائننگ ہاں کا جائزہ سے رہی تھتی جیسے اُسس کی نظرین کسی کوئل ش کر دہی ہوں۔

اسے جس کی ملاش تھی وہ اُ سے نظراً گیا۔ وہ اُ دھر کو جل برطی ۔ جلتے بطئے اُسس نے بیجھے مڑکر دیکھا۔ چارا کو می اُس سے جند قدم بیچھے کھڑے سے برشی نے انہیں سر سے ہلکا سااشارہ کیا اور اُسس برطی میز کی طرف جل بطی جس کے اردگر درابی کاباب اور اُس کے مہان بیٹے چائے برائ کی میز کے قریب بیٹی تورا بی کی مال نے برائ کی میز کے قریب بیٹی تورا بی کی مال نے برائ کی میز کے قریب بیٹی تورا بی کی مال نے

اورورما كانخى ـ

ما وروی آدمی تھے۔

الرسایا - "ہمارا بیٹا بھی جاسوسس ہے۔ زَمنی اور عبدالرحن بہن مب تی منیں اور پیجواس کا تایا اور اس کے بیچے بن کرائے سفے زینی اورعبدارجن را بی کی ماں رشی کیے خلاف واہی تباہی بکنے نگی رشی انٹیو مبن كے كرن كے ساتھ جلى گئى متى يدايك بيندہ تقاجوا تى البس اتى

کے مجرجزل اور دابی کے باب نے تیار کیا تھا۔ زَبنی کا تا یا دراصل انكيي ميں رہينے والاخان صاحب تھا اور تين اُس کے ساتھی تھے۔اس

انکسی اور اسس اوری کی اوری کو معلی کو ملٹری اولیس نے اسینے گھیرے میں رکھا بُوا تھا صرف مکم کا انتظا رہھا۔ کو تھی اور انکسی برحیا ہے سے پہلے مرموں کی گرفتاری منروری تقی جرم و کتی تحقی ۔

فرداً عظن یا بولنے کی کوششش خرے ۔ إن میں سے ایک آ دمی دور تا بُوا باہرنسکل گیا وہ جب والیں آیا تو اُس کے ساتھ ملٹری پولیس کے عار

انجاروں میں سے ایک نے الی کے اب سے کہا \_"اپنی مسرکوالگ کرلیں" را بی سے باپ نے اپنی بیوی کو باز و سے پیٹر کر اُٹھایا اور اینے ما تھ کھرا کر لیا۔ باقی سب کو ملری بولیس اُٹھا کر باہر کے گئی۔ رابی ایسے والدین کی طرید من بیلالیکن اُ سے بھی و حکیلتے مہُوئے با ہر لے گئے۔ "وَلِيْرْنِ مُلَك صاحب!" - ملمرى بوليس كوحكم دينے والے آدى

بيررا بى نے أے وكيھا دولوں كرنگ أو كئے كيداليا ہى رد عل أبنى

سے اینے بیھے آنے کو کہا تھا۔ رسٹی ورما اور زینی کے بیھے جا کھڑی ہوئی۔

کہ پھردوسے المح دینی کے کندھے پر رکھا اور بولی "اور بہے

آدمیوں نے اِن سب کو گھرر کھا تھا۔ ان میں سے ایک نے کہا کر کو تی

وہ چار آدمی بھی وہاں بہینے گئے جنہیں رشی نے سرکے اشارے

اربے وہ تنخص"۔ رشی نے در ما کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر

نی یار بی پرسناٹا طاری ہوگیا ۔ را بی کا باپ اُٹھ کھڑا ہُڑا بیاروں

نے وسویلین کیروں میں تھا، را بی سے بات سے باتھ ملاکر کہا۔ و بلان ... يرآب كاكال بع"

"وِشْ يُو گُرُّنُك كُرْنِ صاحب!"-رابى كے باب نے كها ـ كرنل كيجاني كي بعدوابي كي مال فيرطي يريشاني كي حالت میں را بی کے باب سے بوٹھا کہ یسب کیا مُواہد اور را بی کو کہا ل لے

"برسب انڈیا کے جاسوس میں" رابی کے باب نے اپنی بوی

ان طراموں کو مول سے باہر ہے جاکر ایک فوجی گار طی میں بٹھا دیا گیا۔ طری پولیس کے آوی بھی اسی گاڑی میں بٹھا دیا دوجیہ پیر بھی گئے۔ اس گار کی کے آگے دوجیہ پیر بھی ہے۔ ان جیبیوں میں بھی گئے۔ ان جیبیوں میں بھی گئے۔ میں بھی گئے۔ میں بھی گئے۔ دو کاری ان کے پیچے جلی گئی۔ دو کاری ان کی کی میں بیٹے جلی گئی۔ دو کاری ان کی کاری تھیں جن بروہ کو کھی سے ہوئی میں آتی ہے۔ دو لون کاری آئی الیسس آئی کے بروہ کو کھی سے ہوئی میں آتے ہے۔ دو لون کاری آئی الیسس آئی کے بروہ کو کھی سے ہوئی میں آتے ہے۔ دو لون کاری آئی الیسس آئی کے

رشی ابنی کار میں مبیطی۔ اس کی ماں کار میں موجود تھی۔ وہ اس کے ماتھ آتی تھی بیکن ہوٹل کے اندر اس کی کام بہیں تھا۔ اُسے کار میں ہی میٹے رہنے کو کہا گیا تھا۔ رہنی نے کار سٹارٹ کی اور ایسے گھر کو حیلی گئی۔ اُسے کہا گیا تھا کہ گھر میں موجود رہے اور جب اُس کی صرورت بڑے ہے گی تو اُسے ملا لیاجا ہے گا۔ اُسے ملا لیاجا ہے گا۔

را بی کے باپ نے ایک بیر سے سے بل لانے کو کہا۔ ہال کے افر منظر کیے اس طرح تھا کہ جو لوگ و ہاں چا شے دخیرہ پی رہے تھے دہ انظام کے افر منظر کیے اس طرح تھا کہ جو لوگ و ہاں چا شے دخیرہ پی رہے تھے دہ انظام لے گئی ہے۔ انہوں نے را بی کی مال کی بینے دبیکار بھی شنی تھی۔ دہ برشی کو کوس رہی تھی بھر وہ اپنے اکلوتے بیٹے کے لئے روتی تھی۔ لوگوں کے لئے روتی تھی۔ لوگوں کے لئے را بی تھی۔ لوگوں کے لئے را بی تھی۔ لوگوں کے لئے را بی مناب ہو سکتے کے لئے را بی بی میں ہو سکتے کے لئے را بہیں ہو سکتے کے لئے را بہیں بی میں رہا تھا کہ بی تماشہ ہے گیا۔

مول کامنجرخود ہی بل ہے کرآگیا۔ بل لانا اُس کا کام نہیں تھالیکن یمعلوم کرنا اُس سے فرانفن میں شامل تھا کہ ملٹری پولیس جن لوگول کودھکیلتی ہوتی لیگئی سے یہ کون نفے اور وار دات کیا بھی۔ اس کی زد ہولل پرجی

بڑسکتی بھنی۔ مینجریسی معلوم کرنے کے لئے بل خود سے کر آیا۔ را بی کے باپ نے بل دیکھا یفاصاریا دہ تھا۔ اُسسس نے بل اد اکر نے کے لئے جیب سے پرس نکالا۔

معاف رکھناسر! — منجر نے پوتھا ۔۔ "یکون ہے جنہیں ملڑی پرسٹ اپنے ساتھ لے گئی ہے؟ ... میں ہوٹل کا مینجر ہوں " "جاسوسس سے" ۔ رابی کے باپ نے یوں کہا جیسے بے خیالی میں کہ دیا ہو۔

"انڈیا کے ؟ - مینجرنے لوجھا۔

الی الی اسے رابی سے باب نے جواب دیا سے انہیں میں نے بھوایا ہے۔ پوراگروہ بچڑ دا دیا ہے ؛

یم میں ایک انٹیلی میش کے آفیسر ہیں :" محلیا آپ انٹیلی میش کے آفیسر ہیں :"

رابی کے باب نے بتایا کہ اُس کا تعلق کس محکمے کے ساتھ ہے اور اُس کا عہدہ کیا ہے۔

مینجرنے بل اسے ہمتھیں ہے لیا جیب سے بال پوائنٹ نکالااور بل کار فم کا طرکر آدھی کر دی۔

"منی بھی پاکستانی ہوں سر!" — اس نے بل دابی کے باب کو دیتے ہو تے کہا <u>۔ "</u>مئیں بس اتنی سی خدمت کر سکتا ہُوں!

رابی کے باپ نے مسکرانے کی کوششش کرتے ہوئے بل اداکیا۔ بنجو کاٹنکریسجی اداکیا اور اپنی بیوی کوساتھ نے کر بہوٹل سے نکل گیا۔ اُس کی بوی کی جذباتی کیفیت بہت بُری بھورسی تھتی۔ گاڑی میں بیٹے کر اُس نے رابی کے باپ کو بھی کوسنا شروع کر دیا تھا۔ وہ کیسے مان لیتی کم اُس کا میٹیا کی اور ملک کاجاسوس ہے۔ وہ تو بہی رسط دگا تے جارہی تھتی کہ رہشی سنے دائی سے انتقام لیاہے۔

"میں مذکہتی تھی کرجیسی مال دلیسی بدیٹی !" ۔۔۔ رابی کی مال کہر رہی شی ۔۔۔ ایس نے کہ کی مال نے سوچی ہے۔ اُس نے رہتی کوکسی مراسے اونسر

کے والے کر دیا ہوگا۔ اسس سے زیادہ خونصورت رشوت اور کیا ہوگا۔ ماں نے بیٹی کورشوت کے طور پر دے کر میں کام کرایا ہے "

رابی کے باب پرخاموشی طاری متی ۔ وہ خوش نہیں تھا۔ وہ اس صوب کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اُس نے باکستان کے نام بر جو قربانی دی متی وہ توایک وزنی سل متی جس کے نیچے آگر اُس کے جذبات کیا اور مسلے گئے اور مسلے گئے ہے۔ اُس کے مرف خیمیر کواطیبان تھا۔ وہ دو حقتوں بس کمٹ گیا تھا۔ وہ جب باب بن کرسوچا کے گیا تھا۔ وہ جب باب بن کرسوچا متاتی اور وہ باپ بن کرسوچا متاتی اور دہ باپ بن کرسوچا متاتی اور دہ بات کی اور دیا ہے۔ میرا بیٹا کے گئاہ ہے۔ میکر ایمیا کی اور ایسے فرائش بے کام نہیں رہتا تھا۔ اس بر باکھ ونظی اس باکھ ونظی اس باکھ ونظی اس باکھ ونظی اس بیکھی کے اور ایسے فرائش باکھی نظامی اس باکھی کام میں کا دہ اعلی افسر باپ کا گلا گھونٹ دیا تھا۔

رانی کا باب بچی کے دویا ٹول کے درمیان آگیا اور بس رہا تھا۔ ایک اس کا بیٹا تھا جو استے بڑے گناہ کامر تکب بُوا تھا اور دوسرا صدمہ یہ کا اللہ کا بیٹا بڑے بہے عرصے کے لئے جیل جار ہا تھا بلکہ اُسس کا بیٹا صنائع ہوگیا تھا۔

ریا میں کے لئے دوسرامسلہ یہ تھا کہ اپنی بیوی کو وہ کس طسرے یقین ولا تے کہ ان کا بیٹا انڈیا کا جاسوس ہے۔ اُس نے ہوٹی کی کاریارک سے کاری نکالی اور اپنی بیوی کو بتا ناشرد ع کیا کہ اُسے دانی کی ان تحب ماند سرگرمیوں کا کس طرح شبوت حاصل کیا ادر شہادت اکشی کی ہے۔ شہادت اکشی کی ہے۔

میاآپرانی کے باپ نہیں ؟ ۔۔ رابی کی ماں نے روتے ہُوئے

کہا ۔ "بیٹے نے آپ کا کیا بگاڑا ہے کہ آپ اس کے دشمن ہو گئے ہیں؟

میمنی بھی ایسی کہ اس ہے جہار نے کو گرفتار کرا دیا ہے ؟

رابی کے باپ نے اُسے یہ بتاکر کہ اُس نے ایک سنگدل باپ کا

طرح اپنے بیٹے کوکیوں گرفتار کرایا ہے، اپناہم خیال بنانے کی کوشش کی۔

الب کوماصل کیا ہموا؟ — رابی کی ماں نے کہا — "یہ انڈیا اور

پاکسنان کامعاطہ ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کوشولی چڑھا دیا ہے ہونا تو

یہ جا ہے تھاکہ وہ اس جُرم میں کچڑا بھی جاتا تو آپ اُ سے اپنے اڑور سوخ سے

چڑوا یہتے ہماری سوسائٹی کے لڑکے ڈا کے ڈالتے بھرتے ہیں پوڑر سائیکا ول

اور کاروں پر داتوں کو گھومتے بھرتے اور یہے کیے جُرم ہمیں کرتے ، عورتوں

کے پرس جھینے ہیں۔ لڑکیوں کو زبر دستی اُٹھاکر گاڑیوں ہیں ڈالتے اور خائب

ہوجاتے ہیں۔ پولیس اہنیں بکڑنے کی جرآت ہمیں کرتی ۔ پولیس جانتی ہے

ہرجاتے ہیں۔ پولیس اہنیں بکڑنے کی جرآت ہمیں کرتی ۔ پولیس جانتی ہے

مرکن کے بیٹے ہیں۔ واسلی آپ سے کے جو آت ہمیں کرتی ۔ پولیس جانتی ہے

دولڑکوں کے ساخہ ڈکھتی کی وار دان کرتے ہوئے کہڑا گیا تھا واسطی کو بنتہ

بطائر تینوں کو لولیس شیشن سے لے آیا تھا !"

ینهری علاتے سے کسی حک کے رہنے والے امیر کبیرز میندار سکتے۔ پاک ان سے وجو دمیں آنے کے چندسال لبعد لا ہور میں کو تھٹیول کی یہ بی کا بونی آباد ہوتی تھی۔ لوگوں نے دور و ، تیار میار ا در حیے ہی محنال کے ملاٹ خرمدے اور برطی عالیتان کوطیاں بنائی تقیم نظام سے کراتنی دولت

انتران بالاسم پاس متى بيسے اضرشاہی كہتے ہیں اور ايك كلاس اور بھى متی جرمیار چید کنال میں کو مطیال بناسکتی مفی . برجا گیر داروں اور راسے براے زيندارول كى كلاس تفتى انهول في كلبرك مين محلآت جيسي كوتفيال بنايي تقیں جن کا ایک مفصد دولت مندی اوربڑسے بن کی نمائش تھا اور دوسرا

مقصد صوباتی حکومت کے دزیروں کو سنیتے میں اُلڈنا اور فائڈے عاصل کرناتھا۔ یہ اگیردارسال میں کھیم صدل ہور میں گزار تے منے اور جب وہ یہاں

نہیں ہوتے منے تو کو کھیول میں ان سے نوکرر ستے نے۔

اس وحظی میں جھاپیر برطاتو وہاں ایک صنعیف العمر بوڑھا اور اس کی مرکی ایک بڑھیا رہتی تھتی جواس کی بیوی تھنی ۔ سورج کوعزوب مُہو سے ایک گھنٹہ گزر گیاتھا۔ کرنل نے اپنا تعارف کرایا اور ان سے پوچھا کروہ مون ہیں۔ بوط سے نے ریشانی سے عالم بیں استے چک کا نمبر بخصیل

اورضلع بتايا ـ

"سم اب است میٹول کے کام کے نہیں رہے" \_ بوڑھے نے کہا ۔"دوسان ہوُئے، انہوں نے ہمیں پیاں بھیج دیا تھا۔ ہم بیال زندگی کے ائزی دن پورے کررہے ہیں۔ میرے بیٹے گاؤں میں عیش موج کر

"كومنى كے پیھے والاحصة آپ نے كرائے پر ديا تھا ؟" كزنل نے پوچھا۔

"نہیں" \_ بوڑھے نے جواب دیا \_"ہم سے پہلے کے بیر کرار <sup>دا</sup>ر يهان رست بين ميراخيال مي حيسات سال بو محية بين " "كرايبكون بيتاہے؟"

د د جیسیں، بڑی گاڑی اور دو کاریں ہوٹل سے نکلیں اور گلبرگ کی اُس کوتھی میں داخل ہوئیں جس کی انکیسی میں ملزم رہتے ہتھے اور عجراُن کاخفیہ اڈہ تھا۔ کو تھی اور انیکی آتی الیں آتی کے اُن آدمیوں کے گھیرے میں تقبی جنہیں دونذں پر بیک وقت جھا پر مار نا تھا بوہنی گاڑیاں کوھٹی کے احاطے میں داخل ہوئیں جھا ہارنے والے دوارتے ہوئے اندرائے اور پہلے سے دینتے ہوتے احکام سے مطابق دویا رطبول بیں تعت یم ہو گئے۔ ایک یار فی کوپھٹی میں اور دوسری انیکھی میں داخل ہوگئی ۔ بیرسب ملطری لوکیس کے آ دمی شخفے۔

آتی ایس آتی کا کرل مزمول کو گاڑیوں سے آناد کرمر آمدے میں

اگرخود اینخلان شهادت برآ مرکرا دو توالیی ا ذبیت سے بیح عاد کے جرتم میں سے کوئی بھی برواشت بنیں کرسکے گا"۔ کرنل نے انہیں کہا ۔ اس خش فہی میں متلا مذرب کا کرتم ہمایں بولو گئے توہم تہر یں جیور

"بهم يران مين صاحب!" -خان صاحب في معصوميت اور ماد گ سے کہا سے بیسب کیا ڈرامہ سے آب میں کیوں پیر الاتے ہیں ؟" "أين حيران منين بول صاحب!" - كرنل في كما - ايم ورام دلحب ہے، تیران کن نہمیں ... میں تم سب سے کہتا ہوں کرتم میں سے کسی ایک کو وعدہ معان گواہ بنانامبرے اختیار میں ہے بسوچ لویمیں تہمیں وقت دول گا يوكوتي وعده معاف گواه بنناييا بهاسي، وه مجھ عليحد كي بن بت دے اورموج کرے ورنہ اقی عمرجیل میں گردار نے کے لئے تیار ہوجائے " ان میں سے سے سے بھی کرنل کی پیشکش تبول مذکی ۔

كوسى مي ايك بورها جورا رساتها وان كي عمرين استى سال كقريب تقىيں۔ايك ان كا نوكر تھا اورايك نؤكرا في تھى۔ نؤكر كى عمر ستر سال سے كچھ کم یازیا دہ ہوگی۔ نوکرانی جالی*ں سال کے مگب بھگ عمر* کی بیوہ عورت تھی ۔

كرايرو بصحاتے ہيں"

"كياكام كرنے بيں ؟"

"مئن ليتا ہول" — بوڑھے نے جواب دیا <u>" بہلی</u> ماریخ کو تزد اگر

"كياآب انهين جانتے بين كريركون لوگ بين ؟" \_ كرنل نے يوجوا

"نهٰين" — بوڙھے نے جواب دیا سے مجبی پوٹھا ہی نہیں ...

اُ دھر کبھی دیکھا ہی مہنیں .... آپ یہ توبتائیں کہ ہماری خامۃ تلاسٹی کیوں ہورہی ہے ؟ کیا ہم چورڈ اکو ہیں یا چوری کا مال بہاں رکھتے ہیں ؟ میرسے علاتے ين جاكر بوچيس مين كون بول مين نوعز ببول اور ناداروں كو با ليے والا

آد*ى ہول "* 

کرنل کورلپررٹ ل حکی تھی کہ اس کوتھٹی سے کچہ بھی برآ مرنہ میں بُہوا اور كوتى مشكوك چيز نظر نهيں آتى اُس نے بور اے سے معذرت كى اور اُسس سے اُس کے بیٹول کے ایٹرلیں لے لئے کو علی میں ٹیلیفون بھی تفار کرنل نے سب کو کمرسے سے نکال ویا اور ایسے کسی افسر کو بون پریہ نام اور ایٹررایں کھوائے اور کہا کہ ان دو آ دمیوں کو دفر ا بچڑ کر لاہولا یا جائے۔ نوکرا در بوکرانی کوئیمی معلوم نہیں تضاکہ انیکسی میں رہنے و الے کیا کام کرتے ہیں۔ انہیں تمام ملزم دکھاتے گئے۔ لؤکرانی نے سب کو بہچان لیا۔ رابی کے متعلق اُس نے کہا کہ اسے اُس نے کئی بار انکی میں آتے دیکھائے۔

تحرنل كوتهطى سيخلك كرانيكسي كيطرف جارياتها تواس كاايك اضر

انيكس سنكل كرأرا نفاءوه بيجر تفاء "كجدالا؟" - كزنل فياس سے بوجھا۔

"بهمت کچه!"

"كيا ہے:" \_\_ كرىل نے بوجھا۔

"واتركيس سُيط!"--ميجرنے بواب ديا --"بهت دلير

ندگ ہیں سرامیاں سے تواجھی فاصی طرائیشن ہوتی رہی ہے۔ آیتے آپ كو د كھاؤل !

انكى يى جاكركرى نےسب سے يمطے النيشن سُدي ديكيا۔ خان صاحب کوئیرٹ دکھاکر یوجھاگیا کہ بیکس کا ہے اورکس کام کے لیتے بہال رکھاہے۔

"برأب خودمعلوم كري" -خان صاحب نے جواب ديا - ميرا اسس سے ساتھ کوئی تعلق نہیں یہم سے پہلے کوئی کرایہ دار بہاں

"استادمعلوم ہونے ہو" کرنل نے اُس کی بات کا منتے ہوئے اورمُسكرات بهوئے كها \_ "اورشايرتم بهلي بارائي دستن مك كى انٹیلی جس کے جال میں آئے ہو"۔

انیکی سے کھے کاغذات میں برآ مر بروے مقے کرنل نے کاغذات ويكهف شروع كنة بعف تحريب السي تقيل جن كابنظام رسطلب كيدا ورتقا ليكن ان كا اصل مطلب كيدا ورمعلوم موانها تها-آتى الين آئى كاكرنل اليي تخريرول سے اتھی طرح وانف تھا۔ ایک دوئخریریں صاف طور پر کو ڈ الفاظ میں تقیں بیان ملزمول سے معلوم کرنا تھا کران تحریروں کا افسیل مطلب كيا بع - الركوتي مبي مرم اقبال حب م مهي كرا لو ان تحريرول

انبچسی سے چار رایا اور اور تدین خنجر بھی بر آ مرہو تے جارو ل رایوالور بلالاشنس تقے۔

انيكى كوتا لالكاكرسيل كردياكيا إورتمام طرمون كو كاڑى ميں بيضا كرك ايك سنترى كوويال جيور دياكيا .

جس شام اس گروہ کو مکیڑا گیا تھا اُس مبیج اخبار دن میں انڈیا کے

کی پوری فائلہی بوگس بھی۔

یرسیندہ اس طرح تیار ہُوا تھا کر ابی کا باب آتی اسس آتی کے جیف کے پاس گیا تھا اور اُسے بنایا تھا کہ اُسے اپنے بیٹے پر انڈیا کی جاسوسی کا تیک ہے۔ رابی کے باب اور میجر جزل کے درمیان بہت باتیں ہوتی تھیں۔ پہلے نومیجر جزل کے لئے صرف اس بات پر یقت بن کرنا مشکل ہور ہاتھا کر کوتی باب ا پنے ہی بیٹے کو ایسے بُرم میں پُرطوا نے کی کوشش کرے جس کی سزاموت بھی ہوسکتی تھی۔ رابی کے باب نے اُسے لیت رابی کے باب نے اُسے لیتین دلا دیا کہ ایسے باب پاکستان میں موجود ہیں۔

صرورت شبوت اور سنها دت کی سی دا بی کوعین موقع بر پکرط نا تھا۔
میجرجزل نے اس کا پیطر لیقۃ اختیار کیا کہ ایک بوگس فائل تیار کی جس ہیں
بوگس اعدا دوشار ڈال دیتے کہ پاکتنان سکھوں کوکس طرح مدد دے رہا
ہے اور گزرہے ہوئے چے نہینوں میں کننی مدد دسے چکا ہے۔ یہ فائل را بی
سے باپ کو دی گئی۔ را بی سے باپ سے میجر جزل کی ہداست سے مطابق یہ
فائل اینے سٹری روم میں رکھ دی ۔
فائل اینے سٹری روم میں رکھ دی ۔

المان میجرجزل نے دابی سے باپ کو اور بھی ہدایات دی تقیمی بھریہ میم ہدایات آئی ایس سے باپ کو اور بھی ہدایات دی تقیمی سے ملزموں کو کر پڑا تھا ۔ را بی کو بکر طف کے لئے یہ استام کیا گیا تھا کہ جس کے لئے دکان سے وہ فوٹوسٹیٹ کرایا کرتا تھا اُس دکان پر نظرر کھنے کے لئے ایک افغار مرمقر کر دیا گیا تھا۔ یہ افغار مررا بی سے ملنے آیا ہے لیکن اُس کا اصل مقعد را بی کو دکھ میں تھا۔ را بی سے ملنے آیا ہے لیکن اُس کا اصل مقعد را بی کو دکھ میں تھا۔ را بی سے باب سے ملنے آیا ہے درا ہم کر دیا کر وہ افغار مررا بی کو دیکھ ہے۔

ا دھریہ پہتھل حیکا تھا کر گلبرگ کی اُس کو تھی کی انکسی ہیں کچھٹلوک لوگ رہتے ہیں۔ ایک انفارم وہا م قرر کر دیا گیا تھا۔ را بی کو با پ نے وزیرفارج کا ایک بیان چیا تھاجی میں پاکستان برالزام مکایا گیا تھا
کہاکستان انڈیا کے علیحہ گی ہند رسکھوں کو اسلح ایمونیٹن اور دیگر مرد
دے رہا ہے۔ بیان میں رہی تھا کرچین بھی سکھوں کی مرد کر رہا ہے اور
پین کا جنگی سامان پاکستان کے راستے مشرقی بنجاب میں سکھوں مگ بہنچ
رہا ہے۔ انڈیا کے اس سرکاری بیان میں گزر سے ہوئے جھ ماہ کے
اعداد وشار دیتے گئے کہ اتنا اسلحہ، ایمونیشن، دیگر جنگی سامان اور اتنا
دوبیہ پاکستان کی طرف سے سکھوں کا بہنچا ہے۔ بیان میں مصدقہ طور پر
کہاگیا کہ امریکہ پاکستان کو افغان مجاہدین کے لئے جو جنگی سامان ویے
رہا ہے، اکسس میں سے زیادہ تر پاکستان کی طرف سے سکھوں کو
رہا ہے۔

یہ وہی اعداد وشار سقے جورا بی کے باپ کی ٹاپ سیرٹ فاکل یں ریکارڈ پر موجود سفے۔ یہ فال را بی کے ہاتھ لگ گئی سنی اور اُس نے یہ ریکارڈ فائل میں سے نکال لیا ،اس کی فزلوسٹیٹ کاپیاں کرائیں، ریکارڈ مجرفائل میں سگا دیا اور فولوسٹیٹ کاپیاں کوسٹی کی ایکٹی میں رہنے والے خان صاحب کے جوالے کر دیں۔

انٹرین انٹیلی جنس کے ایجنٹول کے لئے سرطری ہی تیمیتی انفار میشن مختی جو انٹرین انٹیلی جنس کے ایجنٹول کے لئے سرطری مالم میں پاکستان کوروا کر انٹول میں جائے انٹرین گورنمنٹ کو برط اجھا موا دمل گیا تھا۔ نتی ولی سے سرکاری بیان جاری کردیا گیا اور بیر انفاریشن نتی دِلی میں مقیم روس کے سفیر کے والے کر دی گئی۔

اس بیان کا اخباروں میں جھیپنا رابی کے خلاف بڑا پیکا نبوت تھا۔
رابی کا باپ اور انٹیلی جنس کا چیف میجر جزل خان اور ایک بریگی ٹریجا نتے
عضے کریر انفار بیشن رابی نے انڈیا کو دی ہے۔ یہ بوکس انفار بیشن محتی جو
یہ دیکھنے کے لئے استعال کی گئی تھی کر رابی انڈیا کا جاسوس ہے یا نہیں۔
برایک بچندہ تھا جورابی کو بچا ننے کے لئے رکھا گیا تھا۔ دراصل بر بوری

گھریں یا بند کردیا تھالیکن اس کیم کے تعن باب نے اُسے یہ تاثر دے کر آزاد کر دیا کہ اُسے را بی پر بلا دجہ شک ہوگیا تھا۔

آزاد ہوتے ہی رائی نے پہلاکام یرکیا کہ باپ کی سٹڈی میں چلاگیا اور دہاں اُسے ایک ٹاپ سکوٹ فائل پڑی نظر آگئی۔ وہ جان رز سکاکہ یر بچندہ ہے۔ اُس نے اس بیں سے کا غذات نکا لے اور کیمسٹ کی دکان پر جابہ نچا جہال ایک انفار مراُ سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جب کو تھی کی انکی میں فوٹوسٹیٹ کا بیاں دینے گیا اور دیے کرنکلا تو بھی اُسے ایک انفار مردیکھ رہا تھا۔

پھررابی نے اپنے لئے خورہی چندہ تیار کر لیایا یول کئے کہ اس نے اس بھررابی نے اپنے لئے خورہی چندہ تیار ہور ہا تھا ،مفنبوط کر دیا۔ وہ اس طرح کر اس نے اپنے ال باب سے زینی کے ساتھ شا دی کر نے کی خواہش ظا ہر کی۔ اس کے باپ نے بیموقع فنیم ت جانا اور اُسے کہا کہ وہ زینی اور اُس کے باپ کورشی، زینی اور ورما کے تعلق بھلے ہی بتا چکی تھی۔ رابی بلاسویے سمھے زینی اور ورما کو اپنے گھر لے آئے۔ رابی بلاسویے سمھے زینی اور ورما کو اپنے گھر لے آئے۔ رابی بلاسویے سمھے زینی اور ورما کو اپنے گھر لے آیا۔

وا بے مرسی کی ماں تو زَینی کو دیکھ کرخوش ہورہی تھی لیکن جن نظروں
سے ان دونوں محانوں کو را بی کا باب دیکھ رائھ تھا ، دہ اُ سے شک بیں
ڈال رہی تھیں کہ دونوں بہن ہواتی نہیں اور یہ دونوں پاکت نی بھی نہیں۔
وہ دونوں جب چلے گئے تو را بی کا باب برلیف کیس اُ شاکر اور یہ
کہر کر کہ وہ ا بینے کام سے جارہ ہے ، آتی ایس آتی سے کرنل سے پاس چپلا
گیا اور زَینی اور درما کے متعلق اُس کا جوشاہدہ اور اُس کی جو راشے تھی
گیا اور زَینی اور درما کے متعلق اُس کا جوشاہدہ اور اُس کی جو راشے تھی
وہ اُس نے کرنل کو بتاتی کرنل نے یہ سن کر کہ لوط کی کا آیا اور پیچے لوط کے کو
و کیھنے آبیس گے ، اُس نے را بی کے باپ سے کہا کران سعب کو مرعو کر لیا
جاتے ۔ مرعوکہ بھی کیا جا سک تھا لیکن کرنل نے کسی مصلحت کے بیش نِنظر
بہتر سمجا کہ یہ دعوت بوٹل میں ہو۔

انڈین انٹیلی جنس سے اس بنگ میں ایک سے ایک بڑھ کر ذہین اور چالاک آدمی تھا، لیکن آئی ایس آئی نے ان کے لئے جوجال بچھایا تھا وہ ہمرنگ زمیں دام تھا جسے منجھے ہوئے استادوں کی نظریں بھی نہ دیکے سکیں۔ پورسے کا بورا برنگ یا برنگ کے انتہائی اہم افراد اسس مال میں آگئے۔ جال میں آگئے۔

مبع طلوع ہونے نک تمام طرم آتی ایس آتی کے را ولین ٹری انویٹی گیٹن سئیل میں پہنچ چکے تھے۔

燃

می دن نتی دلی سے انٹیلی جنس میڈ کو ارٹر میں ایک کینٹن براثیا نی کے عالم میں بڑی تیری سے ساتھ کرنل او حصا کے دفتر میں داخل مجوا۔
"وُری بُیلِ نیوزئر!" ۔ اس نے ایک کا فذکرنل او حصا کے ہاند

یں دیتے ہوئے کہا۔ کرنل او جھانے کا فذر کیصا اور اُسس کے تپرے کا رنگ بدل گیا۔

کرٹل او جھانے کاغذ دیکھا اور اسٹ سے چبرے کا رنگ بدل! "یہ تو بورارنگ ہی کیٹواگیا ہے" ۔۔۔کرنل او جھانے کہا ۔۔"یئیسی سالکوٹ کا ہے .... ئیڈنیوز۔"

کرنل او جھا اٹھا اور بریگیڈ ٹیر کے پاس جلاگیا۔ بریگیڈٹر کارقبعمل بھی اس کرنل جیسیا ہی تھا۔ وہ کرنل او جھا کوساتھ لیے کر چیف سے پاس جلاگیا۔ "خان صاحب کوتی اناظ می تو نہ تھا "۔ چیف نے کہا۔ "انہیں راولپنظ می ہے گئے ہیں ... ہمارا بیرنگ سمجھ ختم ہوگیا ہے "

"لیں سر!" — بریگیدٹریت نے کہا ۔۔ " اِسْ رِنگ میں ہماری اُطُکی ازینی) اور را بی بڑی کمز ور کڑیاں ہیں۔ زَینی ٹارجرِ بر داشت نہیں کر سکے گی اور را بی سے بیخطرہ ہے کہ وہ پاکت نی ہے اور پاکستان کے ایک اعلیٰ افسر کا میٹا ہے۔ وہ سلطانی گواہ بن جاتے گا!"

"امیدی ایک کرن نظراتی ہے" - چیف نے بیزیہ ہاتھ مارکر کہا ۔ " میٹر سے کابلد اسے اس کیس ۔ " تغیر سے گابلد اسے اس کیس

"بان ہاں" بچیف نے کہا ۔ "اگر کوئی نئی بات ہے توضر ور کرو:

"ہم نے تین شنہ ہول کورسمی سی تفتیش کے بعد فارغ کر دیا تھا"۔
برگیٹے ٹیز نے کہا ۔ "بیر ہیں خرید الدین ہاشی، عبد القدیر اور جمیل اگر عزیز مام سی قتم کامسلمان ہو تا تو ہم نظر انداز کر دیتے ۔ بیمال مسلمان توقت ل ہوتے ہی رہتے ہیں۔ میں عزیز کی اہمیت کی بات کر رہا ہوں اور اصل مسلم یہ بیات کر رہا ہوں اور اصل مسلم یہ بیات کی وار دات ہے اور انہ ہیں بجرط نا صفر دری ہے ۔

"تم كياكرنا چاہتے ہو ؟" جيف نے پوچھا۔

سیں ان تبنول کو ایک بار بھر بھال بلانا چاہتا ہوں"۔ بر گیٹر ٹر نے کہا ۔ "اور اُسی طرح انولیٹی گیٹن کروں گاجس طرح ہم کیا کرتے ہیں۔ بس ان کی بیولیوں کو بھی شامل تفتیش کرول گا۔ عبد القدیر کی بیوی تومر چکی ہے۔ فزید الدین ہاشمی کی بیوی ہے اور جمیل کی بیوی ہے جو عسر زیز کی

ہے۔ «نتہیں پیخیال کیوں آ ماہے کرعزیز کے نتل میں ان کا ہاتھ ہے؟"

"سرا" - برگیر ترفی اس سے ساتھ کام کر ناتھا عزیر مرتے دم دے رہا۔ آب جانتے ہیں عزیز اس کے ساتھ کام کر ناتھا عزیر مرتے دم کک بھالیہ سے کہنا رہا کہ وہ پاکستانی لوطی برشی ہاشی کے گھریں رہی ہے اور عزیز کی بہن نے اسے ہاشی کے گھریں دیکھا تھا۔ اگر آپ اجازت زی تو ہی میجر بھالیہ کو آپ کے سامنے ہے آؤل اور آپ اس سے سی کرعزیز اسے کیا شہادت سے نار بہتا تھا۔ مجھے یہ بھی شک ہے کہ بھا ہے برنگ کو لا بہور میں اسی لوطی نے کمرط وایا ہے۔ مجھے امید ہے کہ کل برسول گل ہیں پاکستان سے بیتہ جل جائے کا کہ خان صاحب کارنگ کس طرح کمرس ہیں پاکستان سے بیتہ جل جائے گا کہ خان صاحب کارنگ کس طرح کمرا اگیا ہے "

لیاہے: ماگریہ پتر میل جائے کہ ہمار ارنگ اس لٹری نے کیٹروایا ہے توہم سے صاف نکال دیاجا ہے گاہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان ہیں قالان
کاکٹنا احرّام رہ گیاہے۔ وہاں برط سے بطے افتر ول کے بیٹے ڈکھتی،
رہزنی اور اعزا کی وار دائیں اس طرح کر رہے ہیں جیسے یہ کو تی باعز ت
بی ہو بولیس والول کو یہ لوگ ا پنے گھر بلوجو کیدار سمھتے ہیں۔ میں توجیران
میوں کہ اس لوط کے کو کمپڑا ہی کس طرح گیا ہے۔ اگر بکڑا ہی گیاہے تو مجھے
امید ہے کرصرف ا سے چھڑ وانے کے لئے ہمارے پورے رنگ کے

نگل آنے کا امکان ہے۔ پاکستان میں ایسے واقعات ہو چکے ہیں " "پاکستان کی انڈیلی حبنس اور انٹی کریش پولیس کی ہی تدکمز وری ہے" -برگمیڈیڈیڈنے کہا ۔"اصل ملز موں کو کیڑنے سے پہلے ان دونوں محکموں کو دہکھنا پڑتا ہے کرانہیں گرفتا رکیا جا سکتا ہے یا نہیں اور اگر گرفتا رکر لیاجا تے توکیس کا انجام کیا ہوگا "

"میں صاف الفاظ میں کہ اہوں" بے بیف نے کہا ۔ کر پاکستان میں ہماری کا میابی کی وجہ بھی ہیں ہے ....سندھ اور حضوصاً کر اچی میں ہماری کامیابی کے صامن پاکستان کے سیاسی لیٹ رہیں۔"

"سرا" - سرزل اوجعانے کہا - "آپ کی وہ سمیم بھی کا میاب جا رہی ہے کہ پاکستانیوں کے ایک مذہبی فرنے سے کسی عالم دین کوتسق کرا کے پیشنہ ورکراوینا کہ بین فلال فرنے کا کام ہے "

"ہاں ہاں" بینیف نے کہا " اُسٹے آگے دیکھتے جیلو ہم نے پاکستان کے مختلف فرقوں کو ایک دوسرے کے علمار کو قبل کرنے کے راستے پر ڈال دیا ہے۔ دیکھ لو اب وہاں جلوس نسکل رہے ہیں مظاہرے ہور ہے ہیں اور فائنوں کو پکڑنے نے کے مطالبے زور کم بڑے نے جارہے ہیں ۔ ... بہرحال اب اِس رِنگ کامسئلہ آپڑا ہے۔ روز بروز ریورٹے یلتے رہو" "مر!" بریگیڈیڈیڈ نے چیف سے کہا ۔ "عزیز کے قبل کاکیس ایک رہا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں توہیں اس کے متعلق کیے بات کرول"۔ اں بیرکی شک اور شبے کی ڈراسابھی کنجائش نہیں رہی کرتم انڈیا کی جاسوں ہوا در تہاراساستی جسے تم اپنا بھائی کہتی ہو،مسلمان نہیں، ہندویا عیساتی میں ارتھانہیں موگاکی تم ہم سیونی کے داؤی

ہے کیا ہے اچھانہیں ہو گا کرتم ہم سے عزّت کروا ؤی" مبجر لےزَینی کو تفصیل سے بتایا کر صبح بات مذکر نے کی صورت میں

اس کے ساتھ کیسا کیسا سلوک کیا جائے گا۔ ایک تو بیطر بھے دہشت ناک تے ہو بھر نے اُسے سنائے دوسرے اُس سے سُنا نے کا انداز بھی

ہشت ناک تھا۔ دولی ہوشیار تھی۔ وہ نفتوریں لاسکتی تھی کہ اُ سے کس انجام کا سے ہنچایا جاسے تاس نے فرزا کہ دیا کہ وہ جاسوسی کے لئے پاکستان

ہاں ی ہے۔ مہمیں کہاں کہاں جانے کی اورکس کی سے ملنے کی ہدایات دی ٹئی تھیں ہیں۔ میجرنے ایجیعا۔

"مرفرانی کو ہتھ ہیں رکھناتھا"۔ زُینی نے بواب ویا ۔۔
اس کے ملادہ ان لوگوں نے جہاں کہیں مجھے استعمال کرنا تھا، ہیں نے
اس کے مطابق کام کرناتھا۔ اس کے سوا مجھے اور کوئی ہرایت نہیں دی

میجر کے برچھنے پر اسس سے تسلیم کرلیا کہ وہ ہندو ہے اور انٹیل بنس نے اُسے زَبنی کا نام دیا تھا اور میر کہ وہ اپنا پورا نام زینت بنائی تنی۔

"کیاتم سنجیدگی سے را بی کے سابقہ شادی کرنے والی تقلیں ؟"--بحرالے پوچھا ب

" نهیں" — زَینی نے واب ویا — " کچھ عرصدا سے ٹا لنا تھا بھر ال کے بعد منرورت کے مطابق دیکھنا تھا کہ شادی کی جاتے یا نہیں " " دیکھوز بنی! " میجرنے کہا ۔" میں نہیں ابھی زَینی ہی کہول گا۔۔ اسے ابھی بہت کچھ پوتھا جاتے گا۔ تم عقلمند لڑکی معلوم ہوتی ہو۔ تمہاری اسے زندہ نہیں جیوڑیں گئے"۔ جیف نے کہا۔ "اکپ حکم دیں سُر!" کے اُل او تھا نے کہا۔ "ہم اس لڑکی کو

لاہورسے یہاں لاسکتے ہیں " "اورہم اسے یہاں لائیں گے سر!" برگیٹے تیز نے کہا "ئیں

انتفامی کارر دائی بھی کرناچا ہتا ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہار سے راک کے ساتھ ہوں کہ ہار کے راک کے ساتھ را کہ کے ساتھ را ولئے ہوگا اور زَین جنبی دکتش لڑکی کا تو پاکسانی معلمہ ہوں کا ٹرمبیل کو معلمہ ہوں باستی عبدالقدر اور جبیل کو کیوں باعزت طریقے سے جھوڑ دیں!"

"ان تینوں کو تو میں بھی مشتبہ سمجھا ہوں" کرنل او جھانے کہا۔
"مجر بھاشیہ کو میر سے پاکسس لانے کی صرورت بہیں" جیف نے کہا ۔ "اگرتم لوگ سمجھتے ہو کہ اس سمے پاس کچے شہادت ہے توان نینوں کواوران کی بیولوں کو بھی انولیٹی گیش سیل میں سے آقریں۔ اس لا سمجھرا تی بیاری کو کورنمنٹ

اس لڑ کے رابی نے آخری انفار میٹن بڑی نتیتی بھیجی بھتی بہماری گورنمنٹ نے اسے استنعال بھی خوب کیا ہے۔ اب ہماری گورنمنٹ بارڈ دیک پورٹی کو اور زیا وہ شخکم کر دیے گی۔"

繎

ا کلے دن کاسورج لب بام تھا۔ لا ہور سے پکڑے ہُو تے ملزم را ولپنڈی کے انٹیلی جنس ہیڈ کو ارٹری کو تھڑا پول میں الگ الگ بند سخے۔ و وکو تھڑیاں فالی تفنیں۔ ایک میں رئینی کو اور دوسری میں را بی کو بند کیا گیا تھا۔ وونوں اپنی کو تھڑا پول میں نہیں سنے۔ انہمیں تفتیش کے کمرول میں سے گئے ہتے۔ دونوں سے الگ الگ بوجھے کچھ ہورہی تھتی۔

"زَینی!"-تفتیش کرنے والے میجرنے اٹسے پہلے ہی خبر داد کر دیا تھا ۔ "زینی!" دیا تھا ۔ " تفتیش کرنے والے میجر اندا کر دیا تھا ۔ " تم جوان لڑکی ہو ۔ تنہاں سے لئے ایک ہی داستہ ہے کہ اقبال بڑم کر او جہدیں کروینہ میں کروینہ میں کہ کہ میں اسکت بی جو کہاں تہاں ہوگا۔ اگر تم مرجی جا وگی تو ہم سے باز برس نہیں ہوگی۔ یہاں تہاں سے باز برس نہیں ہوگی۔

"انہیں اطلاع دو کہ آپ سے والدصاحب آئے ہیں" \_\_\_ ادرلیں احمد نے کہا۔

طازم کھے کیے بغیر برطی جاری جاگیا۔ دومنٹ بھی ہنیں گزرہے ہوں کے کوعزیز احمد بوطی تیز تیز جاتا اور لیں احمد کی طرف آیا۔ باپ بیٹا ایک مرت بعد ایک دوسرے کو دیکھ رہت بھی عزیز کے چبرے پر مسترت کا ایسا تاثر تھا جیسے باپ کو دیکھ کروہ بہت ہی خوش ہُوا ہولیکن ادر ہیں اللہ کے چبرے کے تاثرات ایسے بھے جیسے وہ اپنے جیٹے کو پہچا نہنے کی کا ایسا تاثر ہے بنے کی کوششش کر رہا ہو۔ اس سے چہرے پر اس باپ کے یا نہ بہا نئے کی کوششش کر رہا ہو۔ اس سے چہرے پر اس باپ کے تاثرات بھی مقرب کو بیٹا بھوا ور برجنگ تاثرات بھی مقرب کا بیٹا اپنے دشمن کا جاسوس از اور ی کیا ہو۔ اس سے جس کا بیٹا اپنے دشمن کا جاسوس ان گیا ہو۔

"بہلواباجان ا" عزیز احمدا ہے دونوں باز و بھیا ہے ہوئے
ادرلیں احمد کی طرف بیت بی سے بڑھتا آیا ۔ "آپ نے بہاں آ نے
کی زحمت کیوں کی جیس کل مین خودہی گھر آر ہاتھا " ۔ اور دوسر سے لمح
وہ باپ کو ا ہے باز وول میں لے کراس کے پینے سے لگام کو اساء
باپ نے بند بات سے مغلوب ہوکر اپنے بیٹے کے گردا ہے
باز دلیدیٹ دیتے ادر اس کے آنبو بہر نکلے بھر اسس کی سسکیاں
نکلنے مگیں ۔

"اندر چلتے آباجان اِ" عزیز احمد نے کہا اور باپ کے بہلو کے ساتھ ہوگیا۔ اس نے اپنا بازو باپ کی کمر کے گرد پلیٹے رکھا اور اُسے دوسری طرف سے کو تھٹی کے ایک اور کرسے میں لے گیا۔ اُس نے دردازہ تو بند کر لیا لیکن انگلش آرکسٹرا کی ہنگا مہ خیز آواز آتی رہی اور اس کے ساتھ دوسری آوازیں بتارہی تقییں کہ کو تھٹی کے کسی کمرسے میں کہ پوکھٹی کے کسی کمرسے میں کہے لوگ جمع میں اور وہ نابے گانے میں گئے ہوتے ہیں۔

برآوازی ادرای احمد کو پرایشان کردی تصیی - وه کبھی اینے بیٹے

<sub>کواد</sub>ر کہبی اس کمرے کولیول دکیھتا جیسے وہ کسی اجنبی تگریمیں آگیا ہوا ور ایک اجنبی کے پاس اُ سے ہٹےادیا گیا ہو۔

"ائى جان تلىك يى نا!" - عزيز احمد نے برط مے شكفته اور جذباتی سے بھے يس پوچھا يھراس نے اپنى برايك بهن كانام ہے ہے كر خيرت پرچھى بھرا درليں احمد كا باتھا بنے باتھ ميں سے كر برط ہے بيار سے سكنے رہا درليں احمد كا باتھا بنے باتھ ميں سے كر برط ہے بيار سے سكنے رہا درليو چھا ۔ "آباجان، آب كى صحت كيسى رہتى ہے .... ميك كل گھر آن كا درلي كا ...

"سبنیرسیت سے بیں" — اور لیں احمد نے کہا سے مرف نہار سے لئے ہم سب پرلیٹان رہتے ہیں۔ کیا تہ ہیں ہم لوگ کہی بھی یا د نہیں آئے ، حساب کرو، کتنے سال گزرگتے ہیں"۔ اُس پر رقت طاری جوگئی اور وہ کچھے اور کہ مزسکا۔

"اب آگیا ہوں آباجان ا" ۔۔عزیز احمد باپ کی طرف لیکا اور بازد بِحِ آن کی طرح اُس کی گرون میں ڈال کر بولا۔ "اب باقی عمر آپ کے اور ائی جان کے قدموں میں گزرہے گی .... ملازمت الیی ملی ہے کرزیادہ عرصر دلی ہے باہر ادر ملک سے بھی با ہر گزار نابرط ا۔"

"الیی کون سی ملازمت ہے ؟" \_ ادریس احمد نے پوجھا \_ سکسی مفرک سے باہر میلے گئے متھے ؟"

" ہے تو ٹو رازم ڈیپارٹمنٹ" ۔۔عزبزاحمد نے جواب دیا ۔۔۔
"لیکن اس ڈیپارٹرنٹ کا سیکرٹری مجھے بھیج
دیتا ہے بلکہ مجھے ہی باہر بھیجتا ہے ۔۔۔ اس کے علاوہ آباجان، میں نے
اپنا ایک برنس بھی بھلار کھا ہے۔ یہ امپورٹ ایک پیورٹ جیسا برنس ہے۔ اس
کامفرونیت الگ ہے "

باپ بینے کی ان باتو ں پراعتبار نہیں کرناچاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ گررازم ڈیپارٹمنٹ میں اتنازیا دہ باہر حباسے کاام کان نہیں ہو تا جتنا عزیز بنار ہاتھالیکن عزیز باپ کی مجہت میں اس قدر جذباتی مجواجار ہا تھا کہ ادر لیل جمد تفاکہ ہشمی نے کسی مداوت یا بدنیتی کی بنا پر اُس کے بیٹے پر الزام مائڈ کیا ہے کیونکر اُسے بقین تھا کر ہاشمی دل میں عداوت اور بدنیتی رکھنے دالاآ دمی نہیں۔

"آباجان!" -- عن رزنے بوجھا -- "آب کومیری کوتھی کا ابڑرلس کس نے بتایا تھا اور مجھے الثو کا ہوٹل سے نکلتے کس نے دیکھا تھا ؟ … بیر کوئی میرا وشمن معلوم ہوتا ہے !"

میرا و من سعی ہونا ہے۔
"یہ شک تومیر سے دل میں بھی بیدا ہوسکتا ہے" ۔۔ اورلیں احمد
نے کہا ۔ "اس کا نبوت بہا یا میں اور تنہارا کر دار ہے ۔ تم لے جس طرح
زندگی گراری ہے اور جس طرح تم نے رو پے بیسے کو اپنا دین اور دھرم
بنا لیا تھا ، اس سے میں اب بھی اس شک میں مبتلا ہوں کر تنہاری یہ آمدنی
جائز ذراتع سے حاصل کی ہوتی تہیں ۔ یبطال کی آمدنی نہیں "
"اباجان !" ۔ عزیز احمد نے بھراتی ہوتی آواز میں کہا ۔ " میں

آپ کوکس طرح یقین ولاق کریس شریفانه زنرگی بسر کررا ہوں "
ادریس احمداً میرکھڑا ہُوا اور کسی اور کمرے میں کھلنے والے دروانے ۔
کمٹ گیا۔ دروازہ کھول کر وہ کمرے سے با ہرحلیا گیا۔ یہ حصوٹا ساکاریٹرور تھا
جہاں کسی کمرے میں ہننے اور اُودھم مچانے کی بلند آ وازیں سناتی و ہے رہی
تقییں عزیر اُس کے بیجھے گیا۔ اور لیس احمد کاریٹر ورمیں حبت ایک اور دروانے
کم بہنچا وریہ وروازہ کھولا سکے بیچے سننے پر محبور کر دیا۔
ایک زور دار حقید طرے نے اُسے بیچے سننے پر محبور کر دیا۔

کرے میں دس بارہ نوجوان اور حواں سال بڑکے اور بڑکیاں تھیں۔
پھے پتر نہیں جاتا تھا کر کس کا کون سا مذہب ہے یا ان کا کوئی مذہب ہے جبی
یا نہیں یہ ڈسکوسوسا نٹی کی نسل تھی. رٹر کے رٹوکیوں کے ساتھ بیردو ہ اور حیاسوز
ہر کتیں اور باہیں کر رہے ہتھے ۔ باہر کی شراب کی برتلیں ایک طرف تیا تی
پررکھی تھیں کچھ کھا نے کی چیزی بھی رکھی تھیں ۔ وہ کچھ دیر پہلے نا چے کر
معرون وغیرہ پر گرے ہتے رہ نے کی حالت میں بھے بمیط بلیتر ڈسکو

ہیںنا اتزرا ہوگیا۔ ادر لیں احمدی کم وری یہ تھی کروہ باب تھا۔ اُس کا ول
کمتا تھا کہ اُس کے بیطے کے فلان جاسوسی کا الزام فلط ہے۔ اُسے فرارا

بھی تنک نہ ہُوا کہ اُس کا بیٹا چرب زبانی کی بھارت رکھتا ہے اور انڈین
انٹیلی جنس کا تربیت یا فقہ اور تجربہ کا داہج نظے ہے۔ اینے باب پر جو اُس
کی محبت میں ولیوانہ ہُوا جار ہا تھا ، ابنا جا ووجلانا کوتی شکل نہیں تھا۔
کو بھی کے کسی کمرے میں اکر سڑا اور کچھ آ دمیوں کا اُودھم اور لیں احمد کو پر ایشان کر رہا تھا لیکن اُس نے ابنی توجہ ا بنے بیٹے پرم کوزکر رکھی تھی۔

"مزیز بیٹیا!" — اور لیں احمد نے میر ااکی وہم وُور کر وو باب وُٹن میں میں ہوتا ہوجا نے ماری عمر کے بھے تکوسے وھوڈ الے میں درب ہوجا نے گا کہ بیٹے نے ساری عمر کے بھے تکوسے وھوڈ الے میں درب اُرقی اُرقی نئی ہے کہ تم اِنڈین جاسوس ہو"

اری ی ہے یہ اہری ہوئی ہوئی۔ عزیز احمداس گیندی طب رح کرسی سے اُنچھلا جیسے فرش پر پٹخا د۔

"وہ کون ہے جس نے آپ سے ول میں بیر دہم ڈالا ہے کوئین ہندو میں میں میں میں اللہ ہے کوئین ہندو میں میں میں کا جاس سے کوئین ہندو میں میں کوئی ہندو میں ہوں ؟" ہے میں پرجھا سے کیا اور لیں احمد کا بیٹا عذار اور ایما ن فروش ہوسکتا ہے ؟ .... مجھے اُس شخص کا نام بتائیں "

"ئيں نے سنا ہے كہ تم اسوكا ہولل ہيں بھی قيام كرتے ہو"

ادر ليں احمد لے كہا — "النّدكر ہے مير ہے بيٹے سے خلاف يہ الزام

غلط نا بت ہول، ليكن متهيں ان ولؤں اشوكا ہوئل سے نطلتے وكيفاً كيا ہے"

"اسوكا ہوٹل ہيں آنا جانا تو رگا ہی رہتا ہے " عزیز احمد نے كہا

— "غیر ملکی اور سط اسی ہوٹل ہیں تھہ تے ہیں اور اُن سے ساتھ میراتعلق

ہوتا ہے ... ليكن آباجان! مجھے بيضرور بتا ہے كہ وہ كون ہے جوآ ہوكور ہے تا تھے مير کور ہے ہے ہوگا کے دم كون ہے جوآ ہوكا در مين مين اور بنا ہے كہ وہ كون ہے جوآ ہوكے مين ور بتا ہے كہ وہ كون ہے جوآ ہوكان مين خلاف مين مين المان الم

اورلیں احمد ہاشمی کا حوالہ نہیں وینا بیابتا تھا۔وہ بیمان سکتا تھا کہ اُس کے بیٹے پر ہاشمی کا جو شک ہے وہ فلط ہے لیکن وہ یہ مہنیں مان سکتا بے سے قریب ادرایں احمد کہیں باسر حلاگیا اور اُس سے جانے سے کچھ دیرالبدر عزید احمد گھر آگیا۔ گھریں مال مقی اوراس کی ایک شادی شدہ مہن آتی ہوتی مقی۔ مال جس ولو انگی سے اچنے بیلے کو ملی وہ الیسے ہی تھا جیسے کسی مال کراپنا و دُوھ بیتا بچر کچھ ولؤل کی گمشرگی سے بعد مل گیا ہو۔ عزیز کو مال نے اپنے بازو قال سے نکا لا تو وہ بہن سے بازوق لی گرفت میں آگیا۔ مال اور بہن نے اُس کا مُنہ اس طرح بچر ما جیسے اُسے بیاٹے رہی ہول۔

> " اتناعرمه کهال رهبیعزیز ؟" "شا دی کرلی هوگی"

"سیری کمال ہے ؟ ... کمیں ہے ؟ ایک دو بیتے ہی ہول گے" "لاق نااُنہیں میں ا"

الأمين ولال ليصابي! الأمين ولال ليصلو:

"متهارے آبان نے بتایا تفاکر تنهاری کوسٹی بہت نوبصورت ہے ۔" ماں اور بہن اُس پر سوالوں کی بوجیھاڑ کر رہی تقیس اور کسی سوال کے جواب کا انتظار تنہیں کرتی تقیس ۔ بیراُن کی ہے تابی کا عالم تھا ۔

"تم ہٰ آتے توہم اباجان کی طرح متباری کو تنٹی میں بہنے جانمیں" —— مزیز کیبن نے کہا۔

"آباجان کو دیمه کر مجھ بوخوشی ہوتی وہ میں بیان نہیں کرسکتا"

عزیز نے کہا سے بیکن کسی کے کہنے میں آکر مجھ بر جوالزام دکایا ہے اس

گررشانی کوجی میں بیان نہیں کرسکتا .... کچھ سرکاری معمان گررنمنٹ نے

میرسے جوا ہے کہ دیتے تھے۔ وہ سلمان نہیں سھے۔ ہند وادرا بین گلوانڈین

مخھ انہوں نے شراب پارٹی رجا دی۔ آباجان اُس کمرے میں جا دھکے اور

مجھ براکی الزام یہ سکایا کرمیں انڈیا کا جاسوس ہوں اور دوسرا یہ کرمیں بھی

مراب بیتا ہوں اور انہی لوگوں جیسی زندگی میری بھی ہے۔ میں تو گھر آبی

ماجی ایک این اور مرصنی کے مطابق کرائیں گی ... گھر آکر آباجان سنے کیا

انجی لیند اور مرصنی کے مطابق کرائیں گی ... گھر آکر آباجان سنے کیا

میوزک کا ایک انگریزی گا نابر بی بلند آواز سے الاپ رہا تھا۔

عزیز احمد اپنے باپ کے بہلومیں آن کھڑا ہموا۔
"یدسب فرسط میں آباجان!" عزیز نے کہا ۔ "میراا ن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ... یو نوکرنا ہی پڑتا ہے "

مالھ کوئی تعلق نہیں ... یو نوکرنا ہی پڑتا ہے "

مالی کوئی تعلق نہیں اس کے ماتھ تہا راکوئی تعلق نہیں " ۔ ادرلیں احمد نے کہا ۔ "الیکن شراب کے ماتھ تہا راگر انعلق ہے۔ تہارے مُنہ سے شراب

کو بُوآر ہی ہے ... یہ ہے تہاری شریفانہ زندگی!"

ادرلیں احمد وہیں سے بلٹا، کاریڈ ورمیں سے بڑا اینزیز جپلیا کو مھی سے باہرنکل گیا۔

ادرلیں احمد ابنے گرمینجا اس کی بیوی بے تابی سے اُس کی منظر بھی۔ اُسے معلوم تھا کہ اُس کا خاوند بیٹے سے ملئے گیا ہے۔ باپ پرلیشانی کے عالم میں گھریں واخل بُوا بیوی بڑے استعیاق سے اُس سے پاس آ بیٹی اور اُس سے بیچھا کر بیٹا بلایا نہیں !

ادرس نے بیٹے سے ماقات کی ساری رُو دادر سُنا دی۔
" تواسے بنادینا تھا کر بیٹ ک ہاشی نے ڈالا ہے کہ ہمارا بیٹا پاکتان
سے خلاف جاسُوسی کر رہا ہے" — ادر اس احمد کی بیوی نے کہا۔
" تعلومان یعتے ہیں کروہ جاسوں مہیں" — ادر ایس احمد نے کہا —
" نیکن جو منظر بیٹ اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں اس سے ترمیں انکار نہیں
کرسکتا۔ دہاں شراب پارٹی ہور ہی تھتی اور میں نے دہاں جو بیہودگی دہمیمی ہے
دہ میں بیان کرمیکا ہوں۔ بیسب ناجا تر ذراتع کی آمدنی ہے "

عُزیرا حمری ماں جونکہ ماں معنی اس لئے اسٹے بیٹے کے خلاف اتنی زیادہ باتیں گوارامہیں کرتی معنی۔ دہ ا پنے خاوند کی فہتیں کرنے گئی کروہ اُسے بیٹے سے ملوا دیے۔ باپ غضے میں مجبی محا اور پریشان مجبی۔ وہ بار بار کہتا تھا کردہ آئندہ اینے بیٹے کی صورت مجبی نہیں دیکھے گا۔

ان دولزل نے اسی ذہنی کیفیت میں رات گزار دی ۔ اگلی صبح دسس

بناياتفا؟"

عزیزی ماں کا دل اُس کی اتن سی با توں سے ہی شینے کی طرع صاف ہوگیا۔ الفاظ نے اتنا اثر نہ کیا جتنا اثر عزیز کے بوسنے کے انداز نے دکھایا۔

"امی جان!" —عزیز نے مال سے کہا —" ہیں اس لئے پریشان ہیں کر آباجان نے میر سے خلاف ایک الزام کو میچے مان لیا ہے۔ اصل پر لیٹا نی سے کہ آباجان نے یہ منہ ہیں بتایا کہ وہ کون ہے جس نے میر سے باب کے دل میں میر سے خلاف نفرت پیدا کر دی ہے۔ اگر ہیں نے آج اُس آ دمی کو منہ کو اُس کے دا میں میری کسی جس نے کہ کا وہ شخص منہ کی اوہ شخص منہ کے دا ما دول کو آب کے خلاف کر سکتا ہے۔ خدا کے لئے ای جان آبا جان آبا سے بیا تیں وہ کون ہے۔"

"میں بتاتی ہوں بیٹا!" ۔۔۔ اُس کی ماں نے کہا ۔۔۔" اُسس کا نام خرید الدین ہاشمی ہے۔ منہار ہے آباجان مہے بتا چکے ہیں!"

"يربرابر كم محلّے دالا باشمى ؟ "-عزيز احمد نے پوچھا - "وه عن كى بہت برطى تو يلى ہے اور اس ميں عرف مياں بروى رہتے ہيں ؟ ... أس شخص كومير سے ساتھ كيا وشمنى ہوسكتى ہے ؟"

"وشمنی نہیں بیٹے!" — ماں لے کہا —"وہ ایتھ لوگ ہیں بہا سے
ابان کے دوست بھی ہیں۔ اُن کی بوی کے سابظ میر سے ایتھے فاص صے
مراسم ہیں۔ یہ لوگ دراصل اُن جذبا تی سلانوں ہیں سے ہیں جوا مام مہدی کے
اُنے سے بہلے بہلے ساری دنیا ہیں اسلام بھیلا دینا جا جتے ہیں جومسلمان
ان کی مخالفت کرتا ہے اُسے یہ مہدوستان کاجاسوس کہ دیتے ہیں "
کیا یہ ہاشمی بہاں کے مسلمانوں کا لیڈر تو نہیں بن بیٹھا؟" — عزیز نے
بوجھا ہے" اس عمریں اگر بعض آومی محلے کی مسجد کمیٹی کے ممبر بن جاتے ہیں

ادرا پنے آپ کولیڈر سیھنے گئے ہیں "
"سیراخیال ہے وہ اس فتم کے لیٹر توہمیں ہیں" – مال نے کہا –
"سیس یہ بتا سکتی ہوں کہ ہاشی صاحب اُن مہندوستانی مسلمانوں ہیں سے ہیں جو ہاکتان سے اتنی مجت کرتے ہیں کہ پورسے مندوستان کو ہاکتان بنا نے

مےمفویے بناتے دہتے ہیں "

"میں آول گائی جان!" -عزیر نے اُسٹے ہوئے کہا -"آباجان نے آپ کو بتایا ہوگاکہ میں ایک سرکاری محکے میں بڑے اچھے مہدے کا انسر ہول میں رات سے سرکاری معانوں کو مجلگا کر آول گا:

D

عزیزاحمد کے رات کے محالاں میں را بی بھی تھا۔ رشی کی گمشدگی کی سراغرسانی کے دوران عزیز کو کہا گیا تھا کہ وہ را بی کو اپنے گھر میں تھٹرا ہے۔
اس کاعزیز کو اجھا فاصا الاولئی طنا تھا۔ وہ را بی کو ابنی کو تھٹی میں سے گیا تھا۔
گزشتہ رات اس کو تھٹی میں آگریزی ناچ کا نے کی اور شراب نوشی کی جو محف ل منعقد کی گئی تھتی وہ را بی کی مزید برین واشاک کا ایک فرلید مقا اور اُس سے دل سے برشی کو آنا دنے کا ایک فرلید بھی۔

عزیز اپنے ساتھی ور ما سے طا اور اُسے باشمی کی اس الزام تراشی
سے متعلق تبایا۔ رات ور ماہمی جس کا را بی سے تعارف عبدالرحمان کے نام سے
کرایا گیا تھا، عزیز کی کوسٹی میں موجود تھا۔ اُس سے عزیز کے باپ کے چلے جانے
کے بعد بوجھا تھا کہ یہ کون تھا اور عزیز نے اُسے بتایا تھا کہ یہ اُسس کا
ماسہ تھا۔

"ورماہواتی!" — عزیز نے مال سے ملنے کے بعد درما سے کہا —
"یہ بیتہ بل گیا ہے کومیر ہے مال باپ کوکس نے بتایا ہے کہ میں انٹیلی جنس بیں
ہول ۔ اس کانام وزید الدین ہاشی ہے اور وہ ہمار ہے ساتھ والے معلّے ہیں
دہتا ہے ۔ معلّے ہیں کسی کومیر ک کومٹی کا ایڈریس معلوم نہیں ۔ یہ بھی ہاشمی نے میرے
باپ کو بتایا ہے جگہ وہ خو دمیر سے باپ سے ساتھ میری کومٹی کہ آیا مقا۔
اس شخص نے مجھے اسو کا ہوٹل سے نکلتے بھی دکھا تھا اور میرسے باب کو
بتایا تھا … بئی سوچ میر ہا ہول کہ اس شخص پر رشی کے اعوا کا شعبہ کہ با جا
سکتا ہے مانہیں "

"کیا یہ ہاشی بدمعاش لوگوں ہیں سے ہے:"- ورمانے لوجھا-" "کس ات کا آدمی ہے:" هی کراس نے اپنی ذات میں اور این خیالات میں تبدیلی محسوس کرنی شروع کردی تھی۔ اُس نے میں جو کھے لیا تھا کہ ناشمی کے سواکوئی اور مرد

اس کمرے میں نہیں آنا تھا اور ہاشی آنا تھا تو اُس کا انداز مزر گول جیسا ستا تھا۔

"كيول بنين!" - الشي نے كها سيم تو چا متے إلى كرتم كھ كهو تم نے بارام قصد جان اليا ہے ... كه وكياكه نا ہے "

"بئیں بھتی بھتی کرجس انداز سے میں زندگی گزار رہی بول بھی جیسے کا انداز ہے اور باقی سب بوگ جا انداز ہے اور باقی سب بوگ جا ہل اور گمرا ہیں " برش نے اُداس سے بیسی سے بیسی کردر ہی ہوں کرمیری اور مجہ جیسی نوجوان لڑکیوں اور لوگول کی زندگی کیسے گزرر ہی ہے "

"جذباتی سامسلمان ہے" عزیز نے جواب دیا "بدرمعاش نہیں،
نیک اور بارسا آدمی ہے۔ اتنی بڑی داردات کا اُس پرسٹ تو نہیں کیا جاسکتا،
بیکن ان جذباتی سلمانو لاسے کا کچہ بتر بھی نہیں۔ مجھے اپنی مال نے اُس کے
متعلق کھے بائیں بتاتی ہیں "

"الیسی بات ہے تواس کا نام مشتبہوں میں لکھوا دینے ہیں"۔ ورما نے کہا ۔ "سی آتی اسے یا اپنا انویسٹی کیشن سُیل کھرا کھوٹا الگ الگ الگ یے گا:"

"عزیز بھاتی!" - ورمانے کہا "بئی جیران ہوں کوئس صفاتی اے اس اولی کوئیں صفاتی اے اس اولی کو اُڑا یا گیا ہے کبھی تو مجھ شک ہوتا ہے کر اولی کو میاں کا کوئی لولی کا بیند آیا ہے اور وہ اُس کے ساتھ جلی گئی ہے "

"یہ ہائمیں مہلے ہو حکی ہیں"۔ عزیز لیے کہا۔ میں صرف میرد کیھنا ہے کہ رط کی کوکسی پاکستانی ایجنٹ نے نہ اُڑا لیا ہو۔ اگر وہ خو دگئی ہے یا اُسے کسی نے عصرت فروش کی خاطراغوا کیا ہے توہمیں اس سے کوتی دلچین نہیں"

شام کھانے سے بعد ہاشمی اوراُس کی بیوی برشی سے باس اُسس کرے ہیں بیسٹے ہوئے تھے جوائس سے لئے حوالات کا کمرہ بنا ہُواسک ۔ برشی ابھتی کہ اپنی اس بات پر قائم بھی کداُ سے باسکل معلوم بندیں کر را بی اور عزیز انڈیا سے جاسوس ہیں۔ اُس سے ول پر اب ایسا کوتی بوجہ بندیں تھا کرا سے کسی غلط مقصد سے لئے اعواکیا گیا ہے۔ صرف میری منہیں کداُ س کا یہ شک رفع ہوگیا تھا بکہ دہ ہاشی اوراُس کی بیوی سے ایسی مثار ہوتی

جَاسُوس ہے ما منہیں تومجھ سے سنو۔ بمہار سے خاوند کو اسی جا ل میں بھالن کر یہاں لایا گیا ہے۔ ہوسکتا ہے بمہار سے خاوند کو روپ بے بیسے اور تم جیسی نوجوان اور حسین لڑکیوں کے تکیریں بھی ڈالا گیا ہو "

"کیا عزیز کی بیری اس سے ساتھ آئی ہے ؟ " ہے اسٹی نے پرجھا۔ " منیں !" - برشی نے جواب دیا -" برتو میں نے سوچا ہی منہیں کروہ اپنی بیری کو اپنے ساتھ نہیں لایا !"

"اب کہو"۔ ہشی نے کہا۔ "تم کچھ کہنا چاہتی تقیں .... میرا خیال ہے کہ تم جان گئی ہو کرعزیز ادر متہار سے خاوند پر ہمارا الر ام یا شک غلہ منہ ں "

"آب طیب کمتے ہیں" - بستی نے کہا - "بئیں آپ سے ورخواست کروں گی کر ہیں جو بات کہنے گئی ہوں اس بر ہمدروی سے عزر کریں ... بئیں نے اسی سوسائٹی میں آنکھیں کھولی تقییں جس کا ابھی ابھی ہم نے ذکر کیا ہے ۔ اپنا باب مجھے ابھی طرح یا دہنیں، میر سے بجین میں ہی مرگیا تھا۔ بئیں اپنے باپ کا نام احترام سے نہیں لوگ کی ۔ قبی آ نے سے کچھ دن پہلے مک میں اپنے باپ کو یا دکرتی رہی ہوں کر میرا باپ منیں سے دیکی دن پہلے مک میں اپنے باپ کو یا دکرتی رہی ہوں کر میرا باپ منیں سے دیکی بیات کے ایک بات جاتا ہیں ایک بیت جاتا ہیں ابنی باتوں کا بہت جلائی سے منیں سے دیکی دیا ہوں کی بہت جلائی سے دیکی سے دیکی دالی باتوں کا بہت جلائی سے دیکی ہوں کی بہت جلائی سے دیکی کھوالی باتوں کا بہت جلائی سے دیکی سے دیکی دیا ہے۔

میرے ول سے اپنے باپ کا اور اپنی مال کا بھی احترام نکل گیا۔ مجھے بتہ چلاکر میرا باپ پاکستان گور نمنٹ میں اوپنے درجے کا افسر تھا۔ وہ سرکاری روپے بیسے میں نمبن کا ماہر تھا۔ رشوت خور بھی تھا اور حبل ساز بھی۔ وہ متی بار پروا گیا اور میری مال جوعمر کے کھاظ سے میرسے باپ سے خاصی چھوٹی تھی، خوبھو رت اور چالاک بھی تھی، میرسے باپ کو کموٹ نے والے امنہ ول سے میرسے باپ کو کموٹ نے والے امنہ ول سے میرسے باپ کو کموٹ نے والے امنہ ول سے میرسے باپ کو کموٹ نے والے امنہ ول سے میرسے باپ کو کموٹ نے والے امنہ ول سے میں دبوالیتی تھی۔"

رشی نے اہمی اور اُس کی بیوی کو تفصیل سے سنایا کہ اُس کی ساس
نے کس طرح اُس کی ماں کی بیع عرق کی اور اُسے کہا تھا کہ میری مال میرے
سنسرال میں نہ آیا کر سے درشی نے بیر بھی سنایا کہ اُس نے اپنی ساس
سے کہا کہ وہ اپنی مال کی بیع عرق تی بر داشت نہیں کر سکتی توساس رسٹی پر
سے کہا کہ وہ اپنی مال کی بیر متہیں بڑی مشکل سے اپنے گھر میں بر داشت کر
سے میں اور اولی کہ میں تہیں بڑی مشکل سے اپنے گھر میں بر داشت کر

"فادندنے مجھے جو کہانیاں ساتیں ان سے میں میں میں کمیر سے والدین براے حادث کی عصمت فروشی کرتے رہے ہیں۔ اُن کی معتنی ہمی جاتیدا دہتے وہ سب رشوت، فلبن اور برعنوانی کے ذریعے بناتی گئی ہے۔ اپنے مال باپ کے گناموں کی بیر داستان سُن کر مجھے بہت بناتی گئی ہے۔ اپنے مال باپ کے گناموں کی بیر داستان سُن کر مجھے بہت

وکھ بہُوا۔ آپ مجھے شریف اواکی بندیں کہیں گے، لیکن بیں جس سوساتی سے
تعلق رکھتی ہول اس بیں بھی شرافت کا مغظ استعال ہوتا ہے۔ یہ الگ بات
ہے کہ اس سوساتشی بیں شرافت کا معیار کچھ اور ہے۔ اسے و قار کہ لیس رہی ہے
کہ لیس بیں اگر آپ کے افلاتی پیما نول کے مطابق شریف نہیں تو بھی بقین
جانیں کرمیں نے اے آپ کو اتن گھٹیا سطے بھی بندیں گرایا بھا۔ میں نے ا بنے
خاو ند کے منہ سے مال باپ کی یہ باتیں شن کر خاو ند کا شکویہ اواکیا کہ آکس
کے دل میں میری مجت بیدا ہوگئی تھتی اور اسی مجت کی خاط اس نے اپنی
ماں کو نارا من کر کے میر سے ساتھ شادی کر لی ہے ....

"میرسے خاوند نے میراشکویر قبول نرکیا۔ اس کی سجائے اُس نے برطے میں اسکے اسے اُس نے برطے میان ان افاظ میں مجھے کہا کہ میں نے تنہاں سے ساتھ اُس مجسے کہا خاطر شادی بنیں کی جوتم فلموں اور ناولوں کی کہانیوں میں برطھتی رہی ہو۔ مجھے تو تنہاراجیم اتنا اجھال گاتھا کہ میں نے اسے اپنی ملکیت میں رکھنے کو فیصلہ کر لیا "

رشی کے آننونکل آئے اور اُس کا سر خیک گیا۔ ہاشی نے اُس کے سُر پر ہاتھ رکھا۔ اُس کی بیوی نے اُٹھ کر دِشی کو اینے ساتھ لگا لیا۔ اس اپنائیت اور ہمدر دی نے رِشی کے جذبات کو ہلا کررکھ دیا اور وہ بچوٹ بچروٹ کر دونے نگی۔

مین کون ہوں خالہ جان ؟ " بیشی نے ماشی کی بیوی سے بیٹ کررو تے ہوئے کہا ۔ " بیس کیا ہُول ؟ بیس کہاں سے آتی بھتی، کہاں جا رہی ہوں ؟ بیس کہاں سے آتی بھتی، کہاں جا رہی ہوں ؟ مجھے کوتی نہیں بتا آ۔ مجھے اپنے راستے کاعلم نہیں ، اپنی منزل کا علم نہیں ۔ بیس جسے اپنا باپ بھستی بھتی وہ کچھ اور لاگا۔ یہ بھتی معلوم نہیں کہ میری رگول میں کس کاخون ہے۔ اپنی مال کو میں کیا بھتی بھتی اور وہ کیا نگلی بیس مخص سے تابی مال کو میں کیا بھتی بھتی اور وہ کیا نگلی بیس خوش بھتی کمیر سے ساتھ تعلقات پیدا کرنے والے سیسین وہ بھی میر سے جم ایک رائی ہے۔ میکن وہ بھی میر سے جم کاخریدار لکالے "

"تم ابھی بچی ہو" ۔ ہاشی کی بیوی نے کہا ۔ "اس دنیا کو اور دنیا کے النا بؤل کو اور ہم النے کے النا بؤل کو اور ہم النے کے النا بؤل کو اور ہم النے کے لئے تم ابھی کمسن ہو۔ اپنے ول کو اتنا وکھی زکر دیم نے تمہیں ہے بولے براکسایا ہے یہی وہ سیدھارا سستہ ہے ہو ہم تمہیں دکھا سکتے ہیں "
"اور ہم تمہیں متہاری منزل بھی وکھا دیں گئے" ۔ ہاشی نے کہا ۔۔
"اور اُس منزل کے بہنچاہی دیں گئے "

رشی اور زیاده رون گی اُس نے اپناسر ہاشی کی بیوی کی آغوش میں بھینک دیا اس معززخا تون نے اُسے بہلا لیا ۔

"أب مليك كيتين" - رشى فيرطى لمبى أه بعركر كها "يي کچه مهنین سمجھتی، کچھنہیں جانتی۔ ئیں آپ کو کچھ اور سمجھتی تھتی اور آپ کچھ اور سكل يني في ال بريمي عوركيا ب كرجواً دمى مجه بولل سے دھو كي بي یں کے گیاتھا دہ جوان آدمی تفاراستے میں گا رای میں جو دد آدمی میلے تھے دہ بھی جوان تھے وہ مجھے کہیں اور بے جاسکتے تھے ۔ اُمہیں بھی مبرا جم احیا لگاہوگا، میکن وہ مجھے ایک امانت کے طور پر آپ کے حوالے کر کے پیلے گئے .... انگل! آپ اسنے بوڑھے تونہیں . آپ کی نیت بھی مجھ پر خراب ہوسکتی تقی ، بیکن آپ نے مجھے اپنی بیٹی کہا اور خالہ نے مجھے اسلام کی بیٹی کہا۔ میں توانکل سے اور اس گھر میں لانے والول سے میر کہنا چاستی تھی کرئی کوتی شریف اور کنواری لراکی نہیں ۔ میرے عبم کو نوچ او اور جب طبیعت بحرجات توجهان بيجنا پيا ہتے ہو بيج ڈالو ميرے پاس اپناجم تھا۔ ميں ابنی رہاتی سے لئے میں بیش کرسکتی تھی، میکن ہوا وہی کہ میں سمجھی کھے اور، اورنکا کھواور ئیں آپ کو ہے بتانی ہوں کرمیرا فیصلہ کیا ہے فیصلہ نہے كرآب مجھاس گھرسے نكاليس كے ترجھى بني يال سے بنين نكلول كى " "منہیں بیٹی!" لیشمی نے کہا ۔۔ "تہیں یہاں سے ایک شایک ون جاناہی ہوگا۔ ہم تہیں رکھ تہیں سکیں گے ہم نے تہیں اغواکیا ہے اور برخرم ہے۔ اگرتم بہال کسی عدالت میں برسال بھی وسے دو کرتم اپنی

اس نے بیسب کچہ باتودیا، سین باشی کے پاس کوئی ایسا ذرایوزها جس سے یہ نفدیق کی جاتی کریشی نے جو بتایا ہے وہ امکل مجع ہے۔ بیمجی ہوسکتاتفا کروہ اپنی رہاتی سے لئے فلط ایٹرریس دے رہی ہو۔ دردازے کی گفنٹی بجی ۔ ہاشمی اور اُس کی بیوی کمرے سے نکل گئے ادرانهوں نے باہر سے دروازہ بند کردیا ۔ نامٹی باہر میلاگیا۔ باہر عبدالقدیر کرواتھا۔ باشی اُسے اندر ہے آیا اوروہ بیطنے والے کمرے میں جا بمیھے۔

اشی ادر اس کی بری کی رشی کے ساتھ جو بائیں ہوئی تقیں وہ ہشی فعبدالقديركوسائيس عبدالقدير بإنكه انشيى جنس كابرانا آدمى تقااسس لئے اُس کی سویے اور نظر ہاشمی کی نسبت زیادہ گھری تھی۔ اُس کا خیا لہی تھا كروكرا فى كى خاطر فلط ايرس و سے رہى ہے اور اُس كارونا اُس طرح كاجذباتى تهبين جس طرح وه ظاهر كرتى ہے بكه اُس كارونا وهوكرہے عبدالقدر نے کہا کہ آج وہ خودرشی سے تفتیش کرسے گا۔

اشمی اسے بشی کے کمرے میں لے گیا اور عبدالقدر نے اس سے انٹیلی مبنس کے انداز سے تفتیش شردع کر دی بیرایک فاص انداز ہوا سے جس میں مشتبہ یا مزم سے حرابوں سے سوال نکا اعجابتے ہیں اور ایک بی سوال گھی بھراکر بار بار اوپھاجا تاہے۔ مرم کی ذہنی حالت ایسی بران من المراس بالمندوك مردرت بي بنيس ربهى المرسخت بال لزم سوال دیواب کے اس انداز سے جی راز آمل ویتے ہیں، رِشی تر کمزور ك لاك من ده ايك كهنط كي تفتيش سيبي تناك وكررويراى -

عبدالقدر كويقين بوحيلا تفاكراس لواكى سيدوه جوراز لبنا جابتاب وهاس کے سینے میں نہیں۔ اُس نے پیسسلہ کچھ دیر اور جاری دکھا اور اس مرے سے نکل کر ہشمی کے پاس بیشنے والے کمرے میں جلا گیا۔ دروانے کی گھنٹی ایک بار بھر بجی۔ ہشمی باہر نکلا۔وہ دیکھ کر حیران ره کیاکر ام رعز برنگوانتها ۔

مرصنى سيهال آئى بوتوير تهارا جرم برد كاكرتم اينے خاوند كو جيور كر بغيرطلاق مے بھاگی ہو۔ دوسری مشکل ہمارے لتے یہ پیدا ہوگئی ہے کوتم بہال کی حکومت کانتمتی مال مورتهارا تعلق انتیلی جنس سے ساتھ سے میرالگ بات ہے کرتہیں اپنی یا اپنے فاوند کی اس حیثیت کا علم نہیں۔ اگرتم ہمارے تيف سے برآ مربوئين تو بهندوؤل كى حكومت مجھے اور ميرى بوي كر بغيب مقدمے سمے اہم برباکت فی جاسوس کا لیبل لگا کرساری عرکے لئے جیل مِن وال دے گی میں اس دفت یک نشد و کا شخنه مشق بنا کے رکھا حات گاجب كك بم أن سبكى نشاندى منين كرديتے و تهيى بهال لاتے تھے" " نهاي" \_ رشي نے کها سيني آب کوايسے جسم مين نهاي والول كى ... بىكىن يىسو چەبھى آتى بىم كەئمىن دالىس جاۋل كى تو دە مجھ سىدىتھىي کے کہتم کہاں گئی تھیں ۔۔ وہ بولتے بولتے جُب ہوگئی ا دراس نے یول چونک كر الشي كى طرف د كيھا جوسے أسے ايمانک كھھ يا د آگيا ہو كھے لگى -"آپ مجھے یہاں آزاد کرنے کی بجا تے سی طرح پاکتان بھجوا دیں۔ اگر میرا فادندجاسوس ہے توہوسکتا ہے اُس کا باب بھی جاسوس ہو۔ میں امہنیں مکرطوا دول گی نین آپ کی معبت کی خاطرا پناستقبل فربان کر دول گی "ہاری محبت کی خاطر نہیں" ۔ ہاشمی نے کہا ۔ "پاکسان کی محبت

كى خاطرا در بهندوسانى مسلانول كى محبت كى خاطر "

" مِعِكُمنا تُريى عِاسِيةِ مَعا" - رشى نے كها سيني نے شايد به اس سے نہیں کہا کرمیرے ول میں پاکستان کی اور مبندوستا فی سلمانوں کی مبت بہاں اگر بیدا ہوتی ہے اور یاب نے بیداکی ہے:

"تم نے اپنے والدین کے تعلق تربہت کو بتادیا ہے" - اشمی نے کہا ۔ " مجھ مرف اپنے مسسر کا ایٹر رس بتا ووا ور میریمی کروہ کون سے محکمے ہیں افسر ہیں "

رشی نے رابی کی کوشی کامیح اٹررس تنادیا اور میری کردابی کاب ایسے نازک محكم كاعلى احسر بعي حس كا تعلق بإكت ان تم وفاع اوروفاعي بالسيول ے ساتھ ہے رہٹی مے پوچھے بغیرا پنی مال کا ایگر کیں بھی بتا دیا۔ "اَوْعِزیزمیاں!" — ہاشمی نے بُرتیاک طریقے سے عزیز کا استقبال ایک کار دبار مبھی چلا رہا کیاا در بولا سے اتنی مرت بعدتم کوهر آئے گئے ؟" ماشمہ نے میں کر ہورتہ تال آنہ وہ میرتہ تر سے کا سکن اند میں اسک اسک انداز میں میں اسک اسکار میں اسکار میں اسکا

ہاشی نے اُس کا استقبال تربوئی مسترت سے کیا لیکن اندرسے وہ بل گیا کہ بیہاں آنکلا ہے اور اس کا آنا بلامقعد منہیں ہوسکتا ۔ ہاشی نے برقی تیزی سے سوچ کر بیفیل کیا کہ اسے اندر بٹھا یا جا ہے، شاید عبداللارِ اسے ادر اس کے نیت کو بھانی سکے ۔

عزیز ہامٹی سے گلے لگ گیا جیسے قدہ والہامز اندازے اپنے باپ سے مانتھا۔

م آباجان نے بتایا تھا کرآب مجھے بہت یا دکر تے ہیں "سعزیزاهد نے کہا ۔۔ آپ تومیر سے بزرگ ہیں۔ میں خاص طور پر آپ کی وعاتمیں بینے آیا ہوں "

"تواندر آو ناعزیز میال!" - ناشی نے کہا اور اُ سے اُس کرے بی مے گیاجہاں عبدالقدیر مبیطام ہواتھا۔

عزیز عبدالفدیر کو انجی طرح جانتاتها اور عبدالقدیر اُ سے جانتا تھا۔
عزیز کومندم تھا کوعبدالقدیر انڈین انٹیلی جنس میں رہ جیکا ہے سیکن اُسے
یہ بھی یقین تھا کوعبدالقدیر کومعلوم نہایں کوعزیز انٹیلی جنس کا ایجنٹ ہے۔
عبدالقدیر سے متعلق عزیز کو یہ جی معلوم تھا کہ وہ اندرون ملک انٹیلی جنس
کی ڈیو ٹی دیتا تھا اور وہ اس محکے کا با قاعدہ طازم تھا اور اُ سے باکتان کا
کہی کو تی جاشوسی مٹن نہیں دیا گیا تھا۔

عبدالقدر عزیز سے بڑھے بیارسے ملا اور اُس کے باب کے حوالے سے اُس کی ذات میں دلیمیں کا اظہار کیا۔
"کہوعزیز منظ اِ" عبدالقدیم نے بوجھا ۔ کیا ہور اِ ہے آٹ کا کہیں نوکری کررہے ہویا کا روبار کا کو تی سلسلہ ہے ؟"
مزیز نے وہی جواب دیا جواہتے باپ کو دے چکا تھا کہ وہ لڑران اُ

بے کار دبار بھی علار ہا ہے بھزیز نے عبد القدیر اور ہاسٹی سے اُن کی ادر ان سے گھر والوں کی خبر خیریت اس طرح پر بھی بیسے وہ اتنی لمبی مرت سے ان سب سے لئے نکر مندر ہا ہو۔

«بین ساٹسے مین سال سے کھے زیادہ عرصہ ملک سے باہر رہا ہوں '۔ عزیز احمد نے کہا ۔۔" والیں آگر دیکھا ہے کرمسلمانوں کی حالت ان ہندو دَل نے پہلے سے کھے زیادہ ہی خراب کر دی ہے۔ یہ دیکھے کر مہت دُکھ مِوُا۔" "ہونا چاہیتے"۔۔ ہاشی نے کہا۔

الیاآب یر محوس بہیں کرتے کومسا اول کو است تحفظ سے لئے کچھ کرناچا ہیتے : "عزیز نے کہا ۔ "اتحاد کی خردرت ہے یہاں سے مسلان کردور تو نہیں ۔ میراخیال ہے کہ آپ ہی بسم الٹد کریں ۔ میں جس قدر تعاون کر مکتابوں کروں گا۔ میں نے آباجان سے بھی کہاہے کہ وہ اس طرف توجہ دیں " مکتابوں کروں گا۔ میں نے آباجان سے بھی کہاہے کہ وہ اس طرف توجہ دیں " اس مومنوع برطزیز احمد نے بُرجوش بائیں کیں ۔ یوں معلوم ہوتا مقا جسے عزیز پورے بھارت کو فتے کر لینے اور یہال مسلمانوں کی حکومت

لتے گئی گئی گئی می بھر رہا ہو۔ عبدالقدیر نے ہاشمی کی طرف دہمیصا اور آئکھ کا ملکاسا اشارہ کیاجس لامطلب پریمتا کرمتے اطام وکر بات کرنا۔

ناتم كردينے كے لئے بے تاب مواور وہ صرف ذراتع بيدا كرنے كے

"یہ بھی اتفاق کی بات ہے"۔ ہاشی نے کہا ۔ "اس روزئیں وہاں سے اور کی تو مال سے گور ہات ہوتی تو میں اور کی تو میں تو ہی تو میں تو ہی تو میں تو ہی تو ہیں ہے ۔ "

"اسے کہتے ہیں، ول کو دل سے راہ ہوتی ہے " عزیز نے ہنستے ہوتے کہا ۔ "اَب کی محبت ہے ہو مجھے بہال کھینے لاتی ہے ۔ ... ایکن ایشی صاحب! خوگر حمد سے تھوڑا ساگلہ بھی مُن سے .... آ ب ممر سے بررگ ہیں بڑا بھائی کہول تربیا، باپ کہول تو بھی بجا ہے "

"كهوعزير ميال!" - الشمى في كها - "اليي تهيد باند هيف كى كيا صرورت ميه!"

" شکریر ہاشی صاحب! "-عزیز نے کہا اور بڑھے نوشگوار سے لیھے میں پوچھا -" یکس وشمن نے اٹراتی ہے کہ میں انڈیا کا جاسوس ہول اور میں بائستان میں جاسوسی کے لئے جاتا ہوں اور وہاں سے نوجوان پاکتا بیہ کو ورغلاکر مہال لا اہول اور ۔۔ "

"مزعرز یرمجاتی!" - ناشمی نے اس کی بات کاٹ کر کہا "میرے کا نول تک بہار ہے اس کی بات کاٹ کر کہا "میرے کا نول تک بہار ہے فال ن استی لمبی چوٹی بات تو نہیں پہنچی ہے " "اَپ کے کافول کک شاید مذہبنچی ہو" - عزیز نے کہا - "اَپ کی نول تک بہا ہر نکل بیکی ہے "

"عزیزمیال!"- عبدالقدیر مے دخل اندازی کرتے ہوئے کہا " سے کیا فقت چیر میسطے ہو! ذراصا نبات کرو!

" مجھے توبات کرتے ہیں شرم آئی ہے محترم!" — عزیر نے کہا —
" ہاشی صاحب لے میرے اباجان سے کہا ہے کہ میں انڈیا کا جائز کو سے محت موں اور میں باکستان کو نقصان مہینچار ہا ہوں!"

" كبا ادركس صاحب نے تهي ليدل كها ہے ؟" \_عب القدير نے لوچھا۔

"انهول لے إن كاسوالمنهيں ديا "\_عزيز نے كها \_"امنول

عزیزاحمد بے شک انٹرین انٹیلی جنس کا تربیت یافتہ جاسوس تھا۔
ہند وؤں کی طرح وہ طبغا بھی فریب کارا درعیار تھا، سیکن اُس کا بیس بھنا کہ
جن وو آدمیوں بروہ اپناجا دوجلانے آیا ہے وہ اُس کی جا دوگری کو قبول
کر لیں گے، اُس کی خوش فہی تھی بیجا نتے ہوئے کہ عبدالقدر بھی انٹیاجینس
میں رہ چکا ہے، عزیز خوش فہی میں مبتلارا۔ اُس نے بیجی نہ سوچا کہ میہ دو
بررگ افرادیہ تو فروسوچیں گئے کرعزیز کے دل میں اچا تک مسلمانوں کی
ہمدر دی ادر مہندوؤں کے ظاف جذب کیے بیدا ہوگیا ہے عزیز نے یہ
ہمی نہ سوچا کہ راک ہی سے اُس کی شہرت اچھی نہ ہیں جکہ دہ آوارہ اور بدنا م
نوجوان مشہور تھا اور و تی کی اس آبا وی سے مسلمان اُس سے انجھی طرح
داقف تھے۔

والف ہے۔ ہشمی اورعبدالقدیر نے اُس کے تعلق یہ باتیں سوجی تقیں یا تہیں ا عزیز نے بہرحال ان کے باس آکر حرائت کا مظاہرہ کیا تھا۔

ہ ہائی کھ کہنے لگا تھالیکن عبدالقدیر نے اُسے ہلکاسا اشارہ کیا کروہ چُپ رہے عبدالقدیر نے بہتر سمجھا تھا کرعزیز کو بولنے کا موقع دیاھا تھے۔

" ہاشی صاحب! - عزیز نے کہا - "ئیں آپ کا شکر گزار بُول ا آپ نے میرے آباجان کو میری کو تھی کم پہنچایا تھا .... آپ کویٹ ا ایٹرریس کس طرح معلوم مُواتھا؟"

"یر محف الفاق کی بات ہے" ۔ ہاشی نے جواب دیا ۔ " بیک دو پیار در پہلے اُدھرے گورر ہاتھا تر تمہیں وہاں دیکھاتھا " دوچارر در پہلے اُدھرے گورر ہاتھا تر تمہیں وہاں دیکھاتھا " "اباجان نے بتایاتھا کر آپ نے مجھے اطوکا ہوٹل میں بھی دیکھاتھا"

"دواس لية - باشى نے جراب دیا ملكم عن كروس كے دلسے اب است معرز باب كا احرام نكل گيام وأس كي نظرون مين مم كون بين ... بن مهي اليي كفرى كفرى بأين بنين كهناچابتا سفا، ميكن تم توجهار س ييهي بى برا سكت مو يمي كون مواسول مهي انظريا كاجاسوس كن والابهال مے لوگ کہتے ہیں "

"اَ فروه لوك كون جيں؟"

" وہ سندوہیں" ۔ ہاسٹی نے کہا۔

" دہی مبند د جوتہ کہ سے حکری یار سقے "۔۔۔ عبدالقدیر بول ہڑا ۔ "تهيس منهي معولنا حاسيت كران مندوول كيساعة تم في كيسى زند كى ارادی ہے تم انامبی نہیں سمھ سکتے کہ ہندومسلانوں میں تفرقہ پیدا کریے ہیں معلوم نہیں ہمارے منعلق امنول نے کیا کچے مشہور کرر کھا ہو گا تہاری عیش وعشرت کی اس زندگی کو د میصند موست جوتم نے اسینے والدین سے باغی موکر ہندوؤں کے ساتھ گزاری تھی متھار کے متعلق یہ افواہ کہ تم انڈیا سے جاسوس ہواکٹر لوگوں کی زبان سے شنی گتی ہے ! " مجھے کوئی د دئین نام بتا دیں "<u>-عزیز نے</u> کہا۔

معلوم مرقا ہے تم نے ہندووں کا احیاخاصا انر قبول کیا ہے"۔ الشمى فيكها \_"تم توجم برمندوول كى طرح دهونس جاف أسكت مو" عزیز مبنس برط اعبد القدیر اور باشی نے اُ سے کھ اور سخت باتیں كه دير، بيكن اس شخص كاروم ل ايسامقا جيسے اسس بر كھيد اثر مهُوا ہى

عزيزاحمد كوالناخاصام شكل مورائ مقاروه ميى اصرار كت جار إسخا كراً سے اُن اشخاص كے نام بتا سے جائيں جن سے باشمى نے يہ انوا ہ شنی مے كوريز انڈيا كاجاسوس سے .... عبدالقدير انٹيلي جنس كا أومى تفاراس نے بڑی اشادی سے عزیز کو ٹالا۔

عزير بھي بورا أستاد مقاء وه جب د بال سے جانے لگا تو أس نے

نے مجد برٹنگ کیا ہے۔ مبری امتی جان نے محصر بتایا ہے کرماسوسی کا الزام باشى صاحب نے مجدر برعا تدكيا ہے . اس كى تصدايق اور ترويرصرف إشمى صاحب بى كرسكة بين "

"إس كى تصدلت ياتر ديد مُن سمى كرسكتا بمُول" \_عبدالقدير نے كها " ہاشمی صاحب بھی اپنی پوزیش و امنے کر دیں گئے بمتہار سے خلاف یشک معلوم نہیں کہاں سے اٹھا ہے۔ ہم نے بھی اُڑتے اُڑ تے سُنی بھی۔ ہوسکتا ہے سالان میں نفاق بیدا کرنے سے سے یہ بات سی مندونے

"منهارے آباجان سے میں نے انناصر وزیوجھا مھا کرعز برکہاں ے" - اسمی نے کہا -"وہ بیجارے تنہار معلق بہت پریشان مقے بموسکتا ہے ہیں نے انہیں یہ کہ دیا ہو کر منہار سے متعلق میرا فواہ

رہ کوتی ہمارا دشمن ہوگا مرسر نے کہا سے آپ نے جس سے يه افواه شي بع أس كانام بنادي "

"كياكرو كي نام يوحيه كرعزيز بيين إستعب القدير ني كها — "كيا بهار ہے لئے يغوشى كا باعث بنديں كرتمهار سے فلاف يہ شك

"يمعلوم كرنابدت ضرورى بع فيلم إنعزيز فيكها "الكريم نے آج اُس کی زبان بند مذکی توکل وہ آب پر الیا ہی کوئی گھٹیا الزام لگافیے گا با جاری او ل بهنول کورسواکر دے گا۔ آپ مجھے اس کا نام بتا دیں " "میری بات کان کھول کوش لوعزیز میال!" - اشمی نے ایے سنجیدہ لہے میں کہاجس میں طیش کی جبلک مجمی تھتی ۔ "تم نے مجھے اپنا برط ابھاتی مجمی کہا ہے، باب میں کہا ہے، سین متار ہے دل میں ہم دونوں بزرگوں کی ذراسی بھی وزت منیں۔ ہماری عزت مہمارے ول میں پیدا ہوہی ہنیں مکتی <u>"</u>

"وه كبول باشمى صاحب إ"-عزيز احمد نے شگفتر سے لہے

ندا منگی یا خفگی کا اظهار نرکیا، ملکه باشی اورعبدالقدیر کے سابھ مبڑے ہی احترام اور بیار ومحبت کا اظہار کیا اور حلاکیا۔

"باشی صاحب!" - عبدالقدیر نے عزیز احمد کے جانے کے بعد کہ است میں اور زیادہ متاطبہ واپڑے گا۔ مجھے اندازہ ہی ہیں تعاکر پیشخص اس قدر ہوٹ یا اور ڈھیٹ ہوگیا ہے۔ آب نے اس کی باتیں ایک عام النبان کی حیثیت سے شنی ہوں گی میکن ئیں سے اس سے بولنے کے انداز کو انٹیلی جنس کی نظروں سے دیکھا اور اس سے ایک ایک تفظ کو انٹیلی جنس کی نظروں سے دیکھا اور اس سے ایک ایک تفظ کو انٹیلی جنس کے دماغ سے برکھا ہے "

"مجہ سے فلطی ہوتی ہے کرمین نے اس سے باپ سے کہ دیا تھا۔ کرعزیز سے متعلن میں نے برات شی ہے"۔ ہاشی نے کہا۔

"آب نے فلطی کی ہے یا بہیں "عبدالقدیر نے کہا "اس شخص نے بہال آنے میں کوئی فلطی بہیں کی۔ وہ صحیح بھر آیاتھا۔ آپ نے اور طبہیں کیا کرجب ہم اُسے فدا حافظ کرنے کے لئے ڈیوڑھی میں کئے تو اندر والا در وارہ فراسا کھلا ہو اُسی اعلام رینے نے شروع کی میں کرک کرایک بات شروع کردی بھی جو اُس نے صرف اس لئے شروع کی میں کروہ کھوڑی دیر اور مرکز کر ایاب ہا تھا۔ اُسی نے فرط کیا کہ وہ بار بار شیر ھی آبھول سے در وازے کے کھلے ہوتے کواڈکی طرف بار بار دیکھ تا تھا۔ وہ لیقین حویلی کا وروازے کے کھلے ہوتے کواڈکی طرف بار بار دیکھ تا تھا۔ وہ لیقین حویلی کا

"کیا آپ موصوس کررہے ہیں کرعزیز کو یہ شک ہے کہ لالی اس گھرمیں ہے ؟" - ایشی نے پوچھا۔

" سنی بال - عبدالقدیر نے کہا - " اسے بی شک ہے .... باشی صاحب بید ذہن میں رکھیں کر صر دری نہیں ہو نا کرشک سوفیصد بختہ ہو شک اگر بال برابر ہو نوبھی محتاط مہوجانا چا ہتے بنیال رکھیں کہ یہ پولیس کانہیں انٹیلی جنس کا معاملہ ہے بھانیدار کو آپ سودوسور دہیے دے کس

دوچارد نول کے لئے ٹال سکتے ہیں ا در اس دوران اپنے بچاؤ کا کچھ بندولت مھی کر سکتے ہیں لیکن انٹیلی جنس دا لیے پوائنٹ زیر دزیر وایک بقتنے شک پر مھی بکڑ یستے اور ایزارسانی کی جبی ہیں بیس ڈا لئے ہیں۔ یہ شخص میما س سے کچھ زیادہ ہی شک ہے کر گیا ہے۔ میری بہاں موجودگی نے شک ہیں اورا ضافہ کر دیا ہوگا"

"ده جسے؟"

"عزیز کویقینا معلوم ہوگا کہ میں اسی انٹیلی جنس سے ریٹا تر بہُوا ہُول جس کے ساتھ اس کا تعلق ہے "عبدالقدیر نے کہا ۔ قاگر اسے پہلے معلوم ہنیں تو اب یہ اپنے انسروں کو آپ کا اور میرا نام بتاتے گا اور ایڈر ایس بھی بتاتے گا تو بیراز اس کے سامنے آجائے گا کو مُیل الیجنس اور ایڈر ایس بھی بتاتے گا تو بیراز اس کے سامنے آجائے گا کو مُیل الیجنس میں سروس کو بھی معلوم ہنیں کہ بیس نے گور منبط کے کون سے محکمے میں سروس کی ہے ۔ ۔ ۔ کیا آپ نے اس کا ڈھیٹ بنا بی ہم نے اسے کتنی سخت با میں ہی ہیں، لیکن اس کے ماسے بن جنسی د کیھا ، ہم نے اسے کتنی سخت با میں ہی ہیں، لیکن اس کے ماسے برابی جنسی برا انہاں سے مبت کھیلتا گیا ہے "

"توکیاسی یفین کر لبنا چاہیتے کرعزیز سند دستان کاجاسوس ہے؟" باشی نے یوجھا۔

"سوفیفیدلیتین!" بعبدالقدیر نے کہا ۔ "بیں نے لڑکی کے سینے سے جو ہاتیں اگواتی ہیں ان سے کوئی شک مہیں رہ گیا اب صورت یہ بیدا ہوگئی ہے کہ لڑکی کو بیمال سے کہیں اور منتقل کرنا ہوگا !"
" سیکن لڑکی کوہم کریں گے کیا ؟" با ہمی نے پوچھا ۔ "وہ بہی کے جارہی ہے کہ اسے عزیز اور اپنے فا وندکی خفیہ سرگرمیوں کا کچھ علم نہیں "

"ئیں اس پربھی غور کر حیکا ہوں" عبدالقدیہ نے کہا "میراخیال مے کہ لڑکی کورات کے وقت آنکھوں پربٹی باندھ کرانٹو کا ہوٹل سے کچھ وُور حیور آئیں گے لیکن اس میں ایک خطرہ ہے۔ لرط کی سے پوچھاجا تے کووہ بائیں بھی سنائیں جو اُس نے رِشی کے ساتھ کی تقدیں اور رِسٹی نے جس رِقِعل کا اظہار کیا تھا اور جو کھے کہا تھا وہ بھی عبدالقدیر کو سنایا۔

"روای کا پر روعمل وهو کریمی به وسکتا ہے" ۔ پاسٹی نے کہا ۔۔۔
"لیکن وہ اس قدر روقی کہ اسے بہلانامشکل ہوگیا۔ وہ کہتی ہے کہ وہ بہال ۔۔۔
سے جانا ہی بنیں جاہتی۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ہم اسے بہال نہیں ۔
ک زیدا ہمتہ آ۔ سیون ناہ مادی سے نام نے کہ اگر ہم اسے بہال نہیں ۔

سے ہا، ی ہیں ہا، ی ۔ اسے ہر براہ کے میں ہائے مرام ہا سے ہوں ہی اور کا سے ہوں ہیں ہوں کے در کری ہا کہ کا ہے۔ اس کی بہائے اسے ہوائے اور اس کے خاص کے باب کوجا سُوسی کے براہ کا در ابی کے باب کوجا سُوسی کے برم میں برطوا درے گی "
کے برم میں برطوا درے گی "

کی کسی بھی حال ہیں ہمیں اس لوکی پر اعتبار مہیں کرنا چاہیتے "---عبدالقدیر نے کہا۔

"میراخیال کھا درہے"۔ ہٹمی نے کہا۔" آب بھی لواکی کے دوسرے پہلوکو دیکھ لیں اگریت فال اعتبار ہے تواسے ہم ہول میں دالیں مصبحے کی بجائے اکتان کی اٹمیلی جنس سے حوالے کرسکتے ہیں۔ اگر آپ مناسب ہجھیں کہ ایساکرنا چا ہیتے تو یہ کام آپ ہی کرسکتے ہیں۔ مناسب ہجھیں کہ ایساکرنا چا ہیتے تو یہ کام آپ ہی کرسکتے ہیں۔

مناسب بھیں کر ایسالرنا چا ہیتے تو یہ کام اب ہی کرسکتے ہیں۔
"الی ایا ۔۔ عبدالقدیر نے کہا ۔ "یہ کام میں ہی کرسکتا کہوں۔
میں نے آب کو ایک بارتایا تھا کہ پاکتان کی انٹیلی جنس کے ایک
ادمی کوجو یہاں ہمندوستانی سلمان کی چیٹیت سے موجود ہے، ہمیں اچھی
طرح جانتا ہوں میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ کسی کو بیتہ منبطے کوئی نے
اپ کویہ بات بتاتی تھی۔ آج بھی بہی کہوں گا۔ یہ ہے تو بہت برطاخطرہ
میکن یہ طروری ہے کہ میں لوکی کو ایک بار بھر دیکھ لول بہونا تو بہی جائے ہے
کریں لوکی ہمار ہے کہ میں لوکی کو ایک بار بھر دیکھ لول بہونا تو بہی جائے گائیت
کریہ لوکی ہمار ہے کہ کام آئے، لیکن بہیں اپنی اور اسے محاذی حفاظت
بھی کرتی ہے لیکن الیا منہو کہ ابتدا میں ہی ہم بکوط سے جائیں اور سارا ہون

دھرادھرایارہ جلتے: عبدالقدیراس سنے پراچنے ٹیال کا اظہار توکرر کا تھائیکن اس کا لہجا در بولنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ کچھ پریشان ہے اور گھری سوچ گاکر دہ کہاں رہی ہے نظاہر ہے وہ آپ کے مکان کی نشاندہی نہیں کر سکے گی۔" "دہ صرف یہ بتا ہے گی کہ اُسے کس طرح اعزاکیا گیا تھا"۔ ایشی

"دومرف یربتائے کی کہ آسے تس طرح اعوالیا کیا تھا ہے ہی نے کہا۔۔۔ "اور اُس کے ساتھ ہم نے جمبائیس کی ہیں وہ انٹیلی جنس کیے افسرول کومُنا وسے گی "

"نظرہ یہ ہے کوعزیز کوہم پرشک ہوگیا ہے" عبدالقدیر کے
کہا یہ تفقیق شکوک پر ہی کی جاتی ہے عزیز خود تو آگے نہیں آئے
گا، وہ اپنے اصرول کوہم دولؤل کے نام وے دے گا۔آپ جا نے
ہیں کہ پولیس خصوصاً مرا ' کو کتنے
اختیارات حاصل ہیں ہم دولؤل کو بالیا جائے نوہم انہیں کوتی بات نہیں
بنا بیس کے میکن انہول نے رطی کو ہمارے سامنے کھوا کر دیا تو دہ کہ
بنا بیس کے میکن انہول نے رطی کو ہمارے سامنے کھوا کر دیا تو دہ کہ

وے گی کران دوآ دمیوں نے مجھ قید میں رکھا تھا۔ اسے ہم وولوں کھے مکان دکھا نے جائیں گے اور وہ آپ کے مکان کے اُس کم سے کی شاخت کرے گی جس میں اسے رکھا ہمُواہے .... اگر الیا ہو گیا تر اپنا انحام سوح لیں "

"مئی نے آپ کو بتایا نہیں " باشی نے کہا "میری بیری نے وظی کو اس میری بیری نے وظی کو اس کے سے اور الرکی کو اس کو اور کے میں جارک کو اور بیجیوں کو قرآن پاک اسے اُس کمرے میں لے گئی تھی جس میں بیچی اور بیجیوں کو قرآن پاک برطایا کر تی ہے۔ وہاں میری بیری نے اسے بتایا تھا کہ وہ بیجیوں اور بیچوں کو کیا تعلیم دے رہی ہے "

"اس دو کی کومکان کے اندر اتنی آزادی دینے کی کیا عنر ورت بھتی ؟" -عبدالقدیر نے حیران ساہد کیے پوچھا۔

ہ مسبور صدیر تھے میں کا جاہد ہوگئی ہے۔ ہشمی نے عبد القدر کو بوری تفصیل سے بتایا کہ اُس کی ہو یمی نے کی ہوی سے متاثر ہوگئی تھتی ۔ ہاشمی نے یہ بھی بتایا کہ اُس کی ہو یمی نے عبدالقدر روکی کے ساتھ کیا بائیں کی تھیں اور لوگی کا روعمل کیا تھا۔ ہاشمی نے عبدالقدر

م*یں بڑ*ا ہُوا ہے۔

" لیکن در ماسیت !" — عزیز احمد نے کہا — "میں پوری طرح لیتین اعابت ابول آخر حدمت کو سی لان کمرنام و سنے بدول تھے۔ مجھے ترجانتے

کرلیناچاہتا ہوں۔ آخرچیف کوہی ان کے نام دینے ہوں گے۔ مجھے تم جانتے ہوکہ میں کھان سے تیر اُس وقت چھوڑا کرتا ہوں جب میرانشا نہ اسکل میحے ہوتا ہے بئیں ہوا میں تیر مندیں جلایا کرتا "

ع ہوتا ہے۔ یں ہوا یں بر ''پھر کیا کردگے ؟''

"ایک توئیں نے تہیں بنایا ہے کہ دو آدمی اِن کے بیچے وال دیتے ہیں" عزیز نے واب دیا ۔ "ایک طریقہ لڑکی کاسراغ لینے کا اور ذہن میں آتہے۔ نیں اپنی ایک بڑی مہن کو ایک بڑی تو بلی سے اندر دیکھنے سے لئے استعال کرنا چاہتا ہول ۔ یہ اُس شخص کی تو بلی ہے

جس کا نام میں نے تہیں فریرالدین ہاشی بنایاتھا!" "تم مجھ سے بقینازیادہ عقلمندا در تجربہ کار ہو" ۔ ور مانے کہا ۔ "لیکن میں صرف ایک بات سوچ رہا ہوں کر متہار سے باس کوتی حقیقی یا

وا قعاتی شہادت موجود نہیں جس سے اس شک کو تقومیت ملے کر دسٹی کو اِن ہوگوں نے اعزاکیا ہے اور اُ سے اِسٹی کے گھر میں رکھا ہُواہے - تم نے شاید رہمی نہیں سوچا کہ اگر انہارا نیر خطاگیا تو اصلی لمزم زمین کے بیچے

یطے جائیں گئے اور اگر یہ کوئی گروہ ہے نو وہ چوکنا ہوجائے گا۔" "ئیں اس بات برعور کرجے کا ہوں" سے زیز ننے کہا ۔"تم نے چیگی آب

سیس اس بات برعور کرد چاہوں "عزیز سے کہا سے ہم کے چی ک توشنی ہوگی ۔ وہ مجھ بی ہے ۔ میں بیان نہیں کرسکنا کریں کیوں محسوس کررہا ہوں کردو کی مسلمانوں کی اسی آبادی میں ہے ۔ ہاسٹمی اور قدیر محص ساتھ میری بہت آبیں ہوتی ہیں ۔ ان کی باتوں سے کم اور بو لینے کمے انداز سے زیا وہ میراشک کچھ پختہ مہوا بہیں یا وہوگا کہ ٹریننگ کے ووران جسیس ایڈیا اور پاکستان کی مختلف قوموں کی اجتماعی نفسیات برمیکی و سیتے گئے متے تم خود مہندو ہو۔ بہندو قرال کا یہ وصف اچھا ہے یا برا ، یہ الگ بات

ہے، سکین بیقیقت ہے کہ ہندوامیر ہو یا غربب مشتعل مندیں ہوتا گالی

گلوچ ادر سرطرے کی بعظ تی برواشت کر لیتا ہے اور جوابی کاررواتی سوچ

"مجے امنی نوگوں پرشک ہے" عزیز ایک دوروز لبدا پنے
ساتھی درما سے کہ رہا تھا ۔ " ہاشمی توشر لیف آدمی لگتا ہے۔ میں
یقین نہیں کرسکتا کہ اُس نے لڑکی کو اغواکیا ہوگا لیکن اُس کے گھر ہیں
جس آدمی کو دیکھا ہے وہ مجھے شکوک اور شتبہ لگتا ہے۔ وہ انڈین انٹیاجشن
میں سروس کر سے رہاز ہوچیا ہے۔ ذہنی طور پروہ خاصا تیز اور ہوستا ا گتا ہے۔ میں کو تی بات ہاشمی سے بوجہا تھا تو اس کا جواب و شخص دیا تھا۔
"کون ہے وہ ؟" ۔ ور مانے بوجھا ۔ "کیا میں اُ سے
سان ہوں ؟"

"ہوسکتا ہے" ۔۔۔ عزیز احمد نے کہا ۔۔۔ " اُسس کا نام لقدیر ہے " " الل !" ۔۔ ورما نے کہا ۔۔۔ نیس نے یہ نام پہلے ہی سُنا ہے "

"شهر کے اس علاتے میں جہاں یہ دولوں آدمی رہتے ہیں اورجہاں
میراگھر بھی ہے میرے پرالے دوست اور بچین کے سابھتی موجو دہیں"۔
عزیز نے کہا ۔ " میں نے ان ایک دودلوں میں ہشمی اور عب دالقدیر
کے متعلق کچے معلومات عاصل کی ہیں۔ بہت جلا ہے کرچند ایک مسلمان ہاشمی
کے گھر میں اسمجھے ہوتے ہیں اور ہندوستانی مسلمانوں کے تحفظ
کی ادر کچھ اسی تم کی ہائیں کرتے ہیں۔ میں وو آدمیوں کو اس کام پر سگا چکا
مول کہ وہ مجھے زیادہ سے زیادہ معلومات دیں۔ منروری منہیں کہ برشی

کوانہوں نے ہی اعزاکیا یا کروایا ہو، بریمی ہوسکتاہے کر ہمیں ہیساں سے کوتی اور شکار مل جائے ؟ "میراخیال ہے عزیر: !" — ورما نے کہا ۔ "تم نے اتنی کمبی چوڑی جو ہائیں بتاتی ہیں بیٹن کر مئیں ہیں مشورہ ددں گا کہ ہمیں ان لوگوں کے

بچوری جوبایں ساتی ہیں بیٹن کر ماہی حمیہ مشورہ روں کا کہ ، ہیں ان کو ا نام جیف کو د سے د ہنے جاہیتس "

**&** 

اس کی نوشی کی خاطر مجھے قبول کر لیتا ہے ...

"اب بیری بات ذرا عور سے سنو ادر بھے مشورہ دو میری بیہ ن ہی مجھے کہ تھی ہے کہ بہاں کے سلانوں نے جن کے لیڈر ہاشی ادرعبدالقیر بینے ہوتے ہیں ،میر سے سندی ہی مشہور کر رکھا ہے کہ بیں بہت ہی بر ا ادمی ہوں اور میں انڈیا کا جاسوس بھی موں میں نے بہن کو بتا یا کہ یولوگ مرن اس لئے بھر برجاسوسی کا الزام ما تذکر دہے ہیں کو میر سے دوسنوں میں زیادہ ترمید دہیں اور میری گزشتہ زندگی آوادگی اور عیش وعشرت ہیں گزری ہے ۔ ہیں نے بچھ ایسی ہی باتیں کہ ہٹن کر بہن کو قائل کر لیا ہے کرمیر سے خلاف یہ الزام بالکل غلط ہے ۔۔۔۔ اب ہیں اپنی بہن سے کہ ل کاکمیں اپنی نوکری کی ایک ڈلوئی کے سلطے میں پاکستان گیا تھا اور دہاں راجی اور دست کی وجہ یہ تھی کہ ہیں ہند دست نی نوجوان ہوی دھو کے میں آگر کسی کے ساتھ جل بڑی میر سے کہ وں کا کہ ہاشی کی ہوی سے ساتھ اس کا میل جو ل تو ہے ہی، ہمن سے کہوں کا کہ ہاشی کی ہوی سے ساتھ اس کا میل جو ل تو ہے ہی،

کسی روز وہ ہاشی کے گھر اس کی بیری سے طنے کے بہا نے بات اور د کھے کہ لڑکی وہاں ہے یا منہیں " "منہیں عزیز!" — ور ما نے کہا —"بات بنی ہنیں۔ اگر لڑکی ۔ اُسی گھر میں مہر تی تو کیا اُنہوں نے اُسے گھرکے اندر کھلا تھے وڑر کھا موگا؟"

"مُیں اپنی بہن کے ساتھ اتنی سی بی بات تو مندی کروں گا جننی متہیں بتاتی ہے" عزیز نے کہا سے اسے قائل کر لیے اور اپنی سکیم پر لانے سے لئے بہت ہی انہیں کرنی پٹیں گی۔ مجھے امید ہے

کروہ ٹیمری ہاتوں میں آجا ہے گی۔ میں اُ سے تمسل طور پر سمجھ کر بھیموں گا "

" یہ بی کر کے دیکھ لو" - ورما لے کہا۔

سم کرکڑا ہے مسلمانوں کے متعلق یہ بتایا گیا تھا اور یہ ہے میں الکل میری کر مسلمان کو مسلمان کو مشکل بنیں۔ مذہب سے معا طعمی توتم مسلمان کو کو ق حبُور گی حبُور کی حبُور کا سکتے ہو کہ وہ ہم کی طرح بھنتا ہے۔
کسی مسلمان کو ویسے ہی کہ دین کر فلاں جگر ہمند ووّل نے ایک مسجد کی بیخر متی کی ہے توسلمان دہی حرکت کریں گے کہ اپناکان دیکھے بغیر مسئمتے کے تیجے دور بڑویں گے !"

"يرتوئي مانتا مون" ورمالے كها .

"یہ و ونوں سلمان ہاشی اور قدیم اسی ذہن کے مسلمان ہیں"
عزیز نے کہا ۔ "بمجھان پرشک اس وجسے بھی بھوا ہے کہ بئی نے
ان کے مذہنی جذبات کو مشتعل کرنے کے لئے بڑی اشتعال انگیز باتیں
کیں، لیکن وہ جذباتی طور میر بالکل کھنڈے سے دہے۔ مجھے یہ بھی شک ہے کہ
انہیں میری نیت پر مُشہ ہوگیا ہے۔ مجھے ان پر اس سے زیا وہ شہر ہوتا
ہے کہ انہیں کس نے تبایلے کہ بئی انڈین المیلی جنس میں بھوں "

"بیاتیں توسیعی موظی ہیں میرے بھاتی!" — ور ما نے کہا —
"اب بیربا ذکرتم اپنی بہن کو کس طرح استعال کر دگئے ؟"

"مری سب سے بڑی بہن جس کی عمر اس دقت چالیس سال ہے کہا ۔۔

"دوسری بہنوں کے دلوں ہیں ہی میرا اتنا ہی بیار ہے جہتنا بہنول کو اکلوقے ہوائی کے ساتھ ہونا چا ہیں یہ بہن تو مجھ دلوائی کی صدیک جاستی ہے ایک ہوں کے باکتان سے آگر میں دو بار اس کے بال جا چا ہوں ۔ دہ اصرار کرتی ہے کہ میں اس کے باس دہول رید تغین تہ ہیں بہلے کبھی بتا چکا ہوں کہ میرے ماں باب بہنوئی اور دوسری بہنیں مجھ سے الال جس مجھ یہ میرے ماں باب بہنوئی اور دوسری بہنیں مجھ سے الال جس مجھ یہ سب وگری آ دارہ اور مرماش سمھے ہیں۔ دوسری بہنیں مجھ سے مجمت تو میں میں میں میں میں میں میں کو ایک کو ادر کو تی کہ میں کو تیں اس کے بال رہول کیونکہ اُن کے خاد کہ

مع اچا آدى منيس سمعة. براى بهن كامعاطر مختلف ميد أس كاخا وند

یہاں ہے اور دوسری وج یہ کربشی ہمال ہوتی ہمی تو اُ سے ان وگوں نے

ہمت ہی بدایات دی تقیں اور اُ سے بر لفظ سبی دی تھی۔ اُس نے

بہت ہی ہدایات دی تقیں اور اُ سے بر لفظ سبی دی تھی۔ اُس نے

زبیدہ سے برہی کہا تھا کہ لڑکی بہاں سے یا کہیں سے بھی بر آ مدہ وجلت

تو از برز کے ہمرے سے یہ الزام وُھل سکتا ہے کہ وہ انڈیا کا جاسوں ہے

اور کروار میں جوانقلاب آیا تھا وہ تقریباً کمل ہو جکا تھا۔ برشی نے جب

اور کروار میں جوانقلاب آیا تھا وہ تقریباً کمل ہو جکا تھا۔ برشی نے جب

اسے مکاری اور فریسے کاری سمجھا تھا جا لائکہ برشی ہجوں کی طب رہ

اسے مکاری اور فریسے کاری سمجھا تھا جا لائکہ برشی ہجوں کی طب رہ

اسے مکاری اور فریسے کاری سمجھا تھا جا لائکہ برشی ہجوں کی طب رہ

اسے مکاری اور فریسے کاری سمجھا تھا جا لائکہ برشی ہجوں کی طب رہ

اس سے تعینفات کی تھی تو عبدالقدیر سے ہائٹی سے اُس کا ایر روٹی مکاری واقعی کاروٹ میل تھر تی ہے اور لڑکی واقعی بہاں سے نہیں لکان جا ہتی۔

بہاں سے نہیں لکان جا ہتی۔

ہ ہمی اور اس کی بیوی کا یرفیصلہ فیسم تھایا غلط کر برشی کے کمرے
کا در وازہ آئندہ باہر سے بندید کیاجاتے، ایک الگ بات ہے، اس
روزم واید کہ برشی نے اپنے کمرے کا در وازہ کھولا تو بیٹم ہشی کے پاس
ایک ورت کو بیٹے اور در دازہ بند کر لیا۔ اسی سے اس کی نیک نیت
کا بیت جاتا تھا۔ برتو اُ سے معلوم ہی نہیں تھا کہ جس اجنبی عورت کو اس نے
دیکھا ہے دہ عزیز کی بہن ہے اور وہ اسی کا سراغ لگانے آئی ہے۔
ریشی کو ہاسمی اور اس کی بیوی نے بیسمی کہا تھا کہ وہ اُن کے نوکر اور اوکر ان کے
ریشا منرسی نا ہے۔

ربٹی نے دیانتداری کامظاہرہ کرتے ہوتے زبیدہ کو دیکھے کر کو اگر توبند کر لیالیکن دہ محسوس نہ کرسکی کہ اس کا اس عورت سمے ساسنے ہونا کس فدرخطرِ ناک ہے۔

ایر اراکی کون ہے ؟" زبیدہ نے ملیم اسمی سے اوجھا۔

اگھے ہی روز عزیز کی بڑی بہن ہاشمی کے گھر میں وافل ہوتی۔ ہاشمی کی بری نے اُسے دیکھا تو اُٹھ کر اور کچھ آ گھے جاکر اُس کا استقبال کیا، لیکن وہ حیران بھی ہوتی کر میر کیسے آتی ہے ۔ "اَ وَرَبِیرِہِ !" لِسِے ہاشمی کی بری نے اُسے کھے لگا نے ہوتے کہا "اَ وَرَبِیرِہِ !" لَا اِنْ اِلْمَالِی اِلْمَالِی اِلْمَالِی اِلْمَالِی اِلْمَالِی اِلْمَالِی اِلْمَالِی اِلْمالِی

اور بیرہ ایسے ہی گابی کی بیری ہے اسے کیے تاکھے ہوئے ہوئے ہا ۔ نظراً تی ہو ... آج ہماری بادیسے آگئی ؟" نظراً تی ہو ... آج ہماری بادیسے آگئی ؟"

"یا دنو دل سے بھی بھی نہیں اُڑی "۔ زبیرہ نے بڑے پیارے انداز میں کہا ۔ "لیکن گھر گرستی میں اور بچوں میں ایسی بھنی رہتی ہوں کھر سے چند منٹ کے لئے بھی نکلنا محال ہوجا آ ہے۔ آج اوھر سے گزرنے کا اُتفاق ہُواتواندر حلی آئی۔"

"بسم الندبيم الندائي أشمى كى بيرى نے وصنعدارى سے كها -"سر آئكھوں پر بہو بیتے کیسے ہیں ؛ میاں تو تھیک میں ؟"

وونوں عورتمیں ایک دوسری سے گھر کی خیرخیریت پر جیسے لگیں بھر اپنی اپنی سانے لگیں عاشی کی بیوی نے محسوس کیا کر ذہیرہ باتین تو اُس سے ساتھ کرتی تھی، لیکن اُس کی نظریں حویلی میں گھوم رہی تھیں -

"باشارالند" زبیده نے کہا "عولی پہلے سے زیادہ خوصورت گئی ہے کرے اور برآ مرے دغیرہ کچھ بد نے بد نے سے گئے ہیں " "دو تمین جہلنے ہوتے کچے ردو بدل کیا ہے" گئیم ہاشمی نے کہا ۔ "مرمت بھی کراتی ہے۔ بیشر اور سفیدی بھی ہوتی ہے " "اگر مجھے اچھی طرح یا دہے" ۔ اُس نے کہا "تو پہاں آتے مجھے کم وبیٹی پانچے سال گزر گئے ہیں۔ جی جا بہتا ہے کمرے اندر سے جا

کر دیکیھوں '' میگم باشمی ابھی سوچ بھی مذیا تی تھی کہ اس عورت کو کمرے دکھا قال پاکسی بہانے ال دوں کہ اس کمرے کا در وازہ گھلاجس ہیں بشمی کورکھا گیا بیت سے بری تو چند بھوس میں کم بہون شی کاسداغ اسکے گئی اس سمیر

تھا بوزیز کو توقع نہیں بھی کہ اُس کی بہن رشی کاسراغ پا سکے گی۔ اُس سے پسیٹ رنظر دو دجو ہات تھیں۔ ایک یہ کہ اُسے مسلم رنشگ

مزمیری بن! اُس کے کمرے میں دجانا ورنہ وہ چیخ چیخ کر محلّہ اکٹھ کر لے گی۔"

" مجھ شک ہے آیا !" - زبیرہ نے ذراؤک کر کہا - " یکوتی فرمن نہیں یہ کی سے دراؤک کر کہا - " یکوتی فرمن نہیں ہے۔ اس برکسی نے تعویز کروا دیتے تھے۔ میں ایک عامل کو جانتی ہول ۔ اُس

زبیده نے جادروازه کھولا۔ رِشی پئگ بربیٹی تھی۔ وہ آنکھیں بھاڑے زبیرہ کر دیکھنے تگی۔ ہاشی کی اس کی طرف کر دیکھنے تگی۔ ہاشی کی بری کا مسل کے طرف بیٹے تھی۔ ہاشی کی بری کے سف رشی کو سرکا ہمکا سااشارہ کیا جس کا مطلب یہ

تھاکرا*ں عورت کی طرف وہ کو*تی توجّہ ہز و سے ۔ "لیٹ جامبیٹی اِ<sup>س</sup> بیگم ہاشمی نے رسٹی سے کہا ۔۔ پیر طبعا ۔ یہ کوتی

غیر نہیں تم انہیں نہایں جانتگیں۔ یہ نتہاری دُور پار کی خالہ ہے " مکیوں میٹی !" — زمیسہ ہے دیشی سے پوچھا — "کیا ہو تا پریس "

ہے۔ یں: ماشی کی بیوی ابھی تک زبیدہ کی بیٹھ پیھے کھڑی تھی۔ اُس کے اشارے پردشی لیٹ گتی۔

المرائع المرائع الله المرائع المرادر الله المرادر الله المراد الله المرادر المرادر المرادر المرادر المرادر الم المراكب المعرودي المراكز المراكز المرادر المرا

مکچھ نہیں''۔ بشی نے بے رخی سے واب دیا ۔ "میں کچھ بھی محوس نہیں کرتی آپ کومیر ہے متعلق کیا بنا دیا گیا ہے ؟"

ہاشی کی بوی نے زبیرہ کا باز و بچڑا اور اُسے باہر گھید طی لاتی۔
" ادھر آجا قربیدہ!" – ہاشی کی بیوی نے زبیدہ کو باہر لاکر دروازہ
بند کر کے سرگوشی میں کہا ۔۔ بیوں میرسے لئے مصیدت کھڑی کر رہی ہو؟
میں تو ہاشی صاحب سے بھی کہ چی ہوں کہ اسس پاگل کو بیساں کیوں

بلواليا ہے"

" ہاشی صاحب کے ایک عزیز کی بلیٹی ہے" ۔ بلیم ہافئی نے ہواب دیا ۔ ایک فی نے ہواب دیا ۔ ایک میٹ کی ہے ۔ ایک میٹ کی ایک میٹ کی ہے۔ اور سکر اکر کہنے گئی ۔ " ایسی میٹی تو ہمنیں لگتی کہ مجھ سے شر ماگئی ہو۔ اس نے تو مجھے دیکھتے ۔ " ایسی میٹی تو ہمنیں لگتی کہ مجھ سے شر ماگئی ہو۔ اس نے تو مجھے دیکھتے

ہی دروازہ بند کر لیا ہے: بیگم اشمی بیکر اسی متی ۔ بیصورت عال اُس کے بس سے اِسر ہوگئی

بیم اسمی چواهی میں بیکورت عال اسے بی سے ہر اسرات علی میکن نیک نیت ورت بھی اعزم اس کا نیک تصااس سے الند نے اس کی مرد کی اور اُس کے ذہن میں ایک جواز ڈال دیا ۔

"بے چاری ذہنی مریفن ہے"۔ بیم کاشمی نے اپنے آپ کو سنبعا لتے ہو تے کہا ۔" اس کے والدصاحب اسے ناج کے لئے

لائے میں "
" وہنی امراص کا علاج آگرہ میں زیا دہ بہتر تنہیں ہوتا !" زبیدہ نے
کی سے دیاں توسنا ہے ایک سے ایک بڑھ کر قابل ڈاکٹر اور ذہنی

امراصٰ کا ماہر موجود ہے۔" "مندیں زبیدہ!"۔ بیٹم اٹنی نے کہا ۔" اگرہ ذہنی امراصٰ کے طاح کے لئے اس لئے شہور ہے کرد ہاں مک کا ایک بہت بڑا ا علاج کے لئے اس لئے شہور ہے کرد ہاں مک کا ایک بہت بڑا ا پاکل خانہ ہے۔ بولی کو اگر ہاگل خانے میں داخل کرانا ہو ما تو دمیں کرا دیے"

ری پہائے۔ "کسی غیر مردیا عورت کو و کھھ کر ڈرجاتی ہے"۔ بگیم ٹاشی ہے۔ جواب دیا ہے بلاوجر دونے اور دیسے نظمتی ہے۔ اس کی اسی تکلیف کی وجہ سے اس کا کوتی رشتہ کا بھنے سی نہیں آگا۔"

زبیدہ اپنے بھائی میں چالاک عورت تھی۔ وہ کھا در ہی ہدایات لے کر آتی تھی۔ وہ کھا در ہی ہدایات لے کر آتی تھی، دہ اُسٹی اور بیکستی ہوتی رشی دا لے کرے کی طرف بیلی بڑی کم میں اسے ذرا اجبی طرح دیکھتی ہول۔

سرار بین مرف ریا ی بیدی . «منهی زبیره! بسب میم باشی ای کراس کی طرف بیکی اور بولی – بیم ہاشی نے اُ سے مسنادیا کہ اُس کے متعلق زبیرہ کو اُس نے ایا بتا یا متا۔

"خالرجان!" بشی نے سنجیدگی سے پوچھا "میراکیا بنے گا؟"
"پرلیٹان منہو بلیٹی!" بگیم ہاشمی نے جواب دیا "اگرتم نے اسی طرح وفا کی جس طرح آج کی ہے توہاشمی صاحب اور قدر یصاحب تہارے لیے کوئی بہتر فیصلہ کریں گے۔"

ا تنے میں ہاشمی گھر آگیا۔ اُس کی بیوی اُ سے الگ ہے گئی اور بتایا کوعزیز کی مطری بہن آتی تھی اور حو ڈرامہ ہُوا وہ ہاشمی کو مُسنادیا۔

"كونسى بهن ؟" - - إنشى نے بوچھا "زبيده تو نهيں بھتى ؟" "دې معى " - بليم ماشمى نے جواب ديا .

"الندمفوظ رکھے" ۔ اسٹی نے کہا ۔ "تم شاید نہیں ہانتیں کہ وہ کس قدر حالاک اور مرکار عورت ہے "

"کچھے کچھ توجانتی ہوں " "مند " ہاشہ اس

" نہیں" - ہاشی نے کہا ۔ " ہوہم ہا ہر گھو منے پھر نے والے مرد جانتے ہیں دہ گھروں ہیں بیھٹی عور تیں نہیں جان سکتیں ۔ زبیدہ اگر عزبز سے بڑھ کر شیطان نہیں تو اس سے کم بھی نہیں۔ اس کا خاوند شرلین ، وصنعداد اور ہم جیسیا جذب رکھنے والا آدمی ہے ۔ کو تی اور ہم قاتو کہمی کا اسے طلاق و سے چکا ہوتا ۔ ویلسے وہ براد اسرا ور بر آت مند آدمی ہے ۔ اب تو بیچارہ بچل کو دیکھ کر بیوی کی سرکشی کو برواشت کر رہا ہے "

"اس كايهال آناخطرناك تونهيس؟"

"ئبن کچه که نہیں سکتا" - ہاشمی نے جواب دیا - "وولون صورتیں موسکتی ہیں - ہوسکتا ہے وہ ویسے ہی آٹبکی ہو۔ بیرخیال بھی آ تا ہے کراسے عزیز نے بھیجا ہوگا، لیکن عزیز کاان کے ہال آناجانا ہے ہی نہیں بہمال یکن فدیرصاحب سے بھی بات کر لول گا۔ ڈرونہیں ۔ ہم نے کون سا بڑم کیا ہے " "صاف بر حل رہے کہ اس لڑکی پر تعویفرول کا اثر ہے" زبیدہ نے کہا سے نیس آؤل گی۔ اس کے والرصاحب سے مجھے لموادینا۔ انہیں کہنا کر دواتیاں دسے دیے کہاں کا دم خواجیاں انہیں اس کے مال کے باس میں انہیں اس کے باس سے باق کی ۔۔۔ اچھا آیا اب مجھے اجازت دو "

"ہے تے فاتے زبیدہ !" سبیگم ہاشمی نے کہا ۔ " پانی کا گھوٹ مجھی تنہیں بیا اور جل بڑی ۔۔۔ ذرا دیرا در بعظو۔ جاتے کی بیالی نالیتی ہول "
خریرہ شکویہ اواکر کے معذرت خواہی کے انداز سے جل بڑی ۔۔ جاتے ہوگئی کروہ دوبارہ آئے گی۔۔

ہٹی کی بیوی در دانسے کک زبیدہ کے ساتھ گئی۔ اُسے رضت کر کے در دازہ اندرسے بند کیا اور تقریباً دوڑتی ہوئی رشی کے پاس گئی۔
"مجھ سے غلطی ہوئی خالہ جان!" - بیش نے بیگم ہاشمی سے کہا —
"ئیں نے اس خیال سے در دازہ کھولاتھا کونوکر اور نؤکر ان پچھلے کمر سے میں یہلے گئے ہوں گے۔"

"جانتی ہو بی عورت کون ہے ؟" - بنگیم ہاسٹی نے کہا \_" بی عزیر ا کی برطبی بہن بھتی "

"سبخی خالہ،" - برشی نے حیرت اور گھبراہٹ کے ملے شکھے لیھے
میں پر چپا ۔ " یہ کہ حرا و صحی سخے کہ کہ یہ بہری وہ دکا نے بدآتی ہو "
" نہیں" - بیٹم ہشمی نے کہا ۔ " یہ سی آئی ڈی بین محقوظ اہی
ہے مجھے یہ خطرہ اس سے جبی تو عزیز نے اسے یہ نو نہیں بتایا ہو
کامیل جول ہے ہی نہیں ۔ اگر ہے بھی تو عزیز نے اسے یہ نو نہیں بتایا ہو
گاکہ دہ ہندوستان کا جاسوس ہے اور ایک پاکستانی لوگی کو یہاں لا یا
تھا اور اُسے اعواکر لیا گیا ہے ۔ بہر حال تم نے اچھاکیا کہ میرا اشارہ سبھے
گیش اور زیادہ نہ بولیں ۔"

"آب نے اُ سے میرے متعلق کیا بتایاتھا؟"

اگلے دن کا بھلا بہر تھا عزیز کی بہن زبیدہ ایک بار بھر ہاشمی کے گھریں داخل ہوتی اس سے ساتھ ایک اور عورت بھتی جس نے کا لا بُر تعریف کھریں داخل ہوتی متی کہ اندر آگر اُس نے رکھا تھا ۔ دہ برد ہے کہ اتنی زیادہ یا بند معلوم ہوتی بھتی کہ اندر آگر اُس نے ایک نقاب تو اُو پر کرلیا لیکن دوسر انقاب مُنا ادر ناک بر لیسیٹے رکھا۔ اِس اُس نے تو بیٹیا ٹی کو بھی سے اُس کی سادگی اور شرافت کا اظہار ہوتا تھا۔ اُس نے تو بیٹیا ٹی کو بھی ذھانپ رکھا تھا جس کے بیاد سے کیا اور کمرسے میں بٹھایا۔

"یہ ہمار سے مغے میں رہتی ہیں" ۔ زبیدہ نے اس عورت کا تعارف بھی ہے کوا تے ہوئے کہا ۔ بین نے کل جس لوطی کا ذِکر کیا تھا، وہ اس کی جو فی ہمین ہے ۔ تعویہ ہی کے ایسا کیا کہ دولوں بہنوں برا تر ہوگیا جیونی ہمین ہے ۔ تعویہ ہی کے ایسا کیا کہ دولوں بہنوں برا تر ہوگیا جیونی ہے تو دماغ برا تر ہُوا اور اس کے جہم پر۔ اس کا تو بولنا ہی بند ہوگیا تھا اب یہ کچھ بول توسیقی ہے یکن ڈاکٹر نے اسے بولئے سے منع کررکھا ہے۔ اس کی زبان سوری گئی تھی۔ مُنہ کے اندر بھندیاں نکل آئی تھیں۔ اس مامل نے کوئی ایسا عمل کیا کہ دولوں بہنیں تھیک ہوگیں۔ اس کا اب ڈاکٹری علاج ہور ہا ہے اور یہ پہلے سے بہت بہتر ہے۔ اس کی علاج ہور ہا ہے اور یہ پہلے سے بہت بہتر ہے۔ اس کی علاج ہیں کہ ول گئی کہ ہیں ساتھ جیتی ہوں۔ یہ لوطی کو دیکھنا جا ہمی کا مال سے اب کی اس درشتہ دار لوطی کی علی کہ ہیں ہی ساتھ جیتی ہوں۔ یہ لوطی کو دیکھنا جا ہمی سے بھی آسکتا ہے۔ یہ کریں تو عالی ہمال میں آسکتا ہے۔ یہ کہ ول نے گئی۔ اگر آب جا ہیں تو عالی ہمال میں آسکتا ہے۔ یہ کہ کوری فردوں ؟"

"آسک ہے" ۔ اُس عورت نے سر بلاکر اس طرح کہا جیسے اس کا گلامیطا ہوا ہوا ور اُس نے برطی ہی شکل سے یہ الفاظ زبان سے نکا ہے ہوں الدونہ بیں اور نہیں ، بو یو نہیں ، سے زبیدہ نے اس عورت سے کہا ۔ " بھر منہ سے نون جاری ہوجا ہے گا" ۔ اُس نے بیم ہائٹی سے کہا ۔ "اُس نے بیم ہائٹی سے کہا ۔ "اُس نے بیم ہائٹی سے کہا ۔ "اُس نے بیم ہوئٹی کریمیں بلالیں یا وہ بس کم ہے یہ ہے وہاں لے بیس منظ سے منظ تو اُسے دیمیس گے "

زبیدہ اُٹھ کھڑی ہوتی۔ اُس کے ساتھ آئی ہوتی عورت بھی انھی بیگم باشمی کا دم خشک ہوگیا۔ وہ انہیں روک نہیں سکتی تھتی۔ دونوں کمرے سے نکلیں۔ زبیدہ کارُخ اُسی کمرے کی طرف تھاجس کمرے میں ایک روز پہلے اُس نے رشی کو دیکھاتھا۔ ہاشمی کی بیوی حیران و برلیٹان اُن کے بیچھے جارہی تھتی۔

. "فرائضروزبیدہ!" -- بہائشی کی آواز بھتی جو ساتھ والے تمرے سے باہر نکل آیا تھا۔

زبیدہ برتعے کے بغیر مفی ۔ وہ ہاشی کی آ واز پر ڈک گئی۔ اُس نے برطب بُرِ تسكلف انداز سے ہائمی كو آواب كيا بھاتی جان كه كرخر خریت برتھی، لیکن ہاشمی کے تیور کھدا در ستے۔ اُس نے زبیدہ کے ساتھ آتی ہوتی عورت کے اس نقاب پر ہاتھ رکھا ہواس نے مُنہ اور ناک پر لپیٹ رکھا تھا برکاسا جھڑکا دے کر ہاشمی نے تقاب اُس کے مہرے سے مٹا ویا۔ اس نقاب سے جو چبرہ سامنے آیا وہ کسی عورت کا نہیں مکہ ایک آومی کاچرہ تصاجس کی تبور ٹی چیو ٹی رنجیس بھی تقیں۔اس آدمی کی آنکھیں مظہر گیتیں۔ "بامروالادرواره اندر سے بندکردو" باشمی نے اسس آدی کے سریہ ہاتھ رکھ کربر تعربر ای رور سے کھینچتے ہوئے اپنی ہیوی سے کہا۔ اشمی کی بیوی دوڑی اور ڈلوڑھی کے اندر والا وروازہ بند کر کے زنجر جراصادی کھرارٹ سے اس کے باتھ کانب رہے تھے۔ زبیرہ گممم صحن میں کھڑی تھتی۔ ناشمی لے اُس آدمی کا برفعہ انٹی زور سے کھینیا تھا کرسر سے برفغہ اُ ترکیا اور وہ آومی بیٹھے برآ مرے کے ستون کے ساتھ جا لگا۔ يراوى عزيز كامندوس مفتى ورما تقاجس كاعزيز نے رابى كے ساتھ

یہ آدمی عزیز کا ہندوس بھتی ور ما تھاجس کا عزیز نے را بی کے ساتھ
عبدالرحمٰن کے نام سے لغارف کرایا تھا۔ در ما نے برطی تیزی سے برقیے
کے سامنے والیے دو بٹن کھو ہے اور ہاتھ بُرفقہ کے اندر نے گیا۔ اُس کا ہاتھ
باہر آیا توہشی نے دیکے لیا کہ اُس کے ہاتھ میں بستول تھا۔ یہ اعتاریہ ۲۲ بور
کابستول تھا جس ہیں میگزین لگتی ہے۔ یہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ ہاتھ میں جھیا یا

بھی جاسکتا ہے۔ ور ماکا ہاتھ برقعے سے باہر آ ہی رہاتھا کہ ہاشی نے بستول دیگے یا۔ اس نے اچل کر در ما کے بیتول والے ہتے پر بک ماری بکک بستول والے ہتے پر بک ماری بکک بستول والے ہتے ہوئی بیٹ کے اس مقام والے ہتے کو گئے کی بجائے در ماکی ناف کے نیچے نئی بیٹ کے اس مقام پر سگا ہُوا تھڈ کوئی بہلوان بھی بر واشت نہیں کرسکتا۔ ور ما تو و بلا بہلا آ دی تھا۔
اُس کی عمر تیس بتیں سال ہوگی۔ وہ در دسے دہرا ہوگیا۔ ہاشمی نے نیچے سے اُس کے ممند بر مکتے امرا اور اس کے ساتھ ہی اُس نے در ماکی کلائی برط لی۔ بستول اسی ہاتھ میں مقالے بک اور مکے کی دُر دکی شدّت نے ورما کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی کر دی۔ ہاشمی نے بطے آرام سے بہتول اس کے ہاتھ کے گرفت ڈھیلی کر دی۔ ہاشمی نے بطے آرام سے بہتول اس کے ہاتھ کے گرفت ڈھیلی کر دی۔ ہاشمی نے بطے آرام سے بہتول اس کے ہاتھ کے

"اب بتاق" باشی نے بیتول کی نالی درما سے سینے پر رکھ کر پوچھا۔
۔ "کیا پینے آتے تھے پہاں ؟" ۔ اس نے زبیدہ کی طرف دیکھا در بولا۔
"ادھرا آوجی برمعاش عورت! اب تم دولوں پہاں سے زنرہ نہنیں نکل سکو
گے اور تہیں جننے والول کو تمہاری لاشیں جی نہیں ملیں گی ۔ ۔ ۔ بسے بسے بتاقہ اسے دھونگ اس گھریں کیول آرچا یا ہے ؟" ۔ ہاشی نے درما کا جواب نے بیٹر زبیدہ سے بچھا ۔ "قربتا بدکار عورت! اسس خصم کو بہال کیول لئی ہے ؟"

ربیدہ کا توخون ہی خنک ہوگیا تھا۔ ورما ڈرا ہوا تو تھا لیکن اُس کے انداز سے بہت جلتا تھا جسے وہ ذرا ساجی خونز وہ نہیں ۔ وہ کچہ جسی نہیں بولتا تھا۔ اُس نے نظری گھا کرہ لی کاجائزہ سے لیا تھا اور اُسے احساس ہوگیا تھا کراس ویلی میں اُسے یا اس کی لاش کو غائب کیا جا سکتا ہے۔ باشی کے کہنے پر اُس کی بیری نوکر کو بلال آتی۔ باشمی نے نوکر سے کہا کہ وہ عبدالقد بر کوبلال سے کہا کہ وہ عبدالقد بر کے کہا کہ وہ عبدالقد بر سے کہا کہ وہ سے کہا کہ وہ عبدالقد بر سے کہا کہ وہ سے کہا کہ وہ عبدالقد بر سے کہا کہ وہ سے کہا کہ وہ عبدالقد بر سے کہا کہ وہ عبدالقد بر سے کہا کہ وہ سے کہا کہ وہ عبدالقد بر سے کہا کہ وہ عبدالقد بر سے کہا کہ وہ سے کہا کہ وہ سے کہا کہ وہ سے کہا کہ وہ عبدالقد بر سے کہا کہ وہ عبدالقد بر سے کہا کہ وہ سے کہا کہ سے کہا کہ وہ سے کہا کہ وہ سے کہا کہ وہ سے کہا کہ وہ سے کہا کہ سے کہا کہ وہ سے کہا کہ سے کہا کہ وہ سے کہا کہ وہ سے کہا کہ وہ سے کہا کہ وہ سے کہا کہ سے کہا کہ وہ سے کہ اسے کہا کہ اسے کہا کہ اسے کہ سے کہا کہ وہ سے کہ اسے کہ سے کہ اسے کہ سے کہ سے کہا کہ سے

بوڑھ بوکرنے جومنظر دیکھاوہ اس کے لئے بڑاہی عجیب تھا ہاتمی کے ہتے میں لیتول تھا اور اس کے سامنے ایک آدمی کھرٹرا تھا جو کندھوں

سے شخوں تک کا بے بُر قعے میں لیٹا مہُوا تھا اور اُس کے ساتھ ایک عورت بھی کھڑی تھتی ۔ نؤکر ہا ہر کو دوڑ ریٹے ا ۔ عبدالقدیر کا گھر زیا وہ دُور نہایں تھی ۔ اتفاق سے عبدالقدیر اُسے گھر پر ہی مل گیا۔ نوکر نے اُسے وہ منظر سا ہا جو وہ دیکھ آیا تھا ۔

**D** 

نصف گھنٹے کے اندراندرعبدالقدیر چاراً دمیوں کے ساتھ آن بہنیا۔
ان بیں ایک توادھیڑ عمر تھا اور تبین جواں سال آدی ستے۔ اس آدھے گھنٹے
کے دوران ہاشمی نے ورما اور زبیدہ کے ساتھ کوئی بات نہیں کی سوائے
اس کے کہ اس نے دولوں سے کہا تھا کہ وہ دیوار کی طرف مُنہ کر کے فرش
پر بیٹے جائیں۔ وہ دولوں اس کے کہنے کے مطابق بیٹے گئے ستے۔

"مسر ناشی !" - ورمانے اشی سے کہاتھا -"جو کھ کرنا ہے سوچ سے کہاتھا -"جو کھ کرنا ہے سوچ سے کہاتھا ، ببرے یہ سے کہ کرنا ہے سوچ طافت ہے جے معلوم ہے کہ میں اس وقت کہاں ہوں ۔ تم مجھے زندہ یا مرک وہ غائب کر سکتے ہولیکن تہیں اور نہاری بیوی کو البی یکی میں ڈال ویا جائے گا کہ باتی عمر لیتے رہو گئے ہم و گئے نہیں "

ہ ہاشمی نے اُس کی بیٹے پر انٹی زور سے لات ماری کہ اُس کا مُنہ دلیوار الگا

"زبان بندر کھو"۔ اِسٹی نے کہا۔

اس کے بعدان کے درمیان کوئی بات منہوئی اور عبدالقدیر بیار آدمیول کے ساتھ پہنچ گیا عبدالقدیر نے باشمی کو اپنی طرف بلایا اور اسے اور اپنے ساتھ لاتے ہوتے آدمیول سے سرگوشی میں کہا کران کے سامنے آئیں کرتے وقت ایک دوسرے کا نام نہ لینا ۔ میرانام تو بالکل ہی نہ لینا بکر بھے قریشی صاحب کہنا ۔۔۔ اُس نے باشمی سے بوجھا کہ کیا اور کیسے ہُوا ہے ۔ "یہ تومنی کل شام آپ کر بتا چکا ہول" ۔ باشمی نے کہا ۔ "کر بزیز کی بہن کس طرح میری عیر صاحری میں میری بیوی کے پاس آتی تھی ادر اس نے کہا باتیں کی تقین " پرورم یا سوزسش ہے۔ اس عورت نے د دئین نفظ ہی بولے۔ بہتہ تو برحیتیا تھا کراس کا گلاخراب ہے لیکن عورت کا کلاکتنا ہی حراب کیوں نہ ہوا وروہ اپنی آواز کتنا ہی کیوں مذہدل لے اُس کی آواز مردول جیسی نہیں ہوسکتی۔ اس عورت کی آواز مردول جیسی لگرہی تھی۔

"پیسی آئی ڈی اور انٹیلی جنس میں کبھی بھی بہیں رہا " یاشمی نے
کہا ۔ "پیالٹرکی قدرت ہے یا اسے ایمان کا کرشمر کیئے کر دماغ میں
اکیسے چک سی بیدا ہوتی جس نے مجھے اس برقد پوسٹس کا اصل روب دکھا
ویا ۔ زبیدہ میری بوی کی اجازت کے بغیر داشدہ کے کمرے کی طرف چل
پرطی ۔ میں نے بیجھی د کیھا کر ہرا دمی جوبرقد پوش ہے زبیدہ کے ساتھ لگ
کر مبٹھا ہموا تھا اور اس نے کئی بارز بیدہ کو شہو کا دیا ۔ اس سے میرے لئے
پرسمجھنا مشکل نہیں تھا کر زبیدہ اُس کی ہدایت کاری پر بول رہی تھی "
پرسمجھنا مشکل نہیں تھا کہ زبیدہ اُس کی ہدایت کاری پر بول رہی تھی "
اس کے بعد ہاشمی نے بتایا کہ کس طرح اُس نے اس شخص کو بے نقاب
کیا، اس نے بیتول تھینا ۔

"اب بتائیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے " ہائی نے کہا۔
"عزیز کی اس بین کے فاد مرکویہاں بوائے ہیں " عبدالقدیر
انے کہا ۔ " لیکن اُ سے ابھی بیر نہیں بتا ناکر بہاں کیا ویکھنے آئی تھی یہ
آدمی جو زبیدہ کے ساتھ آیا بیٹھا ہے، یقینا عزیز کا ساتھی ہے اور یہ
انٹیلی جنس کا یاسی آئی اے کا آدمی ہے۔ اس کی ہم مارٹیا تی کر کتے ہیں۔
اس سے زیا دہ کچھ نہیں ۔ اگر ہم نے اسے تش کر کے غائب کر دیا تو
سی آتی اے یا انٹیلی جنس آپ کو ادر آپ کی بیوی کو بختے گی نہیں ۔ انہیں
معلوم ہے کہ ان کا یہ آدمی اس وقت کہاں ہے ادر کس برغن پر ہے۔
معلوم ہے کہ ان کا یہ آدمی اس وقت کہاں ہے ادر کس برغن پر ہے۔
معلوم ہے کہ ان کو یہ کہ کرمسلوان کے فلا ف بھو "کا دے گا کہ
مسلون نے ایک بیا گناہ مہندہ کو اعزا کر سے فائٹ کر دیا ہے ۔ سالون نے ایک بیا ہے۔

مرات کی بات چھوٹریں ہائٹی صاحب ایسے عبدالقدیر نے کہا <u>۔</u> "وه توآب نے سب کچه بنا دیاتھا اور ہم نے جو کچھ کرناتھا وہ کر دیاتھا۔ ال جاروں ساتھیوں کو بھی علم ہے۔ آج بتا تیں کریر دونوں کس طرح آتے تھے "براا اچھا اتفاق ہے کہ میں گھرمیں موجو دیھا"۔ اسٹی نے کہا۔ " دوغور تیں آتیں تومیں نے اپنے کمرے کی کھولکی میں سے انہیں و مکیھا زیر كو تومين جانتا ہول اسے كون نهيں جانتا۔ اس كے ساتھ برقعے ميں جو عورت منی اسے غورسے دیکھا میری ہیوی اتھی کسی کمرے میں منی ۔ ان دونول عور تول کومعلوم نہیں تھا کہ انہیں کوتی دیکھ رہاہے۔ زہب دہ نے اس برقد بوش عورت کے کان میں کھے کہا۔ اس عورٹ نے زبیدہ کا مائھ کچڑ کر دبا یا بھرزبیدہ نے اس عورت کا نقاب جو اس کی ناک یک لیٹا ہُوا تھا، ذرا اُورِ كرديا .... مين بتانهين سكتا قدير صاحب كم مجھے كيون محسوس مجو كررْ قع مين ليشامُوا يرجم عورت كانهين أسى أدمى كاسع " " ذرا آسترلین" - عبدالقدیر نے سرگوشی میں استی سے کہا " ده دُور بین"\_ باشی نے در ما اور زبیره کی طرف دیمی کرکها-

"ده و دور بین" - باشمی نے درما اور زبیده کی طرف دیکه کرکها ان که آداز نهیں پہنچے گی ... بیری بیوی باہر آتی ان دونوں سے مح
اور انہیں ساتھ دا ہے کر ہے ہیں ہے جاکر بٹھایا ۔ دونوں کمروں کے درمیا
دالا دردازہ بڑا بُرانا ہے ۔ اس میں ایک درز ذرا کھئی ہوئی ہے بیں اس میں سے ادھر جھانکا۔ زبیدہ کی باتیں بھی میر سے کا نول مک بہنچی رہا
یہ تومیرے ذہن میں کل سے ہی کانٹا اٹکا ہُوا تھا کہ اتنی مزت بعد نہیں
میری بیوی کے پاس کیوں آئی تھی اور جس طرح وہ راشدہ کے کمرے میر
بیلی گئی تھی اس سے بھی ایک شک میرے دل بر بیٹے گیا تھا "

ہاشمی نے عبدالقدیر اور جارول ساتھیوں کو وہ باتیں سنائیں موزبیرہ نے اس کی بیوی کے ساتھ کی تھیں۔ ہاشمی نے اسٹی بایا کوروا میں سے دہ بُرفد لیکٹ کو دیکھتار ہا۔ اسٹ شک اس لیتے ہُرا کر زبیرہ نے کہا تھا کہ بیعورت بول نہیں سکتی کیونگر اس کی زبان اور مُن

ں کا تعلق کون سے محکمے کے ساتھ "احمق مذہنو" ۔۔۔ ور مانے بڑی دلیری سے کہا ۔۔" مجھے جانے یہ در مانے بڑی دلیری سے کہا ۔۔" مجھے جانے یہ د نے کل عزیز کو تبایا ہو گاگراُس یرہ نے کل عزیز کو تبایا ہو گاگراُس در سے کم مند ملک عند دیں۔ کہ مند ملک عند دیں۔ کہ

" ښندوسېو يامسلمان ؟

"ہندوہوں"۔۔۔ورمانےجاب دیا ۔۔۔" اورتم جانتے ہو کہ میرےسانیتم نے کوئی زیادتی کی تو بہاں کے ہندوصرت تم سے نیں بکراس آبادی کے تام مسلمانوں سے ...."

عبدالقدیہ کے ایک زور دار تقبیر نے اُسے اس سے آگے کھ کینے ندیا ۔ اس کے ساتھ ہی ور ما پرعب دالقدیر، باشمی اور ان کے جار ساتھیوں کے تفییر وں اور گھولئوں کا مینہ برسس پیڑا ۔

ہشی نے اپنے ساتھیوں کوروک دیا یور ماکی حالت خاصی بُری ہوگئی تھی۔ ہوگئی تھی ۔

"ہندو کے بینے اِ" مبدالقدیر نے ورما سے کہا ۔ "بیج بول" ورمایس ایسی کچے دم باتی تھا۔ اُس نے ایک بار پھر انہیں دھی دی۔ عبدالقدیر بنا کی انولیٹ گیشن سنر میں کیسے کیے عبدالقدیر جانتی گیشن سنر میں کیسے کیے طریقوں سے مزموں کے سینوں سے راز نکا بے جاتے ہیں۔ اُس نے ایس ہی ایک طریقہ آزمایا۔ ورما نے فود بھی مزموں کو اس قسم کی اذبیّیں وی تفییں نیکن فود بہلی بار اس ایزارسانی بیں ڈالاگیا تھا۔ اس کی چینیں اس کرے سے باہر توشنی جا رہی تھیں لیکن اس حویلی سے باہر منہیں ماسکتی تھیں۔ اسے میں کرے کے در واز سے پروست کے ہوتی۔ بائی ماسی بیوی کھڑی تھی۔ نے در واز کے بروست کے ہوتی۔ بائی

"ذرا اُسے آکر دئیمیں"۔ ہاشی کی بیوی نے زبیرہ کے متعلق ہاشی کو تیا ہے۔ کو تیکھیں اُسی کی بیوی نے زبیرہ کے متعلق ہاشی کو تیا ہے۔ کو مجھے جانے دو، اگر بات باسرنکل گئی ترمیری بڑی ہے عزتی ہوگی ....وہ رور و کر گراحال کر رہی ہے ۔"

ہشمی نے میدالقدر کو بنایا عبدالقدیر نے اسے کھے کہا اور ہشمی

پہلے توہم اس سے یہ اگلوائیں گے کہ اس کا تعلق کون سے محکھے کے ساتھ
ہے۔ اس کا مشن توہمیں معلوم ہے۔ ذبیدہ نے کل عزیز کو بنا یا ہو گاگر اُس
نے اس گامیں ایک اولی دکھی ہے جوان کی کھ نہیں نگئی عزیز نے یہ
دیکھنے کے لئے کہ یہ رشی ہی تو نہیں، اپنے اس ساتھی کو بھیجا ہوگا "
مُواجبی ایسے ہی تھا کہ زبیدہ نے بہلی باراس گھریں برشی کو ویکھ
کر اور والیں جا کرعزیز کو بذر لیوشیلی فون بلایا اور بتا یا مقا کہ اس نے اس
علے اوران شکل کی ایک اظری کوجس نے فلال دیگ اور فلال فتم کے
کیوٹ یہ کے ہیں، ہاشی صاحب کے گھر دیکھا ہے۔ عزیز نے پہلے
یہ بیروپ وھارنے
یہ بیروپ وھارنے
گا، بیکن ورما نے اسے روک دیا تھا بھر دو لؤں نے یہ ہمروپ وھارنے
کا دیکن ورما نے اسے روک دیا تھا بھر دو لؤں نے یہ ہمروپ وھارنے
کا دیکن ورما نے اسے روک دیا تھا بھر دو لؤں نے یہ ہمروپ وھارنے
کا ذیکن ورما نے اسے روک دیا تھا بھر دو لؤں نے یہ ہمروپ وھارنے
کا فیصلہ کیا تھا عزیز نے ورما سے یہ بھی کہا تھا کہ کوتی گڑو بوجا تے تو

"ان کام محے کوئی ڈر نہیں"۔۔۔ درمانے کہا تھا۔۔۔ اگر کوئی ایسی ولی ہوگئی توہم شر کے ہندوؤں کو اسس محلے کے مسلمانوں پر چڑھادیں گے ہندوؤں کو توبہا نہا ہیئے۔"

اب الیسی دلیسی ہوگئی تھی اور در ما ان چھے مسلمانوں کے ہمتوں یہ بیت

عبدالقدر ورما کے باس بہنجا۔ اس کے سرکے بال مُعلی ہیں گئے
ادر جھٹکا دیے کرا دُہر کو کھینچہ۔ ورما اُسط کھڑا ہُوا۔ عبدالقدر نے ہاستی سے
اتنا ہی پہنچا کہ کون سا کمرہ بہتر رہے گا۔ ہاشی آ گئے آ گئے جل بڑا عبدالقدر
درما کے بادل کو کیڑ ہے ہوتے اور جھٹکے دیتا ہُوا ہاشی کے پیچھے پیچھے
ایک کمرے میں جلا گیا جس میں برانی چار پاتیاں اور کچھا در برانی جیسے نہ بی پڑی ہوتی تقیں۔ زیادہ ترکم ہ فالی تیا۔ اس سے چاروں ساتھی بھی کمرے
میں جلے گئے اور وروازہ اندر سے بند کرویا۔

یں ہے سے اور دروارہ الرب بعد القدیر نے ورما سے پر عیا سے کون "بہتے ہے اور دروان اللہ القدیر نے ورما سے پر عیا م "بہتے ہے الرجوان اللہ است منتے ؟" مواور میال کیا لینے آتے منتے ؟" کرے سے نکل گیا۔ اُس نے زبیدہ کوساتھ لیا اور ایک کرے میں لے جا

ایمان ہے کہ انہوں نے مجھے کیا بتا یا اور حیقت کیا ہے۔ میں جو کچھ جانتی

ایمان ہے کہ انہوں نے مجھے کیا بتا یا اور حقیقت کیا ہے۔ میں جو کچھ جانتی

"اگر ہے جنیں بولوگی تو متہاری ہے عزق اُس سے کہیں زیادہ ہو

"مراس سے پوچھاکہ وہ اس آور کو جھ جانے
"اگر ہے جنیں بولوگی تو متہاری ہے عزق اُس سے کہیں زیادہ ہو

کی حتی تر مسمد رہی ہو "سیاستی نہیں نہا ہے ۔ اب آب اپنا وعدہ پوراکریں اور مجھ جانے
کی حتی تر مسمد رہی ہو "سیاستی نہیں نہا ہے ۔ اب آب اپنا وعدہ پوراکریں اور مجھ جانے

ری بہرے در در بیر ہے ہی تیا و معنی "خاموشی سے بہاں مبیٹی رہو" ۔ ہاشمی نے کہا اور کمرے سے لکل گیا ہ

**\$** 

ہاشمی اُس کمرے میں گیاجہاں اُس کے محاد کے آدمیوں نے ورماکو گھیر رکھاتھا۔اُس وقت تک عبدالقدیر فیصلہ کرجیکا تھا کہ ورما کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے ۔

"اس نے ساری بات بتا دی ہے" ہاشمی نے زبیدہ کے متعلق اپنے سامقیوں کو بتایا ۔ " یہ ڈرامہ عزیز کھیل رہا ہے " " اب تم بھی بول پڑا دمیر ہے دوست!" ۔ عب رالقدیر نے

اس وقت کہ یہ لوگ درما کی حالت خاصی بُری کر چکے تھے۔
ایک تواس وجہ سے کہ دہ مزید تشد د بر داشت نہیں کرسکتا تھے اور
دوسرے اس دجہ سے بھی کڑا سے معلوم تھا کہ عزیز کو بتہ ہے کہ دہ کہاں
ہے عزیز اُسے اور اپنی بہن کو کسی خطرے میں نہایں ڈال سکتا تھا۔
اُس نے اپنے ایک دو آ دمیوں کو ہاشتی کے گھر بر نظر رکھنے کے لئے
بھیج رکھا تھا ۔ بیا انتظام بھی عزیز کا ذاتی تھا۔ اُس نے اور ورما نے ابھی اپنے
معکمے کو نہیں تبایا تھا عزیز اپنے چیف کو بتا نے سے پہلے یقین کر لینا
جا ہتا تھا کہ رشی ہاشتی کے گھر ہیں ہی ہے یا ہاشمی کو معلوم ہے کہ لڑکی کہاں۔
عزیز اور ورما سے ان دو آ دمیوں کو معلوم ہی نہ ہو سکا کہ ہاشی کے
گھر کے اندر کیا ہورہ ہے۔

"مئیں تہیں یہ بتانے سے نہیں ڈرٹا کرمیں کو نہوں اور کیا ہوں" \_\_\_ ورما نے کہا \_"میں انٹیلی جنس کا آدمی ہول "

کراس سے پرچھاکر دہ اس آدمی کو اپنے ساتھ کیوں لاتی تھی۔
"اگر ہے مہیں بولوگی تو تمہاری ہے عربی اُس سے کہیں زیادہ ہو
گر جہتی تم سمجھ رہی ہو" ہا شمی نے کہا سے تم ایک عنبر مرد کو بہر وہیا بناکر
بُری نیت سے بہاں آتی تفییں انجھی تمہار سے فاوند کو اطلاع ویں گھے۔
وہ آتے چاہیے بنہ آتے ،ہم تمہیں تھانے بے جاتیں گے ... "
زبیدہ ہاشمی کے یاق ل میں بیٹھ گئی اور اس کے قدموں میں سرد کھنے
کے لئے جُھکی، میکن ہاشمی نے یاق ک میں کائسر اُویر کر دیا۔

"اب تھانیدار اور اپنے خاوند کے قدموں میں ماتھا رگڑ نا" ہاشی نے کہا۔

زبیدہ مرکارا درعیّار ہوسکتی تھی، وہ جراتم پیشے نہیں تھی کہ ذہبنی یا جمانی ایڈرارسانی کو کھے در سے سے برداشت کرسکتی۔ وہ بہرحال ایک معرز گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اس لیے اپنی عرّت کو بچائے ہے دہ ہر قیمت دینے کو تیار تھی۔ ہاشمی نے اس کے ساتھ حبوٹا وعدہ کیا کہ وہ اس بر بردہ ڈال ہے کا بشرطیکہ وہ میسمی بات بتا دے۔

زبیره نے میح بات بتا دی۔

" ہاشمی بھائی جان! — زبیدہ نے پوچھا — " بہ نفید کیا ہے؟ میں نے توا بنے بھائی کی بات مانی ھی۔ اُس کے ساتھ مجھے بیار ہے۔ اُس نے مبرے ساتھ اِس آ دمی کو بھیجا تھا!"

"كياراس آدمى كونم بيلے سے جانتی تقيں ؟" - الشمى نے پوچھا -" يركون ہے ؟ كهال رستا ہے ؟"

" تنہیں!" \_\_ زبیرہ نے جواب دیا \_\_ "عزیز نے مجھے اتناہی بتایا تھاکر یہ اُس کا دوست ہے !"

" بہند و ہے" — ہاشمی نے کہا ۔ "خودکہتا ہے کہ میں ہند وہول" "عزیز نے مجھے اس کا نام عبدالرحمٰن بتا یا ہے" ۔ زبید ہ نے کہا جس طرح بولیس کسی گھر کی تلاسٹی بیستے وفت دیکھا کرتی ہے۔ اس تو پلی کے بہت سے ممرے تھے۔ ور ما کمرول کے اندر جا کر د کمیصتا جار ہا تھا اور وہ اُس کمرے میں د اخل بُرُواحب میں ریشنی کورکھا گیا تھا۔ و ہاں بھی ریشی نہیں تھتی ۔

اُس نے تمام کمرے دیمہ سے بھراُ سے اُوپر والی منزل میں بے گئے۔ وہاں بھی کسی کمرے میں اُ سے دہراُ سے نوکراور نوکرانی کا کمرہ بھی دکھایا گیا بھراُ سے نیچے ہے آتے۔ زبیدہ براَ مدے میں کھڑی تھی۔ اُسے اپنی اُسس کے چرے برائیانی کا گرانا ٹر تھا۔ عبدالقدیر نے اُسے اپنی طف لاا۔

"اینے اس دوست کو بنا قرکم نے کسی اطابی کو کون سے کمرے میں دیکھائفا" معبدالقدیر نے زبیدہ سے کہا۔

زبیدہ نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ "وہ کمرہ ایک بار میر دیکھ آق"۔ عبدالقدیر نے ورما سے کہا۔ درمانے آہت سے سر بلایاجس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اُس کمرے

یں دوبارہ جانے کی صرورت نہیں سجعتا۔

"میری بات غورسے سن میر سے دوست!" - عبدالقدیر نے زبیدہ کی طوف اشارہ کرکے ورما سے کہا ۔ "اس عورت کو ا دراس کے بھائی کوہم برطی اجھی طرح جانے ہیں۔ یہ پاشی صاحب کو بلیک میس ل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بہتی صاحب کو بلیک میس ل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بہت بھائی برطے شریف اور وحت عدار آو می ہے۔ اس اس میطان ہر جتنا ان کا باب شریف اور وحت عدار آو می ہے۔ اس اس می بیاب اس کا درجہ ہیں جناب اوران کی بیگم ا کیلے رہتے ہیں جناب فریر نصاحب اس میکان پر قبط کرنا چاہتے ہیں۔ اس کو برنے میکان پر قبط کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لئے انہوں نے بیطریق اختیار کیا ہے کہ انہیں لیا ہے کہ میں چنا قبل کریہ تھیار ڈال دیں "

"كياآب ان كے وكيل يس ،" ور مانے قدر سے مسكراتے ہوتے

"تم جوکوتی بھی بہو" ۔۔ عبدالقدیر نے کہا ۔ "یہ بنا وکر بہاں کیب لینے آئے ہو ... بہم کس طرح مان لیں کرنم انٹیلی جنس کے یاسی آئی ڈی کے آدمی ہو؟ کیا میعورت بھی انٹیلی جنس میں ہے اور کیا اس عورت کا بھاتی عزیز احمد بھی انٹیلی جنس کا آدمی ہے ؟"

"مذیرعورت انٹیلی حبنس میں ہے مذاس کا بھاتی "۔ ورمانے جاب دیا ۔ "میں ایک لڑکی کی ملاسٹس میں پہاں آیا ہمول عزیز احمد میر ا دوست ہے "

"کون ہے وہ لڑکی ؟" عبدالقدیر نے پوجھا "اُسس کا اس گروالوں کے ساتھ کیا تعلق ہوسکتا ہے ؟ کیا تہمیں کسی نے یہ بتایا ہے کہ برمعاشوں اور بردہ فروشوں کا گھرنے ؟"

" بنیں آپ کے ساتھ زیادہ بائیں نہیں کرسکتا" ۔ ورما نے کہا ۔۔
" سار سے محکمے کو اطلاع ملی ہے کہ وہ لوگی اسس گھر میں ہے "
" اور تمہیں یہ اطلاع عزیز کی بہن نے دی ہے " ۔ عبد القدیر ۔ نرکہا ۔

درما ابھی کچھ کھنے نہایا تھا کڑعبدالقدیر نے اُس کا ہار د پکڑا اور اُ سے کمرے سے باہر لے گیا۔

"یسارامکان تھارے سامنے ہے" ۔۔ عبدالقدیر نے کہا ۔۔
انم اگر انٹیا جنس میں بہوتو تم جانے ہو گے کہ کی مشتر کے گھر کی کاشی کس طرح لی جاتی ہے۔ ہر طرح لی جاتی ہے۔ ہر کمرے میں جا گھر کی کاشی کس کمرے میں جا گھر کی بیٹھو یہ جو ہو ہو اس کے ایپ اندر بھی و کمیھو کسی کمرے میں فرشی دری بچھی ہوتو وہ اسٹھا کر دکھیو کہ اس سے نہیں کہی ہرفانے کا دروازہ نہو بھر ہم تھہیں اُوپر لیے جلیس کے اور تہدیں اُس وقت بہا ل سے نکلنے وی گے جب تھاری سنتی ہوجا ہے گی ۔ اب ہم بیس سے کوتی میں تم برا تھا تھ جہ بہاں خار تا انسان کی کھئی اجازت ہے۔ "میں تھی تم برا تھ دالے کمرے میں گیا ادراس کمرے کو اُسی طرح و کیمھا دراس کمرے کو اُسی طرح و کیمھا

کرتی ہے بھی وہ ہاشمی کے آ گے ہاتھ جوڑتی تھی، کھی ہاشمی کی بیوی کی تھوڑی کوہا تھ لگاتی، کبھی عبدالقدر کی منت ساجت کرتی تھی ۔

عبدالقدیرنے اپنے ایک جوال سال سائنی کو برے بے جاکر کہا کر دہ زبیرہ کے خادند کوسائق نے کر تھانے پہنچ جائے۔

مروں ربید میں مسیر میں سے سوسات پی ہوئے۔ در مانے نفانے کا نام سناتو اُس کا بہرہ جبک اُسھا۔ اُس کی خریت اسی میں تھی کر اسے نفانے بہنچا دیا جائے سے لیکن زبیدہ پر توجیسے غثی طاری ہونے نگی تھی جب یرسب آدمی گھرسے نکلنے لگے تو زبیدہ نے جانے سے انکار کر دیا ۔

مزبیدہ!"۔عبدالقدیرنے اس کے کندھے پر اعقدر کا کر اور آہتر سے جنور شنے ہوئے کہا ۔۔ "تہیں خانے جا ناپڑ ہے گا۔ نہیں جا وَ گی تو پولیس تہاں بینے بہاں آجائے گی اور تم نہیں جانتیں کر پولیس کس برٹیزی سے تہاں تھانے بے جائے گی۔"

تبیره نے رونانٹروع کر دیا۔ آحن۔ رور ما سے کہنے پر وہ ساتھ ی۔

اس ملانے کانھاندا بچارج آئیں سکے پولیس اسٹیٹر تھا۔ یہ لوگ اُسس کے باس گئے۔ عبدالقدیر نے بیان کہا کہ داشمی کے گر بین کیا مُوا ہے۔ ہاشمی نے اِس سکھ تھا نیدار کو بتا یا کہ میشفص کالا برقعہ اوٹرھ کر آیا تھا۔ زمیدہ کے متعلق تھانیدار کو بتایا کہ یہ ایک روز پہلے ہاشمی کے گھر میں گئی تھی تھانیار کو پوری وار دات سنا تی گئی۔

تھانیدار نے سب کو ہام زکال دیا جمرف زمیدہ کو اپنے پاسس رہنے دیا۔ اُس سے بیان لیناتھا۔ ور ماکو اُس نے الگ بھادیا تھا۔ ور ماکا پہتول اور برقومی تھانید ارکو دیا گیا تھا۔ ور ماکی چیٹیت ملزم کی تھی۔ زمیدہ بھی ملزم تھی لیکن تھانید ار نے ور ما سے پہلے ذمیدہ کا بیان لینا بہتر سمجھا تھا۔ اُس کا خیال تھا کہ عورت جرم کا اقبال مذکر سے تو اُ سے جلدی تورا اجا مکتا تھا کیون عورت مروجتنا تشد و بر داشت مہیں کرسے تی۔ کہا <u>"گھ</u>ران کا ہے اور میں دیم*ی*ھ ریا ہوں کہ باتمیں صرف آپ کر رہے ہیں!"

"اس ملک میں مسلمانوں کا وکیل حمرف خدا ہے" بعدالفدیر نے کہا ۔ "میں اس لئے ان کی جگہ بول رہا ہوں کر بیا انہا تی شریف انسان ہیں اور ان کے لئے البی شرمناک اور پیچیدہ صورت بحال بیدا کر دی گئی ہے کہ بیا اس کرنے سے کھیرا دی گئی ہے کہ بیا اس کرنے سے کہ بیا اس کر بیا ایک ہی معلے کے دہنے والے ہیں۔ بیاس قدر کریم سب کو بلا بیا ہے والے ہیں ایک ہی معلے کے دہنے والے ہیں کہم اگر انہیں اس صورت بحال میں اکبلا جھوڑ دیں نویے میں کہم اگر انہیں اس صورت بحال میں اکبلا جھوڑ دیں نویے میں کہم اگر انہیں اس طام کان جھوڑ کر مجاگ جاتیں اور عزین کی مقصد اور اجوحاتے "

"كيااب مجھ جانے كى اجازت ہے:" ۔ ور مانے پوچھا ۔ "
"بُن نے اپن سنى كر لى ہے" ۔ اُس نے ہاشمى كى طرف ہاتھ براُھاكر كها
۔ "ہاشمى صاحب اِئيں آپ سے معانی جا ہتا ہوں آپ كوكوتی لمبيك ميل
منیں كرے كا يئيں آپ كى شرافت كا قائل ہو گيا ہول كسى سے ڈرنے
كى يا برایتان ہونے كى عزورت نہيں "

ورما انٹیلی عبنس کا تربیت یا فتہ آ دمی تھا۔ اتنی زیا دہ پٹا تی کروا کے
ہی وہ برطسے شکھند انداز میں ناشمی سے معانی مانگ رہا تھا جیسے اس
پر کوئی زیا دنی مذہو تی ہو بلکہ اسس نے ہاشمی کے ساتھ زیا دتی کی ہو۔
"مہنیں مہاراج!" بے عبدالقدیر نے کہا ہے آ دمی ہو، ہواسے
ہے، ہماری نہیں ہوئی ... متہارا یہ کہنا کتم انٹیلی عبنس کے آ دمی ہو، ہواسے
لئے قابل قبول نہیں ۔ متہار سے پاس انٹیلی عبنس کے نومی کوئی شناختی کارڈ نہیں ہم تہیں اور اسس نے اقدان کو تھانے لے جلیس کے ناکہ متہاری
شناخت ہی ہوجا ہے اور بیج ڈرا مرکھیلاگیا ہے ، یہ پوسیس کے نولش
میں آجائے "

زبیره پاس می کھڑی تھی۔ اُس نے جب تھا نے کا نام کُنا تروہ بالکل اُسی طرح ترطینے نگی جس طرح یا نی سے باہر مجینکی ہوئی مجیلی ترطیا

مقانیدار زبیره کابیان بے رہاتھا کر اُس کا خادند آگیا۔ ہاشمی اور عبدالقدراً سیحانتے تھے۔ اُنیازیا دہ میل طاپ نہیں تھا اس لئے آبس میں بے تکلیٰی نہیں تھی۔ اُس کاربگ اُڑا مُوا تھا۔ وہ ہاشی اور عبدالقدیر سے بچھنے سے گھرار ہاتھا کہ اُس کی بیوی کو تھا نے کیوں لایا گیا ہے۔ ہاشمی اور عبدالقدیراً سے الگ بے گئے اور اُسے بوری بات مادی کیکن بیر نہ تبایا گیا کہ گھٹرہ ولڑی واقعی ہاشمی کے گھرتھی اور اُنہوں منادی کیکن بیر نہ تبایا گیا کہ گھٹرہ ولڑی واقعی ہاشمی کے گھرتھی اور اُنہوں

نے اُسے اغواکیاتھا مزیز کے متعلق امنوں نے بتایا کہ وہ انٹیلی جنس کا

جاموں ہے۔
"میر سے بھاتی !" باشی نے زبیدہ کے خاد ندسے کہا —

میشخف جے آپ کی بیج برقعے میں لپیٹ کرمیر سے گھر لاتی تھی، ہندو ہے۔
میصے افسوس ہے کریورت آپ کی بوری ہے ۔ بئی آپ کوجانتا ہول آپ
صاحب کر دار ہیں لئین اس وقت ہم اس عورت کوعزیز احمد کی بہن کی
حیثیت سے دیکھ رہے ہیں ۔ ہم میں جی جا نے بیں کرعورت کا اور عزیز کا
باہ جبی آپ کی طرح صاحب کر دار اور با وقار آدمی ہے لیکن اس عورت
کی دار دات دیکھیں ۔"

دبیرہ کے فاوند کے اسونکل آتے۔

" بہتی بہت افنوں ہے جمیل صاحب ای عبدالقدر نے کہا۔
"آپ سے ساتھ ہماری کوئی عدا وت نہیں ۔ اگر بات معمولی سی ہوتی توہم تھانے کہ نوت نہ بہتے دیتے ۔ شاید آپ سے گر بھی نرکرتے لیکن آپ خود سوپیں کریرمعاملہ کس قدرشگین ہے "

"میں تو کیے کہتے کے قابل منیں رہا" نہیدہ کے فاوند نے کہا "یں
اس عورت کو صرف اس لئے برداشت کر تاریا ہوں کہ یہ ادر سے ساحمد کی
بیٹی ہے۔ ادر لیں صاحب کو شاید آپ بھی جانتے ہوں گے "

یں ماں ہوں ہے۔ مال ہاں ہاں ہے۔ ہاشمی نے کہا ۔۔۔ اُن جیسانیک سیرت اور نیک نظرت کون ہوگا ہے۔

«اگرعزیز اس عورت *یک ہی محد* و دسوما تو میں کسجی کا اس عورت "اگرعزیز اس عورت *یک ہی محد* و دسوما تو میں کسجی کا اس عورت

کوطلاق دیے چکاسونا"۔۔زبیدہ سےخاوند نے کہا ۔۔" اِس عورت سے اخلاق اورکر دار سے ہیں بڑی اجھی طرح وافف ہوں ۔اب ہیں دکھیوں گاکہ یہ معاملہ کیاہیے بھرآپ د کمیمیس سے کرمیں کیا کا رروا تی کرنا ہوں "

ایک گفتے سے کچہ زیادہ وقت تھا نیدار نے زبیدہ کوتفتیش کے بعرا پنے کمرے میں بٹھاتے رکھا۔ اُسے باہر لاکر ایک طرف بٹھا دیا اور در ماکر اندر بلایا۔

زبیدہ نے اپنے خاوند کی طرف دیکھا خاوند نے مذہبیر لیا۔ درما تقریبا ایک گفتے بعد تھا نیدار کے کمرے سے نکلا۔ کس کے بعد تھانیدار باہر آیا اور اُس نے باشی، عبدالقدیر اور اُس کے ساتھوں کو بلایا۔ زبیدہ کا خاوند بھی اُن کے ساتھ بھلاگیا۔ تھا نیدار نے ان سب کو عزّت واحرّام سے بٹھایا۔ جمیل کو دکھے کر مقانیدار نے بوچھا کریہ کون ہے۔ اُسے بتا یا گیا کہ یہ اس عورت کا خاونہ ہے۔

"أب سب معزز لوگ ہیں" — اس سکھ مقانیدار نے کہا —
"مئیں آپ سے امیدر کھوں گا کرجوبات بئیں آپ کو بتا نے رگا ہوں اسے
آپ بنے مانیں گے ... بئی خود عمران تھا کہ یہ واردات ایک شرلیف آدمی

کے گھریں کیوں ہوتی اور کس طرح ہوتی سیکن یہ کچھ اور ہبی معاملان کلا ہے

... یہ بھی ذہن میں رکھیں کر ہیں رکھ ہوں اور آپ مسلمان ہیں۔ ہندوؤں سے

جننے نالاں آپ ہیں اُسٹے ہی ہم ہیں۔ بئی جو بھی بات کردں گا وہ آپ کی
حالیت میں ہوگی اور اس میں آپ کا ہی فاقرہ ہوگا۔ یہ شخص ہج آپ کے گھر

ہیں اس عورت کے ساتھ برقعے ہیں گیا تھا، انٹیلی عبنس کا آ ومی ہے اور یہ

ہیں اس عورت کے ساتھ برقعے ہیں گیا تھا، انٹیلی عبنس کا آ ومی ہے اور یہ

ہیں دیسے "

"کیاآپ نے اس کی باقاعدہ سنناخت کی ہے،" ۔ عبدالقدیر نے پرچھا ۔ "اس کی تعددین کر اتی ہے،" "اپنی تستی کر کے ہی آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں" ۔ تھا نیدار

نے جواب دیا ۔ "بین آپ کو اس کا نام نہیں بتا سکتا میں میھی نہیں بتا

سکاکی میں نے کہاں سے تعدانی کرائی ہے مرف یہ بتاتا ہول کہ ئیں

نے ڈی ایس پی کو فون کیا تھا اورائی نے انٹیلی بینس سے متعلقہ شعبے کوفن

مرکے معے بتایا ہے کہ اس شخص کا تعلق انٹیلی بینس کے ساتھ ہے "

«لیکن سروارجی!" ۔ باشی نے پوچھا ۔" اس نے بینجر میرے گھر میں کیونی لوگی لابہتہ ہو

گھر میں کیوں چلایا ہے ؛ اس نے ہمیں بتایا تھا کہ ان کی کوتی لوگی لابہتہ ہو

گئی ہے اور انہیں شک ہے کہ وہ میر سے گھر میں ہے کی آب کو بیلے

بتا بیکا ہوں کرہم نے اسے مکان کے تمام کمرے وکھا تے اور اسے

اجازت دی کہ پولیس کی طرح خانہ کا شی ہے ہے۔ اس نے ہمیں جمھے

بتایا تھا کہ یہ انٹیلی جنس کا آدمی ہے لیکن ہم یہ معاملہ آب سے نوش میں لانا

«جوبہوگیا ہے اُ سے برداشت کریں اور مفول جائیں" – بھی تھانیار نے کہا \_\_\_ اِس شخص نے کوئی قابل گرفت وار دات نہیں کی بی نے اوربات کرلی ہے۔ اور سے مجھ جو بتایا گیا ہے وہ میں آپ کو تہیں بنا سك آب وش قسرت بين كرمين اس تھانے كا انجار جون اور ميں بھ ہوں بیری کرکو تی ہندوانکٹر ہونا تو وہ آپ کی شکایت منف کی بجاتے مپ کوملزم بنا دیتا اور انٹیلی جنس والول سے کھٹن کر آپ کو وہاں سے الدلیٹ گیش سنظمیں بہنیا دیتا۔ آپ نے اٹھیلی جنس سے ایک آومی کو مرابیا ہے۔ سندووں کی دہنیت کو آیہ جانتے میں۔ یمسلمانوں کے سی اتنے ہی دشن ہیں جننے محصوں کے ہیں۔ ہمار سے دربارصاحب امرتسر پر مملہ کرنے اور آپ کے کعبہ جیسے ہمارسے دربارصاحب کو تباہ کر لے والوس نے آب کی مسجد میں اُجاڑدی ہیں۔ پہلے یدسلماؤں کا خون بہاتے رہتے تقے بیراننوں نے سکھوں کے خون کی ندیاں بہا دیں۔ ۱۹۴۷ میں مندولیڈرول نے بیجے ایڈروں کوسز باغ دکھاکرا درروبیر دے کربیکھ قوم کومسلانول کادیمن بنایا جب مندووں کامطلب بورا ہوگیا تو امنوں نے سلمانوں کے ساتھ سكهول كرميمي اينا وسمن سمجهنا شروع كر ديا "

سکھ تھانیار آہستہ آہستہ بول رہاتھا کراس کی آ داز درواز ہے سے باہر منجائے۔ اُس کی باتول کی گھراتی کوعبدالقدیر زیاوہ اٹھی طرح سمجھاتھا کیز کمہ دہ انٹیلی جنس میں رہ چکا تھا۔ اُ سے معلوم تھا کر سند و حکومت یا تھ دھو کر سکھوں کے پیچے بڑی ہوتی ہے۔

"ہم آب نے بہت ہی شکور ہیں سروارجی!" - عبدالقدیر نے کہا رہے اس مرائی ہے اس میں مشکور ہیں سروارجی!" - عبدالقدیر نے کہا رہا ہے اس میں کہا ہم تو پر آجائے ہم میں کہا ہم تو اس کی بیاتی کرتے تھا نے لانا چاہتے ہے "

"ریکار در آگیا ہے" - تھانیدار نے کہا - اور آپ نے اتھا کیا ہے کہ اس کی ٹیائی کرتے کرتے تھانے نہیں لاتے بہندو کومڑی اور بھر لیتے کی نسل ہے بیاس معاملے کو فرقر وارا ندف او بناسکتا ہے ہیں نے اس شفس کوبڑی مشکل سے مطنڈ اکیا ہے۔ یہ ہندوؤں کومسلما نوں کی آبادی پر میڑھا سکتا ہے "

ن بین پینون کی مصاحب !" - الشمی نے کہا - "شیطان کی سے اول درجوجا ہے کرسکتی ہے "

سنیں آپ سے ایک مزوری بات کہناچا ہوں گا" سے اندار نے

کو ایت ہی کئی مفل اور مجلس ہیں، دفتر یا کنٹینیں ہیں یا کہیں بھی، پاکستان

کو جایت ہی کو تی بات نہ کرنا آپ کو میری یہ بات شا بداچی نہ گئے کہ

وکھتے ہے کہ جس طرح ہندووں نے باکستان کو ایک کمزور ملک بنا ویا ہے ہم

تو کھتے ہے کہ جس طرح ہندووں نے المواد ہیں شغر تی پاکستان ہیں بنگالیوں

کی مدد کی بھتی اس طرح پاکستان مشرقی پنجا ب ہیں سکھول کی مدد کرے گا

ایکن پاکستان تو بھارت کے مسلمانوں کی بھی مدد کرنے سے گھر آتا ہے "

مردوروروری ہاتے ہیں دی کہ ایک سان سے وگ ہمارے ہی در ہیں "

کی حکورت سرکاری طور پر بھارت میں سُلم کئی پراحتجاج بھی نہیں کرتی۔ ہم

کی حکورت سرکاری طور پر بھارت میں سُلم کئی پراحتجاج بھی نہیں کرتی۔ ہم

ہرجا نہتے ہیں کہ پاکستان سے لوگ ہمارے ہی دروہیں "

"لوگوں کی کون منتا ہے" ۔ خاندار نے کہا اور وہ اچانک بول پرطا جیسے اُسے کچہ یا داگیا ہو۔ مجمی سی ہنسی کے ساتھ بولا ۔ " یہ ملکول کی ہیات کی اتبی ہیں میر سے بھائیو! اب جاق ... میری نؤکری کا خیال رکھنا میں نے کچھ فالتو ہائیں کہ دی ہیں" ۔ وہ سب اُٹھ رہے تھے تو تھانیدار نے کہا ۔ "ایک اور فالتوبات کہ ویا ہول ۔ انٹیلی جنس کے ساتھ ملکر لینے کی سافت کے بھی ہرکرنا "

میری بوی کوانٹیلی جنس کے ساتھ کیوں والبتہ کیا گیاہے ؟ استری خاوند جمیل کے اپتھا۔ زبیرہ کے خاوند جمیل کے اپرچھا۔

"یہ آپ کے گرکامعا لرہے" - تھانیدار نے کہا "آپ کو غوش ہونا چاہتے کہ آپ کو غوش ہونا چاہتے کہ اور پوچھنا ہے تو وہ اپنی بیوی سے برخ گئی ہے ۔ کچھ اور پوچھنا ہے تو وہ اپنی بیوی سے برخچیس ... اور اسے اپنے ساتھ لے جائیں "

•

سببامرنکل آتے۔ در ماجا جگا تھا۔ زبیدہ وہیں تھی۔ اُس کے خاوند پریہ برطاہی کئے، شرمناک اور نا قابل پر داشت انکشا نبودیکا تھا کر اُس کے ماس کے باہر آکراہنی اُس کی بیوی کا تعلق انڈین انڈین انڈین اور دوسروں کے ساتھ تھانے سے نکل آیا۔ بیوی کی طرف دیکھا ہی ہیں اور دوسروں کے ساتھ تھانے سے نکل آیا۔ ان ہیں سے کسی نے یہ جھے دیکھا توجیل کو بتایا کہ اُس کی بیوی آدہی ہے۔ زبیدہ کو تھانیدار نے باہر نکل کر کہا تھا کہ وہ گھر جلی جا شے۔

بمیل مدی تسے لئے رکن ہمیں جا ہتا تھا۔ عبد القدیر، ہاشمی اوردوسرے سامقیوں نے اُسے کہا کہ مدی کوسا تھ لے لئے، گھرجا کراس سے سامھ جیسا سلوک جا ہے کرہے، بیاں غیروں کے سامنے تماشہ نر بناتے۔

"أَبِسِرُكَ مِاتِّين "بَمِيل نِي كَهَا "يَمُن ابِنا فيقلم أَبِسب كيما منص نا ذل كا."

سب رُک گئے۔ زبیدہ ان کے پاس آئی اور سر جُھاکا کررُک گئی۔ "تم بیال سے سیدھی اپنے مال باب کے گھر چلی جاؤ"۔ جمیل

نے اُسے کہا ۔۔ "بیخے میرے باس رہیں گے، تم اینے ال باب سے پاس رہوگی۔ تحریری طلاق نامر بہیں ملی جائے گا "

زبیدہ نے چونک کرسرا مطایا اور نظری اپنے فاوند کے جیرے برگاڑویں۔اُس کی آنھوں میں رُ کے ہوئے آلنوہم نیکلے۔

"ا پینے گربیان میں مُنہ ڈالو"۔ جمیل نے کہا ۔ "بہمیں اپنا اخلاق اور کر دار نظراً نے گا اور بہمیں میری شرافت اور بر داشت بھی نظراً نے گی"۔ جمیل نے ہشمی ادر عبدالقدیر کی طرف دیکھا اور کہنے لگا ۔ "اگر میرے نیتے نہ ہوتے تو ہمی اسے کھی کا طلاق دیے چکا ہم ڈیا۔ اس کے باپ کی شرافت کا بھی مجھے نبال رہا"

" یُن عزیز کی باتوں میں آگئی تھی "۔ زبیرہ نے کہا ۔ " اُس نے کہا مار اُس نے کہا ہے اور اُس نے کہا تھا کہ میرے ایک باکشانی ووست کی ہوی لابتہ ہوگئی ہے اور اُسک ہے کر وہ ہاشی صاحب سے گھریں ہے .... "

"بیرسب بکواس ہے" جیل نے بارعب آواز میں کہا ۔۔ میں اب
تہاری کو تی بات نہیں سنول گا مرف بیٹن او کر بہارا بیارا ہواتی عزیز احمد
انڈ ایکا جاسوسس ہے اور وہ پاکستان کی جڑیں کا طرد چہے اور وہ ہندوشان
کے مسلمانوں کا آنا ہی دشمن ہے جھنے ہندو ہیں ۔۔۔ اور بیجی سُن لو کہتم جس
آدمی کو برقعے میں بعید طرکر ایک معزز اور بیردہ وارگر ہیں ہے گئی تھیں وہ
ہندد ہے۔ تم بھی انڈیا کی جاسوسس ہو اور اس ہند دیے ساتھ تہا را
ناجاتزیادانہ ہے ۔ "

"نهیں ... بنیں!" - نبیدہ نے ترطب کر کہا "مجھ پراتنا ذہیل الزام نزلگائیں ... میرا بھاتی جاسوس نہیں ہوسکتا ۔"

"تمهارے اس ایمان فروش بھائی کو بنہاری عزت اور عصرت کا ذرا سابھی پاس بندیں " بجیل نے کہ اسے معلوم تھاکد اُس کی سیسکیم اُسٹگی تو بہاری کتنی ہے عزق ہوگئی"۔
اُسٹگی تو بہاری کتنی ہے عزق ہوگئی"۔
سجیل صاحب!" ۔ ہاشی نے کہا ۔ " لوگ رُک رُک کرمُن ہے۔

ہیں۔ اس سے ساتھ اس سے والدین سے گھر پطیحاتیں یا اسے اپنے گھر بے جاتیں اور وہاں بات کریں "

"مجے اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنی ہاشی صاحب با ۔ جیل نے کہا ۔ جیل نے کومعلوم نہیں کرئیں نے اس عورت کے ساتھ اکس سال کس طرح گرار سے ہیں ۔ کیس نے تو النار کا شکر اواکیا تھا کرعزیز کہیں فاتب ہوگیا ہے۔ اِس مہن مجاتی نے بل کرمیر الگر خالی کرویا تھا ؟

این سارے آدمیوں ہیں زبیرہ کی حالت الین محقی جیسے اُس پر سکت طاری ہوگیا ہو۔ وہ سڑک کے کنارے کھوٹے تھے۔ لوگ اُن کے قریب سے گزرتے توقدم ذراروک کر دیکھتے اور کنتے تھے کرید کیا ہور ہاہے۔ "تم اپنے والدین کے گرچلی جاؤ"۔ جمیل نے زبیدہ سے کہا۔ "مئیں ان کے ساتھ جارہا ہوں"

وہ سب پل پڑھ اور زمیدہ دہیں کھڑی رہی۔ اُس نے جان لیا تھا کہ اُس نے جان لیا تھا کہ اُس کے خاون لیا تھا کہ اُس کے خاوند کا نیصلہ اُس کے خاوند کا نیصلہ اُس کے اس کا اپنا اسلم کی اُس کے اس کا جائے کا کا جاسوں ہے۔ تھا نے کی دہشت اور شرمساری تھی اُس کے اعصاب پرسوار تھی۔ وہ اُس سے اعساب پرسوار تھی۔ وہ اُس سے ایسی کی طرح ہوز خمی اور شکست خور وہ ہوا ورجس سے مہتھیا رجھین لیے سیاسی کی طرح ہوز وکو کھیلئے تگی۔

وہ سب ہاشی کے گھرجا بیسطے موضوع سخن عزیز، زبیدہ اور اُن کی یہ واردات بھی جہیل غفتے سے بھرا ہُوا تھا۔ اُس نے بہاں نک کہا کہ اپنا بھاتی، بیٹا یا با ب بھی معارت کا جاسوں ہو تو اُسے قتل کر دو۔ اِس کے بادجودا سے نہ بتایا گیا کہ الیا ہی ایک محاذبنا یا جا چکا ہے۔ اُسے یہ راز بھی نہ دوائس کے دوائس کی دوائس کے دوائس کی دوائس کی دوائس کے دوائس کی دوائس کے دوائس کی دوائس کے دوائس کی دوائس کے دوائس کی دوائس

سامنے منطحیں۔

عبدالقدیر کے تجربے اور دورا ندیشی نے ہاشی کو بچالیا مقا۔ اُس کو بتایا مقاکہ زبیدہ اُس کے گھر آئی بھتی اور اتفاق سے بشی نے جب عبدالقدیر کو بتایا مقاکہ زبیدہ اُس کے گھرآئی بھتی اور اتفاق سے بشی نے کر سے کا دروازہ کھول دیا تھا بھر جس طرح زبیدہ اُس کمر سے ہیں گئی، وہ ہاشی سنے عبدالقدیر کو سنایا توعبدالقدیر کو یقین ہوگیا کر عزبز کی یہ بہن برشی کو ہی دیکھنے یارشی کی ٹوہ لگا نے کے لئے آئی تھی اور اس صورت بھال ہیں صرور می ہوگیا ہے کربشی کو وہاں سے نکال دیاجا ہے۔

ان دوگوں سے سے صورت حال بہت ہی پُرِخط ہوگئی تھی ۔ صرف المشی کامکان ایسا تھاجس ہیں لوطی کو جھپا یا جاسکتا تھا۔ ایک تو اس مکان کے کمرے بے شار سے دوسرے یہ کہ استے بڑے مکان میں مرف میاں ہیوی رہتے تھے۔ ہیر بھی لڑکی کو دہاں دیکھ لیا گیا۔ عبدالقدر کا اپنامکان بشی کو جھپانے سے افزاد رہتے تھے۔ اوزوں ہیں تھا کی دیکھ اس کے کسی بھی ممبر کا گھرا عوا کی ہوتی ابندں نے بیروں دوزمی ذبنایا تھا اس کے کسی بھی ممبر کا گھرا عوا کی ہوتی ایک لڑکی کو جھپانے کے لئے موزوں ہنیں تھا ، لیک لڑکی کو ہرفیمت برکوئی خطرہ دول نے کرجی ہاشی کے گھرسے نکا لنا تھا۔

رولی کواس معلی طبیعی کچه یمی معلوم مهنیں تھا بھا ہینے تو یہ تھا کہ جب اُمہنیں بھا بھا ہیں تو اُس کی آنکھوں اُمہنیں بقیتین ہوگیا تھا کہ اس رولی کو وا تعلی کچه بھی معلوم ہنیں تو اُس کی آنکھوں پر بٹی باندھ کر انٹوکا ہول کے قریب جھوڑا تے لیکن اوکی کو جب عزیز اوراپنے خاونہ کے متعلق بتر چلاکر وہ بھارت صبحے جاسوں ہیں تو اُس سے جذبات بیدار

ہوگئے۔ ناشی ادر اُس کی بیری کے معاطبے میں وہ جذباتی ہوگئی اور برمیال بیری اُس کے بندباتی انقلاب سے متاثر ہو گئے۔ رشی نے اپنے عاوند کے پاس جانے یا پاکستان کو دالب یطے جانے سے انکار کر دیا تھا۔

عبدالقدیراور ہاشی نے اُس شام ایسے محافہ کے جیدہ جیدہ ممبروں کا اعلام بلایا جس میں ان دولوں کے اعلام میں ان دولوں کے علاوہ مین اور آدمی شامل مقے بعدالقدیر علام ان اور ایسی کا کہ کیا۔ اعتیاط سے طور پر میرسب ایک اور اُوک کے اُمر اُسے کھر ہوئے مقے۔ اُوک کے گر اُسکے کھر ایک محصے ہوئے مقے۔

مهم بهت برای غلطی کرچکے ہیں"۔ ایک مبرنے کہا۔ الوکی کے معاطع میں اور کی کے معاطع میں اور کی الوکی کے معالیہ معا

" تعطی تو ہو تکی ہے " عبدالقدر نے کہا " ایھی ہم سے مزید فلطیال سرزد مول گی تنجر به فلطیول سے ہی حاصل موالسے بہیں خطرے مول لینے برمیں گئے کبھی ہمیں اپنے جذبات دھوکا دیں گئے کبھی ہم ومثمن ککسی جال سے دھو کا کھائیں گئے جب دوملکوں کی فوجیس آپس ہیں اواتی ہیں تردونوں فوجول کے جرنبلول سے پاس روائی سے باقاعدہ بلان موجود موتے ہیں سیکن ابنے ہی بنا مے ہوتے بلان شکست کا باعث ہی بن جاتے ہیں۔ میدان جنگ میں النان ابن نفر شول اور وسمن کے رحم وکرم بر بہوناہے .... اس روی کا اعزا ہمار سے معاذ کا بہلامٹن سے۔ ہم بیری کہ سکتے ہیں کر اروکی كواغوا كرنابي غلط تها ،كوتى اورطرلية اختيار كياجا سكنا تها ينهين ميرسع رفيقوا ہمیں اُگ میں کو وناہی براسے گا۔ اسلام کو دنیا میں بھیلانے کے لئے ہما رہے اُس وتت کے مباہرین نے جانبی قربان کی تقیں۔ آج اسلام کے متحفظ اور فردغ سمے لئے اور یاک وہند سے مسلانوں سے وقار سمے لئے بہی حال دال کی قربانیا ل دینی ہول گی .... اس دفت مسلمہ بیسے کداس لو کی کو ہاشی کے گھرسے نکال کرکسی ا درگھر میں رکھنا ہے بیکن کوتی اور گھر موزوں اور محفوظ

" او کی کو کتنے دن اور رکھنا ہے ؟"۔۔ ایک ممبر نے پوتھا۔

"ایک یا دودن!" بسعبدالقدر نے جواب دیا ۔
"ہے اُسے میر کے لیں " - دوسرا ممبر لولا سے خدالقیناً ہاری مدوکر رہائے ۔
ہماری مدوکر رہا ہے ۔ آج مبع میری بوی تمین چار دلؤں کے لئے اپنے

دالدین سے ہاں فیض آباد جلی گئی ہے۔ ئیں لڑکی کو بیوی کی والیسی مک اپنے گرمیں رکھ سکتا ہوں:

"آپ نے لڑی کے متعلق سوچاکیا ہے ؟" ایک ممبر نے بوچھا۔
"لڑی ہیں ایسا جذباتی انقلاب آیا ہے کہ وہ پاکستان کو واپس جانا
ہی نہیں جاہتی "عبدالقدیر نے کہا سے دین ہیں اُس کی صرورت
منیں رہی ہم نے فیصلہ کرلیا ہے کرلڑی کو اشو کا ہوٹل کے قریب جھوڑ
آئیں گے "

"ہوگا ہی ہیں" — عبدالقدیہ نے کہا — "لوطی کو ہاشمی صاحب کے گھر لایا جائے۔ نئی ہو نگر لوطی کے باس ہمت دیر تک رہا تھا اس کئے ، می صاحب کے ساتھ کو جھے ہے اور کی کے ساتھ کھوا کیا جائے گا۔ مجھے یہ بھی شک ہے کو برندو برقعے میں آیا تھا وہ مجھے جاتا ہے کہ خطابی ہوتی کہ اُس کے ساتھ دیا دہ با تیں دہ مجھے جاتا ہے۔ کچھ خلطی مجھ سے بھی ہوتی کہ اُس کے ساتھ دیا دہ با تیں دہ مجھے جاتا ہے۔ کچھ خلطی مجھ سے بھی ہوتی کہ اُس کے ساتھ دیا دہ با تیں

"وہ تو مجھ جانتی ہی نہیں" \_ برشی نے کہا \_ " وہ ایسی مگنی بی مزین تھی۔اُس نے مجھے کب دیکھا تھا کہ وہ عزیز کو بتا ہے گی کریہ وہی رط کی ہے ۔۔۔ "

"احتیاط لازی ہے داشدہ بلین" ہے ہوشی نے کہا ہے ہوسکتا ہے کل یا کسی بھی دقت مہاں چھاپہ پرط جائے۔ ہم توخطرے ہیں ہیں ہی، تم بھی خطرے میں ہو دور تعلیم بتاتی ہو کرتم نہیں جانتیں کر عزیز انٹرین اٹٹیلی جنس کا آدی ہے اور دہ تمہارے خاوند کو بھی اپنا اسجنٹ بناچکا ہے۔ اگر تم یہاں پرطی گئیں قدیماں کی انٹیلی جنس تمہارے ساخ بہت بڑا سلوک کرے گئی تمہادام سلمانوں کے ساخ دہنا تمہارے خلاف شبہ پیدا کرے گا۔ کہاں کا ہرمسلمان بھال کی پولیس اور انٹیلی جنس کی نظروں میں مشتبہ ہے ۔۔۔۔ یہاں کا ہرمسلمان بھال کی پولیس اور انٹیلی جنس کی نظروں میں مشتبہ ہے ۔۔۔۔ یئس تمہیس زیادہ کیا بتا و ل۔ اتنا ہی کہنا کا فی سمجو کر تنہیں بھال سے متنقل کر دینا صروری ہوگیا ہے۔ ورنا بالمکل نہیں ۔ تم جہال بھی رہوگی، ہماری نظریس کر دینا صروری ہوگی ہماری نظریس

رم ہوگی۔ آج آدھی رات سے بعد بئی خود تہ ہیں نئی جگر ہے جا ق گا " رات بارہ بھے کے لگ بھگ عبدالقدیر، ہاشی کے گھرآیا۔ دروازے پرزک کر اُس نے گلی میں نظریں و درا بئی ۔ دو بلبوں کی روشنی میں اُسے کوئی مشکوک آدمی نظر مذا یا بلکر گلی میں کوئی اور تھا ہی نہیں۔ طے شدہ بردگرام کے مطابق ہاشی کے گھر کا دروازہ اندر سے بند نہیں تھا عبدالقدیر نے کواڑ کھولا اور ڈیوڑھی میں واخل ہوگیا۔ اُس نے اندروا ہے دروازہ کھولاا درعبرالقدیر دی۔ ہاشی اسی دستک کے انتظار میں تھا۔ اُس نے دروازہ کھولاا درعبرالقدیر کورشی کے کمرے میں ہے گیا۔

فرر البعدده آدمی آگیاجس کے گھریں رسٹی کو بے جانا تھا۔ تقریبانف ف گھنٹہ لعداس گھرسے مین آدمی نسکے۔ایک عبدالقدیر دوسرائس کا سائفی اور تیسرا آدمی پاجلہ اور سیاه احکین میں ملبوسس تھا۔ اُس سے سر میر لڑنی تھی اور ٹوبی کے اوپر برطار دمال اس طرح ڈال مہُوا تھا کہ یہ کنرھوں بر بھی بھیل گیا تھا۔اس آدمی نے باہر نسکل کر رومال ایک طرف یں نے ہی کی تقیں "

"اب بتا یے کرنا کیا ہے " ۔ اُس تمبر نے پوچھا جس نے کہا تھا
کر اُس کی بیوی دیفن آباد علی گئی ہے ادر وہ لوطی کو اپنے گھر رکھ لے گا۔
"تم نے وہ ہی کہا ہے کہ خدا ہماری مدد کر رہا ہے" ۔ عبدالقدیر
نے کہا ۔ "خداکی ذات سے توہم کہ بھی مایوس نہیں ہو تے ۔ فدا نے
تمہارا گھرخالی کر دیا ہے ۔ میمی تومسل تھا جو حل ہوگیا ہے "
"اگر لوطی کو ہول میں ہی جھووڑ نا ہے توکیا آج دات ہی ہے کام نہیں
"اگر لوطی کو ہول میں ہی جھووڑ نا ہے توکیا آج دات ہی ہے کام نہیں

"الركزى لوہموں میں ہی جھوڑ ہاہتے کو گیا آئ لات ہی ہوگا ہم ہمیر کیاجا سے تا با ۔۔۔ ایک ممبر نے پوچھا۔

" منہیں!" - عبدالقدیر نے جواب دیا " ہرقدم بھونک کر اُٹھانا ہے۔ روئی کوش گاڑی ہیں ہوٹل سے لایا گیا تھا وہ گاڑی آج رات منہیں بل سکتی شاید کل بھی مذیلے۔ آپ جا نتے ہیں کہ وہ میرے ایک دوست کی گاڑی ہے "

مسكيم كم باتى بهلوة ل برعور كرك ونيصل كر ليا كيا كركياكرناب

ایشی اینے گھرآیا اور اپنی بردی کو احلاسس کی کارروائی ساتی ہجر دو نوں دیشی کے ممرے میں جلے گئے ۔

مراشدہ بیٹی ایے۔ ہاشمی نے کہا ۔ "تم نے ہم پر اعتماد کیا ہے۔ ہمیں تم براعتبار ہے۔ ہمارے کا سے کا۔ ہمیں تم براعتبار کا تم رہے گا۔ آج رات ہم تہیں ایک اور عگر منتقل کررہے ہیں "

"کیوں :" \_ رسٹی نے قدرے گھراہٹ کے لیھیں پوچھا \_\_\_ "کہاں؛ مجھے کہاں لے جارہے ہیں :"

"ده ہمارے گھر جدیدا ایک گھر ہے"۔ ہاشمی نے کہا ۔ "تہیں وہاں مے جانے کی صرورت اس لئے بیش آئی ہے کہ آج عزیز کی بہن بیال آئی تھی اور اُس کا بیمال آنا بلاوج نہیں تھا، بھر جس طرح وہ بہارے کرے میں آئی اس سے ہمارا شک پاکا ہوگیا ہے کہ وہ تہیں ہی دیکھنے آتی تھی " نگنے کا وازشنی بیرا ندرونی کمرہ تھاجس کی کو تی کھڑ کی باہر کی طرمنسہیں

عبدالقدير، رفيقي كوايك دوصروري بآيين سميها كرحلاكيا- وه جلدي مں تھاکیونکم اُسے ہاشمی کے ہاں بہنچنا اور یہ بتانا تھا کر اول کا تھانے پر بہنے گئی ہے بخطرہ میں کر لو کی کوجب باہر نکا لاجائے گا تو وہ شور میا ہے

كى كرأ سے اعزاكر كے محبوس ركھاكيا ہے.

عبدالقدرين إشمى كويه اطلاع دى تواشى في سكون كالمباسانس يا بيد وهي اس خطر كورى طرح محسوس كررائفا .

يه احتياطي تدبير بروقت اور نهايت كار آمد ثابت موتى . أكررشي کو وہاں سے منتقل مذکبا جاتا تو بھانڈہ بھیُوٹ گیا تھا۔ ہاشمی اور اُس کے سامقيون كاكرنتار مونا لازى تقارانتها تى تكليف دەمىورت بريداموتى کہ ہشمی کی بیوی بھی گرنتار سوجاتی۔

ربیرہ نے اتفاق سے رشی کوناشی کے گھریں دیکھ لیا تھا۔ برموا بى خطرناك الفاق مقا زبيده يى توديكھنے آئى مقى كراس گھريس باہركى كوتى رو کی موجود ہے یا نہیں عزیز نے اُسے بشی کی کھ نشانیاں بناتی تھیں۔ وہ زبیدہ نے دیمیس اورعز بر کوجا کربتا تی تقیس عزیر نے درما کوبتایا ۔

ان دو نوں نے ل کریر سوچنا شروع کیا کہ اس اولی کو کس طرح دیکھا جاتے۔ بطے انہوں نے یہ ترکیب سوچی کرعز بر کسی درولیش فقیریا عال کا بہروب دھار کرجاتے، لیکن بچڑے جانے کا ڈر تھا اس سے میر مروب زیا دہ موزدل

ادر مفوظ لگا کر در ما بُرتعه اور مرجائے ۔ اُس کاجہم دُبلا بتلا تھا اور قدیجی زیادہ اونچامندس مقا. اس نے رُفتہ اور هر ديمها تدوه لركيول جيسا ہي لگنا مقا. زبیرہ نے ور ماکوسا تھ ہے جا کر اس کے متعلق جو باتیں باسٹمی کی بردی کوسائیں وه عزیرز اور ورما کے فن کا کمال تھا، لیکن خداوند تعالیٰ دوسری طرن تھا۔ درما يحوالكا اورمعا مله يونسيس شيش كه جابههنجا اور نوبت زميده

سے اس طرح دوسرے کندھے برڈال لیا کہ اس کامُنہ رو مال میں تھیپ گیا۔ تمینوں آ دمی چلے گئے۔ وہ برانی دِ تی کی *کئی گلیوں سے موڑ مُڑ* سے اور ایک گھریں واخل ہو گئے عبدالقدر نے دروازے کی حظین حراها دی . یہ پرانے زمانے کا ایک مکان تقاجس کے چارہی کمرے ستے۔

وہ ایک کمرے میں داخل بوتے۔ "اب بولی، ایکن ادر ماجامه أي رود" \_عبدالقدير نے كها . جب لڑیی ،رومال، احکن اور پاجامہ اُنڑے تو اُن میں سے ایک روی برآمد ہوئی جس ہے زنا نہ کپڑے بہن رکھے تھے۔ اُس کے بال کٹے ہوتے منے ادر دہ منی ہی ورت \_\_ادر معورت بتی منی -

"لوراشده بیشی!" - عبدالقدیر نے مِشی سے کہا - "اب تم ایک دور آسی بهال رموگ بیسی بهارے اپنے بی عزیز ، رفیقی صاحب. انهين تم ناشمي صاحب حبيبا سي يا وَ كَلُّ !"

"ان کی برگم تو ہوں گی ؟" - رستی نے بوجیا۔ "منیں" \_عبدالقدر نے جواب دیا \_\_" وہمین جار د اول کے لئے باہر گتی ہوتی ہیں ۔ اس سے کوئی فزق مہنیں پڑے گا سواتے اس سے

كرتم تنها تى محسوس كروگى " رِشْي نے رفیقی کی طرف و کمیھا . وہ ایک جوال سال اور پٹو برو آ ومی

تھا۔عمرتمیں سال سے ڈیڑھ دوسال زیا دہ ہوگی۔ برشی کئے ذہن ہیں مجھ وسوسے آئے۔ اُس کے جیرے کا انزعبدالقدیر نے برطھ لیا۔ "بہیں بہیں داشہ !" عبدالقدر نے کہا " بہرے پر

اتنی گهری سنجیرگی طاری نرکرد:

"أرام سے سوجاة" ب رفیقی نے ربشی سے کہا ۔۔ " اور در واز ہ اندر سے بند کر او میں ساتھ والے کمرے میں مول گا۔"

عبدالقديراوررفيقى كمرے سے نكل آئے ريشى مينك برجيھ كتى . اُس نے در دازے کے کواٹر بند ہوتے دیکھے۔ بھراُس نے باہر سے کُنٹری اتنے میں ون کی گھنٹی ہجی۔ ورما نے ریسبوراً تھایا۔ مبجر بھاٹیہ بول تھا۔

> "ورما بول رما مهول منر!" "احداث انتها تنهم مهدر ما سمته"

"ا جھا ہُوائم بھی ہیں مل گئے"۔۔ بھاٹیہ نے کہا۔ عزیز کوسائف ہے کر فررا میرے وفٹز میں آجا ؤ"

"ابھی آئے سُر<sub>ا</sub>"۔ ورما نے کہا اور رب بور رکھ کرعزیز کو بٹایا "چل بھائی، ہاس کا بلاد آگیاہے "

دولوں مِعاممُ مِعاگ انٹیلی جنس کے اُس شیعے میں پہنچے جس کے ساتھ عزیز اور ورما کا تعلق بھا اور ایک گھا گھ نوجی افسر میجر مِعاشیہ اِس کا اسنچار ج نھا۔ پاکستان میں "را" کے لئے پاکستانی ایجنٹ تیا رکزنا اور پاکستان میں انہیں استعمال کرنا اِسی شیعے کا کام تھا۔ را بی کا انٹر ولیے مِعاشیہ نے ہی لیا اور اس کی برین واکٹ نگ نمل کر دی تھی۔

"یرکیا ڈرامر کھیلاگیا ہے ؟ '۔۔ مجالیہ نے پوچھا اور کہنے لگا ۔۔
"چیف کا فون آیا اور اُس نے پرچھا کہ درما پدیس سٹین کیوں پہنچا ہُوا
ہے تومیر ہے پاس کو تی جواب بنیں بنا ۔ اُس نے پوچھا کر عزیز اور ورما
کس میٹن پر کام کر درہے ہیں توجھی ہیں کو تی جواب بنرد ہے سکا ۔ جب
چیف نے کہا کہ عزیز کی مہن بھی پولیس سٹیٹن ہیں ہے اور چید ایک
مسلمان بھی وہاں کوئی رپورٹ نے کر چہنچے ہوتے ہیں توہیں پریشان
موگا ہے۔

"معانی چاہتے ہیں سُر!" -عزیز لے کہا -"بیرا بی کی بوی رشی کے اغزا سے ملطے میں تھا!"

سید میں مُنوں گا"۔ معاشیہ نے کہا۔ سائی تہیں یہ بتانا جا ہتا ہوں کہ لیسیس ہیڈ کوارٹر نے چیف کو فون پر لیچھا تھا کہ درما اور عزیز انٹیلی جنس کے آدمی ہیں یا مہیں۔ حیف نے مجھ سے لیوچھ کر لیالیس کو ملتن کی طلاق کہ بہتے گئی۔ در ما پولیس سٹیشن سے بھاگم بھاگ عزیز کے ہاں
بہنچا اور اُسے بیر سارا واقعہ سنایا۔ در ماکویہ معلوم نہیں تھا کرعزیز کا بہنوتی
میں تھانے بہنچ گیا تھا۔ در ماکی جو بٹاتی ہوتی تھی وہ بھی اُس نے سناتی۔
"اس کا انتظام ہم لے لیں گئے "عزیز نے در ماسے کہا۔
"اس کا انتظام ہم لے لیں گئے "عزیز نے در ماسے کہا۔
"افوس یہ ہے کہ ہماری ساری کئی غارت گئی "

"مجھے دوخیال پریشان کر سہے ہیں" -عزیز نے کہا -"ایک یہ کوٹری کہا استان کر سہے ہیں" ورزنے کہا -"ایک یہ کوٹری کہا کر دل کہاں گئی تم کہتے ہو کہ تم نے اس مکان کا کو تی کونہ کھدرا نہیں چھوڑا تھا بہوسکتا ہے وہ ان کی کوئی رشتہ وار ہی ہو۔"

"يه مي تو بهوسكا ب " ورما نے كها كر كم تمارى بهن لي عب طرح دوكى كو ديكھا تھا اس سے اُن توگوں كو شك بهوگب وه كوئى احمق لوگ تو نه بيں - گھا گھ معسلوم ہونے ہيں - انہوں نے بولى كو اُسسى روز كہ بيں اور خاتب كرديا ہو .... دوسراكيا خيال تمہيں آتا ہے ؟"

مودسراخیال یہ ہے "عزیز نے کہا - "کرپیلیں ڈیپار مٹنٹ نے ہمارے ہیڈ کوارٹر سے متہارے ادر بیرے متعلق تصدیق کرائی ہے نظاہر ہے کریہ ہمارے ہاں کہ بادا آنے ہے کریہ ہمارے ہاس کہ بادا آنے والا ہے "

" تواسی بریشانی کی کون ی بات ہے:" — درہ لے کہا —
"ہم اُ سے مباف بتا دیں گئے کہ ہیں شک تھا کہ لوگی اس گھریں ہے ہم اُسے
بتا وَ گئے کہ تہمیں شک کیوں مہوا بھر ہم دونوں اُ سے بتا ہمیں گئے کہ ہم اپنے
انتظامات کے تحت شک رفع کرنا چا ہتے تھے۔ اگر ہمارا شک میجے نکلتا تو
ہم ہم ہم جم جاٹ کو اظلاع دیتے ... یہ کو تی نکو والی بات نہیں۔ مجھے افسوس
یہ ہم دیا ہے کہ تہماری ہین ہمارے کام میں آگر بدنام ہوگئی ہے۔ ہائمی دفیرہ
تواسے ذیل کر کے رکھ دیں گئے."

"كيكرين بهاتى إ" عزيز نے كها سسمبن كى عزت كو ديكھيں ا يالينے كام كو ؟"

كرديا ليكن أس ن مص كها كمين أسع بورى رايورط و ول .... اب بتا و بركيا معامله ہے اور مجھے إس سے كيوں بے خرر كھا كيا ہے! مہم دونوں بٹی کو ڈھونڈ رہے ہیں" <u>عزیز نے جواب دی</u>ا ادر نہایت باریک تفصیلات سے بھالیہ کوسنایا کو اسے اپنی آبادی کے ایک مخص فریدالدین باشمی رشک تھاکہ اس لڑکی کے اعزامیں اس کا ا مقدے اگراس کا است منہ آر اسے بیضر درمعلوم ہوگا کداو کی کمال ہے۔ عزیزنے بریمی بنا یا کہ اُسے ہاشمی پر کیوں ٹنک پیدا مُوا۔ اُسن نے اپنے باب اور اپنی مال کی باتول کا حوالہ دیا۔ اُس نے بھا ٹار کور بھی بنا یا کو اس نے اسے دو قابل اعتماد دوسلوں کوجو اُسی آبا دی میں سستے ہیں ، مخری کے لئے ہشمی عبدالقدید اور اُن سے طبنے تُحلنے والے مسلما بذن کی نقل وحرکت پر منظر ر مکھنے پر سگا دیا تھا۔ اُن سے اُسسے جم بأين علوم بوتى تقيل وه بهاشيكون اكركهاكم إس معيداس كاشك مزید بختہ ہوگیا تھا۔ وہ زیادہ زور اس پردے رہاتھا کہ ہشمی کو کیسے بتہ حلاکروہ انتیلی عبنس میں ہے اور اُس کی کویٹی کہاں ہے اور ہاشمی کویٹھی معلوم بوگياتها كروه (عزيز) اشوكا بروس بي مفهرا بحواتها .

امزیر نے بھالیہ کو اتنی زیادہ بائیں سنائیں جن سے بھاطیم ہی قاتل ہوگیا کہ ہاشمی وغیرہ اُن کے خلاف شک ہوگیا کہ ہاشمی وغیرہ اُن کے خلاف شک پیدا کرنے کے لئے اچھی خاصی واقعاتی شہادت موجود ہے بھاطیہ نے عبدالقدر کا نام مناتو دہ جو نکا اور اُس نے پوچھا کریے وہ عبدالقدیر تو نہاں جو کھے مصد پہلے جارے محکمے سے دیٹا تر مہوا تھا جھا ٹیہ کو معلوم تھا کہ عبدالقدیر کہاں رہتا ہے۔

"ين سرا" - غزيز نے كها - "يروسى عبدالقدير ہے . ورمائبى اسے جانتا ہے . فالبا قدير كومعلوم نهيں كرہم اُ سے جانتے ہيں ... سراہم نے اگر غلطى كى نے توہم معانی جا ہتے ہيں . بئي نے جو باتيں آپ كو باتى ہيں نے اگر غلطى كى نے توہم معانی جا ہتے ہيں . بئي نے ورماكى تفسى يہم دولون نے بہت غور كيا كم آپ كو توراً اطلاع دى جانے يہ درماكى تفسى يہم دولون نے بہت غور كيا كم آپ كو توراً اطلاع دى جانے

یا پہلے کھ دکھیے لیاجا ہے۔ ہم نے سوجاکہ اگر آپ کو بتایا تو آپ فور آچیف کو اطلاع دیں گے اور چیف سے حکم پر کارر واتی ہوگی اور شک غلط لکلا توہمار سے ساتھ آپ بھی چیف کے سامنے شرمسار ہوں گئے۔ ہم اس فیصلے پر پہنچے کر پہلے اپنے طور پر کھے دیکھ مُن لیاجائے "

تعیر توقیم نے اس اس کیا ہے "۔ میجر مجاشیہ نے کہا۔"اب مجھے یہ بنا وکرئم نے کیا کیا تھا اور نوبت تھا نے تک کس طرح بہنی " عزیز نے اسے تفصیل سے بتا یا کہ اُس نے اپنی برطی بہن کو کسس طرح استعمال کیا تھا۔ یہ بھی سایا کہ اُس کی بہن نے باشمی کے گھر کے ایک مرے میں ایک لوٹکی دیکھی جس نے دروازہ کھولا اور بند کر لیا بھریہ سنا یا کہ اُس کی بہن جس نے دروازہ کھولا اور بند کر لیا بھریہ سنا یا کہ اُس کی بہن جس اُسادی سے لوٹکی کے کمرے میں گئی اور اُس نے لوٹکی کے متعلق کیا بائیں کیں۔

"عزیرزیار!" — مھاٹیر نے ہنتے ہوئے کہا ۔ "تم اپنی اس بہن کو بھی انٹیلی جنس میں کیوں نہایں ہے آتے۔ ئیں اُس سے د ماغ کی نعرلیف کرتا ہول!"

"آب تھیک کہتے ہیں منر!" - عزیر نے کہا "اگر وہ میری بیری ہوتی تو میں اُسے اُمٹی جنسے ہیں منر! - عزیر نے کہا "اگر وہ میری بیری ہوتی تو میں اُسے اُمٹی جنس میں ہے آگا، بیکن وہ بس ہے ۔ وہ اسے اور بول ہے اور اُس کا فا وزر رو آئتی قسم کا مسلمان ہے ۔ وہ اسے عام می نؤکری بھی رکر نے دے ، انٹیلی جنس میں وہ کیسے آگئی ہے ؟"
مام می نؤکری بھی رکر نے دیے ، انٹیلی جنس میں وہ کیسے آگئی ہے ؟"
مام می نو کری میں کے بعد کیا مرکوا ؟" - بھا شیر نے پوچھا ۔

عزیزنے اُ سے بتایا کہ درما کے ساتھ سوچ بچاد کر کے امنوں نے یرفیصلہ کیا کہ درما برقعے میں وہاں جا سے ادربات نہ کرے عزیز کی بہن کر یربتایا گیا نف اکہ وہ ناشمی کی بوی سے کھے کہ اس اوٹا کی در ما) کے مُنہ کے اندرا سے زخم میں کہ یہ بول نہیں سمحتی ۔ درما کویہ بتایا گیا تھا کہ وہ دوجار لفظ اس طرح بو سے جیسے اُس کے علق سے آ داز برطری مشکل سے نکل دی ہدہ

عزیز نے درماسے کہا کہ میجر بھاٹیہ کو وہ خود سند سے ہو ہاشی کے گر کے اندر اُس پر بینی بھتی ۔ درما نے سب سنا ڈالا۔ اُس کی جو بٹاتی ہوتی ہے تھی وہ بھی سنائی۔ یہ بھی سنایکہ اس بو بلی کی اُس نے خانہ کلاشی کی ۔ بظاہر اُس نے کوئی کونا کھدرا دیکھے بغیر منہیں جھوٹرا۔ بھراً سے اور عزیز کی بہن کو تھا نے درما نے بھائیہ کو بتایا کہ اُس نے تھا نید ارکو بتا دیا کہ وہ انٹہی جنس سے نعلق رکھتا ہے اور یہ بھی بتایا کہ جس عورت کو تھا نے لایا گیا ہے یہ عزیز احمد بھی ایک جس عورت کو تھا نے لایا گیا ہے یہ عزیز احمد بھی ایک آومی کی بہن ہے اور عزیز احمد بھی انٹیلی جنس کا آومی ہے۔

"سرا" - ورمانے سارا وافعہ سنا کر کہا "اس طرح بیر معاملی فیا کس اور جیف سے آپ کس پہنچ گیا۔ میں ابھی عزیز کے گھر میں سناہی رام تھا کہ ہماری بیعال کس طرح ناکام ہوگئی ہے کہ آپ کا بلاوا آگیا۔ ہم ابھی یہ سوچ ہی ہمیں سکے مقے کہ آپ کو کس طرح یا کس وفت بیر ساری بات ساتی جائے "

"اب بہاری رائے کیا ہے؟ " میجر مجاشیر نے در ما سے بوٹھا ۔ "یا اطاکی وہل ہے یا نہیں یا وہاں تھی اور غائب کر دی گئی یا وہ کوئی اور لڑکی تھی جو اُن بوگوں کی رسشتہ دار سوسکتی ہے ؟

مسرا" عزیز نے جواب دیا سیمیری بہن نے جونشانیاں باتی مضرات مونی ہے۔ استعمال کی معلوم ہوتی ہیں تمین نشانیاں تو بالک نمایا ل مقدیں "سیون نشانیاں تو بالک نمایا ل مقدیں" سے عزیز نے بان نشانیوں کو داضح کیا۔

"میرا فیال ہے تم دولوں کومزیر شرینگ کی صردرت ہے"

بعاشہ نے کہا " الوئی کو اعوا کیا گیا ہے۔ کیسے کیا گیا ہے، یہ بہنیں جانتے

اگر دوگی اسی گھرمیں سمی یا ہے تو اُسے با قاعدہ قید میں رکھا گیا ہو گا یمہاری

بہن نے تہیں تیا یا تھا کہ لوگی نے حود دروازہ کھولا اور ہاشی کی بیوی

کے ساتھ تمہاری بہن کے ساتھ بیٹھا دیمھ کر اُس نے دروازہ بند کر لیا۔ بھر

تہاری بہن نے یہ بتا یا کہ لوگی کچھ لوگی، نہیں "

"سرالاکی کے زبر لنے کی ایک اور درجھی ہوسکتی ہے"۔ ورمانے کہا ہے ہوسکتا ہے لڑکی کوکسی انجکشن یا ویسے ہی دواتی سے خاموسٹس اور گمُمُمُم رکھا گیا ہو"

ا کا باشی بیشہ ورغنڈہ ہے؟" - محالیہ نے بوجھا - "ہٹری ٹیٹر ہے ؛ جراتم بیشہ ہے؟"

"منین سرا" \_ عزیز نے جاب دیا \_ "وہ معرز آدمی ہے بعزز توعبدالقدر یہی ہے، لیکن اس نے انٹیلی جنس میں برطی لمبی سروس کی جو اور مجھ یہ بھی بتا یا گیا تھا کہ اس سے پہلے وہ پولیس میں ہیڈ کانٹیبل رہ جہا ہے اور اس لائن میں اس کا دماغ بہت ہی تیز ہے۔ آپ اس شفوں کی سروس کا ریکارڈ دیچھ سکتے ہیں۔ وہ ہر ڈھنگ کھیل سکتا ہے"
"لڑکی کواگر دوائیول سے ذریعے فاموش رکھا گیا ہے تو بھی اُس کے کمرے کو کھٹلار کھنا میرے ذہین سے لئے قابل فتبول منہیں" \_ مجمعا شرنے کہا۔

" یرمعلوم کیاجائے کہ وہ اولئ جو کوئی بھی تھی، گئی کہاں" ۔ ور ہا
نے کہا ۔ کسی طرع یرمعلوم کیا جاسکتا ہے کہ کیا واقعی آگرہ سے ہاشی کے
ہاں ان کا کوئی عزیز اپنی بدیٹی کو لے کرآیا تھا ... اِسر اِئیں آپ کو یہ بھی
بتا وول کہ لپر میس سٹیٹن میں ہاسٹی نے بیربیان ویا تھا کہ اُس کے گھر
میں کوئی جوان روکی مہنیں آئی۔ اُس نے جھے بھی بھی بیلی بتایا تھا۔"
میں کوئی جوان روکی مہنیں آئی۔ اُس نے جھے بھی بھی بیلی بتایا تھا۔"
"یرمعاملہ برطانازک سا ہے " سے مجاشے نے کہا ۔"ان لوگوں یہ

مخبر چود سے جا سکتے ہیں، لیکن کمزور سے شک پر سوسائٹی کے کمی معرز اومی کوشند قرار د سے کرشا مل تفتیش کرنا تھیک معلوم نہیں ہوتا ۔ یہ بھی سوچو کہ یہ لوگ مسلمان ہیں یہ کومت کی وربردہ پالیسی مسلما لؤل کے متعلق جر کچر بھی ہو، بنظام رپالیسی یہ ہے کومسلما نول کوخوش رکھا جائے۔ نم خود جانتے کہ الیکٹن آرہے ہیں اور کانگریس و آتی مسلما لؤل کے ووٹ ھنا تع نہیں کرنا چام تی۔ اگر شک بیختہ ہے تو بھر کوتی کارروائی کی جاسکتی ہے ... میں یہ

ہے کہ سکاکم مودن نے جلدی بازی سے کام لیا ہے۔ اگر لاکی وہاں سے کہ ہے کہ آوھی رات سے بھی ہیں تواب وہاں بنیں ہوگی۔ ہیں اتنا اختیار حاصل ہے کہ آوھی رات کے وقت اس مکان پر جہاب مار مکتے ہیں، لکین حاصل کچے منہ مراتو مسلمان اسے فرقہ وارا مزمسلہ بنالیں گے اور اگر انہوں نے کوتی احتجاجی مظاہرہ کیا تو مہند و مشتعل ہوکر اس مسئے کو اور زیا وہ بیجبیدہ بنا ڈالیس گے۔ بھر ہم سے با رئرس ہوگی کہ الیسی کارروائی کیول کی گئی جس کے لئے زمین مضبوط نہیں سے تا تیں گے۔ زمین مضبوط نہیں سے تا تیں گے۔ مورت حال اُسے بنائیں گے۔ مورت حال اُسے بنائیں گے۔ "

میجر معاظیر نے اپنے محکمے کے جیف کو فرن کیا۔ جیف لئے ان نینوں کو اُسی وقت بلالیا۔ بیساری روداد اُسے ساتی گئی۔ معاظیر نے اپنی رائے دے کرجیف کو اپنا فیصلہ سُنایا۔

"بان مجالید!" - پیف بوایک مهنده میجر مزل تھا، کہنے لگا المیں تنہار ہے ساتھ الفاق کر تاہوں ... اور تم دولوں ... اس نے
عزیز اور ورما سے کہا ۔ "آئدہ الیوی کو ٹی کارروائی مجالیہ کی منظوری
کے بغیر نرکزنا بئی تنہاری حوصلہ تکی تہیں کر رہا۔ تم نے جس لگن سے اپنا
فرض اداکیا ہے وہ یقینا قابل تعریف ہے، لیکن اب خود سوجو کرجن برتہیں
شک تھا وہ ہو شیار ہوگتے ہیں اور اگر لوطی اُن سے پاس تھی تواب کک
معلوم نہیں اُسے کہاں عاتب کر دیا گیا ہوگا ... میجر مجالید! اُس آبادی
میں مخبروں کا انتظام کر دو۔ زیاوہ تر نظر عبدالقدیر پر رکھی ہوا ہے ... اور
میں مؤرک کی کیار پورٹ ہے ؟ ... کیا نام ہے اُس کا؟ ... دابی ! ...
پاکتانی ہی ... دالدین نے رب نواز نام رکھا تھا " اُس نے طنزیر کا اُس فیلنے کے بین ساملای ملک ہے "

"وہ نوش ہے سر!" - بھالیہ نے کہا - سائس کی کھوبرای ہمایے قضیمیں ہے۔ اُس کا دیزاختم ہوگیا تھا۔ ہم نے مزید دلؤل کا بند وابت کر بیاہے۔ وہ نوش ہے۔ اُسے صرف بیریشانی ہے کراپنی ہیوی سے بغیر

والبس گیا تواب والدین اور اپنی سرسائٹی کو کیا جواب و سے گا۔ دومر نبہ خودہ کہ بچکا ہے کہ دومر نبہ خودہ کہ کہ بچکا ہے کہ اندایا میں ایک این گلو اندین کے ساتھ دوستی سکا کر انگلینڈ بھاگ گئی ہے۔ وہ کہنا ہے کرسب اسے سج مان لیس کے کر جیسی مال بین بین بین کی بابی بھتی ولیسی بیٹے نکلی "

"تم مرف برد کیمد کو لوکی مخالف کیمیپ میں نہ پہنے گئی ہو"۔ چیف نے کہا ۔۔ "اب تم جا سکتے ہو "

**b** 

اس وقت جب عزیز اور ورما میجر مجالیه کوابنی کارگزاری نمنار ہے نے، زبیرہ فاوند کی دھتا کاری ہوتی ا بنے مال باب کے گھر پہنی ۔ اُس کی آنکھیں اور ناک کی شرخی بتار ہی تھی کہ وہ روتی رہی ہے۔ اُس کارنگ اُڑا مُوا تھا۔ اُس کا باب اور ایس احمد کسی کمرے میں تھا۔ زبیدہ ابنی مال کے پاکسس جا بیھی ۔ مال نے اُس کا جہدرہ و کیکھتے ہی پوچھا کہ اُ سے کیا ہُوا ہے ۔

جوبرُوا تفاوه زبيره نے من دعن مُناديا۔

"توُنے اِس بھائی پر اعتبار کیوں کیا؟" ۔۔ ماں نے زبیدہ سے پوچھا ۔۔ " یہ تو وہ موآ ہاشمی پہلے ہی نیر سے آبا کو بتا چکا ہے کرعز بر مہند وستان کاجاسوس ہے۔ میں نے یہ بات عزیز کو بتا دی۔ اب عزیز ہاشمی کے بیچھے پڑھ گیا ہے "

"یہ ترجعے ہاشمی کے گھریں بیتہ علاا کرعزیز ہندو ذک کاجاسوس ہے" - نربیدہ نے کہا - "سکھ تھانیدار نے مجھ سے پوچھا تھا کرتم بھی انڈیا کیجاسوں ہو؟ …عزیز نے مجھے کہا تھا کہ اُس سے ایک یاکت نی دوست کی بیوی لا بیتہ ہوگئی ہے اور اُس کا سراغ لگانا ہے۔ میں تو بھا تی سے بیار کی خاطر ذلیل ہوئی "

"اگریہ ذِلّت اندرخانے رہتی توکڑ واگھونٹ سمچے کر ملن سے آباری جاسکتی مفی"۔ مال نے کہا ۔ " ایکن یہ بات توکو مطول چڑھی اور تھانے محل ہوگئی اور اب محلے ہوئے واردات معلوم ہوتی اور اب

سارے تہریں پھیلے گا۔ النہ ہی جانے کہ اشی اور عزیز کی آپس میں ہو کیا وشمنی ہے:

" مجھے بتا دَامَی !" \_\_\_ زبیرہ نے کہا \_\_\_" بُیں کیا کروں ؛ آباجان ان \_ "

"وہ کمرے میں لیسٹے ہوئے ہیں " رنبیدہ کی ال نے کہا ۔۔ "آسنہ سے نکل جا اورعزیز کو بٹا کر تُو اُس بہن کو بھی وصو کر دینے سے نہیں "الماعوضے ال سے زیادہ بیار کرتی ہے اور سے بھی اُسے کہ کر میں اِس عمر میں طلاق نے کر کہاں جا قول ؟ تیر ہے باپ کو بیتہ چلے گا نو کیا وہ مر نہ ہیں جائے گا ؟ اِس معظے نے تو ہمیں جیسے جی مارڈ الاہے "

"دەربتاكماں ہے ؟" - زبیدہ نے پوچھا - "اُس نے مجھے اتنا ہی بتایا ہے كہ دہ مكان بنار ہاہے ۔ اُس كاشینی فون منبر میر سے پاس ہے۔ كل پرسول اُس نے مجھے ایک اور نمبر دیا تھا كہنا تھا كہ دونوں ہیں سے كى نبر پرفون كرلينا "

اں کو ایسے عمیں جبور کر جیسے گھر کا کوتی فردمر گیا ہو، زمیدہ و بے
پا ڈن گھر سے نکل گئی۔ اُس سے باپ کو بتہ ہی مذھلا کہ زبیدہ آئی تھی۔ وہ اپنی
ایک طنے والی سے ہاں گئی۔ وہ ل ٹیلی نون موجو دہ تھا۔ اُس نے عزیز سے
پہلے دیتے ہوئے نمبر پر فون کیا توجو اب طاکر عزیز گھر نہیں ہیں۔ زبیدہ نے
پوجھا کہ یہ کولنی جگہ سے تو اُدھر سے جو اب طاکر میصر ف عزیز صاحب بتا
سکتے ہیں۔ فون بند ہوگیا۔

زبیرہ کومعلوم نہیں تھا کہ بیعزیز کی کومٹی کا نمبرہ اورجس نے فون اعظامی اس کی انہرہ اورجس نے فون اعظامی اس کی عظیمات کے اس کی عیر حاصری میں باس کے عیر حاصری میں باس کرے عیر حاصری اس کی کرمزیر صاحب مہیں ہیں اور فون بند کر دے اور وہ کو مھی کا ایڈر میس کسی کو بھی نہائے۔
کسی کو بھی نہ بتائے۔

زبیرہ نے دوسرے نمبر پر فول کیا ۔ بیمیجر مصاطبہ کا نمبر ما کہای سے

فرن آناتر بھالی کا بی اے منت اور بھالی سے بات کروا ناتھا۔ زبیرہ نے جب اس نم بریون کیا اس وقت عزیز اور ورماچیف سے فارغ ہو کر بھالی کے دفتر میں آ چکے تقے۔ بھالیہ کے بی اسے نے اُسے بتایا کرایک مورت کا ون ہے جس نے اُسے بتایا کرایک مورت کا ون ہے جس نے اپنانام زبیدہ بتایا ہے۔ عزیز نے لیک کر رہے دور ہے لیا۔

سے بیا۔

ربیدہ نے عزیز کی آواز نینتے ہی بولنا شروع کر دیا۔

"مجھے پہ تپل چکا ہے آیا!" عزیز نے اُس کی بات کا شختے ہوتے

کہا ۔ "مجھے بدالرحمٰن سارا وا قعرت ناچکا ہے "

"وہ عبدالرحمٰن نہایں" ۔ زبیدہ نے بھڑک کر کہا ۔ "وہ کا فرہندو
ہے۔ دہ جاسوں ہے اور تم بھی ہندو وک کے جاسوں ہو "
"میری بات مُن و آیا!" ۔ عزیز نے کہا ۔ " تہ ہیں ہو کیا گیا ہے۔
"میری بات مُن و آیا!" ۔ عزیز نے کہا ۔ " تہ ہیں ہو کیا گیا ہے۔

" متہاری بلاسے مجھے کیا ہوگیا ہے "۔ زبیدہ نے روتے ہوتے کہا ۔ " مجھ طلاق ہوگئی ہے ۔ تہارے بہنوٹی احمیل المحیص محالت میں اللہ محالت میں المحیص محالت موگئی ہے۔ تہار سے خاوند نے سٹرک پر المایا گیا تھا۔ میر سے خاوند نے مجھے کہا کر چہیں سے اپنے مال باپ سے الن چلی جا وَ، مللاق تحریری مہتیں مل جائے گی خاوند نے مجھے اور جو کچھے کہا، وہ کوتی غیرت والا بھائی سُنے تو وڈوب مرے "

"بھر تم نے کیا کیا اُب؟"

"کرنا کیا تھا!" — زبیدہ نے جواب دیا — " بُس گھر گئی۔ آباجان اپنے کر سے میں سختے۔ امی جان کو یہ ساری خوا فات سنا تی ۔ انہوں نے کہا کہ عزیز کو جاکر بنا ڈ اور آباجان کو اہمی ہتر نہ چلنے دینا۔ بئی دہاں سے آگئی اور تہمیں ون کیا … تم نے مجھے کس گناہ کی سزا دی ہے عزیز اِتم جانتے ہو کہ اس گھر کے تم دھتا کار سے ہوئے آوئی ہو مرف بئی ہوں جس نے تہمیں اس گھر کے تم دھتا کار سے جو تے آوئی ہو مرف بئی ہوں جس نے تہمیں کھے دگار کھا ہے۔ جمیل صاحب کہ کہ کہ کہ کر جُہا ہو گئے تھے کر اپنے اُس س

هانتے ہو"

عزیز نے کہا ۔ "اب آپ کوئی مشورہ دیں، کوئی مدوکریں "
"تمہارا بہنوئی کیا آدمی ہے؟" ۔ بھاٹیر نے پوچھا ۔ "شرکف
ہے؟ برمعاش ہے؟ امیر ہے ؟عزیب ہے؟"
"فُوڈ ڈیپار نمنی میں بڑی اچھی پوسٹ پر ہے " ۔ عزیز نے جواب دیا ۔ آپر مٹرل کلاس کا شرکف اور وضع وار آدمی ہے "
"تیتے ہیں ؟"

بیان اسب سے بطا "ہیں سر !" - عزیز نے جواب دیا ہے اس کے بعد دولا کیاں ہیں اور ان کے بعد دوار صاتی سال عمر کا ایک لوکا ہے " ان کے بعد دوار صاتی سال عمر کا ایک لوکا ہے "

ہلی جائے:" "جانتا ہوں سئر!" ۔ عزیز نے کہا ۔ "کوتی اور ہو تاتو مئیں آپ سے مشورہ نرلینا ۔ وہ میرا بہنوتی ہے 'اس پر یہ نسخ آزمانا انچھا مہلیں مگتا۔ .

کام کوئی شکل تو نہیں " "برننے اچیا نہیں لگتا تو بہن کوطلاق دلوالو" - بھا شیر نے کہا "اس سے گھر نہیں جانا چاہئے تو بہیں سے فون پر بات کرلو"

"اُس سے گھر نہیں جانا جا ہنے توہیس سے فون پر بات کر لو! ماں سے گھرفون نہیں ہے" سے زیرنے کہا ۔"میں اُس کے گھرحلاجا تاہموں ۔"

ریب به به به به به ورما نے کہا سیم تنهار سے حالات جا تا ہوں اپنے خاندان سے تنہار سے تعالات جا تا ہوں اپنے خاندان سے تنہار سے تعلقات کبھی کے ختم ہو ہے ہیں ۔ تم کرتی نیک نام آدمی بھی جنہیں ہو۔ تمہارا باب تنہاری کو تھی بین آیا تھا۔ اس نے وہاں جو کچھ دیکھا اور جس روش کی اظہار کیا اور جس طرح جلا گیا تھا وہ مجھے معلوم ہے مرف یہ بہن ہے جواب بھی تم سے جت کرتی ہے اور اس نے تہار سے کہنے پر اپنی عزّت اور اپنی ازدواجی زندگی بھی قربان کروی ہے تم توجرات والے ہو عقل والے ہو بیاوس تمالے

عماتی کو اس گھریں مرآ نے دیا کر و ، یہ لڑکا بہت بدنام ہوگیا ہے " "ئیں سب ٹھیک کر دول گا آ یا !" عزیز نے کہا ۔ "تم فاک ٹھیک کر دو گئے " زبیدہ نے کہا " تمہارا تو کوتی دین

اور مذہب رہاہی نہیں عِرَّت بِیعِرِّقَ کا تہیں کو تی احساس نہیں، مجھے بھی تم نے ذلیل کرڈالا ہے "

"آپازبیدہ!"-عزیز نے کہا -"تہیں طلاق نہیں ہوگی-تم نہیں مجدر ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے ... تم کہاں سے فون کر رہی ہو؟" "نوشا ہر کے گھرسے!"- زبیدہ نے جواب دیا - "تم اسے

"اس کا فون نمبر مجھے و سے دو" معزیز نے کہا "اور میرے فون کا انتظار کرو!"

زبیرہ نے فن تمبرد سے دیا۔

مزیز نے ورماکو بتایا کر اس کی بین کوتو طلاق مل رہی ہے۔ "چلو باس سے بات کرتے ہیں" — ورما نے عزیز سے ساری بات شن کر کہا ۔۔۔ کوتی راستہ نکل آئے گا "

دونوں مبجر مجاطیہ سے دفتریں پھلے گئے اور عزیز نے اُسے بنایا کہ اس کی مہن کو کیا سزال رہی ہے۔

"مشکل بیپیش آگتی ہے سُرا" - عزیز نے کہا - "آمجی میرے دالدصاحب کو پتر نہایں حلالہ انہایں بیتر حلالتو اُن کا ارس سجی نسیس برو سکا ہے۔"

"یرتهاری ملطی مے "بھاٹی نے کہا "" تمہیں اپنی بہن کو استعال ہی نہیں کرنا جا بیتے تھا "

"غلطی توہو کی ہے سر! — ورمانے کہا — عزیزنے اور میں نے اپنے ذاتی مفاد سے لئے بیخطرہ مُول نہیں لیا تھا۔ " "میں نے تو اپنی بطی بہن کی عزت داؤپر لگا دی تھی سُر! " —

سانته ميلتا بهول!

"تم نہیں!" - بھاٹیر نے کہا - "تم ہی تراس کی بہن کے ساتھ سے اور تہیں عزیز کے باتھ سے اور تہیں عزیز کے باتھ سے اور تہیں عزیز کے بہنوتی نے پولیس سٹیٹن میں دیکھا تھا ... میرا خیال میں باتھ لیے جاؤ۔ دہ شکل وصورت اور ڈیل ڈول سے بھی عنڈوں میسی کرتا ہے !"

سمعانی چا ہتا ہول سر!" - ورمانے کہا "شرف غنارہ گردی مذکی حاتے "

" دوہ بین جانتا بہون "سعزیز نے کہا ۔۔" دوسرا کام بین خو دکر اول گا" "اگر وہ کسی طرح بھی نہ مانے تو مجھے بتانا"۔ میجر مھا ٹیر نے کہا ۔۔۔ میئن اُس کے ڈیپارٹمنٹ سے کہ کر میر کام کرا دول گا… جا ڈیبلراج کوساتھ نے جاؤ"

\$

میجر بھالیہ کے دفتر سے نکل کرعزیز نے ورما سے کہا کہ وہ بلرائ کو بلالات ادر خود اُس نے ون کا وہ تنبر ملایا جو اُسے زبیدہ نے دیاتھا۔ زبیدہ اپنی طنے والی عورت نوشاہ کے گھرعزیز کے نون کے انتظار میں بے اب ہور ہی تھتی۔ آخر فون کی گھنٹی بجی۔ زبیدہ راب پیور مپر لوطٹ برطی ۔ "تم لیلے کر وا یا !"۔۔عزیز بول رہا تھا ۔۔" فوراً اجمیری گیٹ کے باہر بہنے جاؤ۔ پیس آریا ہول۔ ڈروگھرا ڈنہیں آیا! میں سب تھیک کرلوں ٹا اور تہاری فلط فنہیاں تھی وور کر دول گا"

سورج عزوب ہو جہا تھا۔ زبیدہ اجمیری گیٹ کے باہر کھڑی عزیز کا انتظار کر رہی تھی۔ اُس کی توجان بربنی ہوتی تھی۔ وہاغ جگی کی طرح جل رہاتھا۔ ایک دوسری کے بیچے کئی سوجیں آیٹس، مہت خیال آئے۔ یرسب سوچیں اور خیال دہاغ کی بھی میں پستے گئے۔ زبیدہ کسی بھی فیصلے پر زہنے سکی۔ اُسے اپنے بیچے یا د آر ہے تھے۔ ساتھ برخیال پریشان کر رہا تھاکہ گھڑیں ہانڈی روٹی کس نے کی ہوگی۔ بڑی لڑکی کی عمر ابھی تیرہ

سال نهيس بروتي تفي وه ابهي كها نا پيكانانهي جانتي تفي .

یسوچ کرا سے کھ اطینان ہُواکہ اُس کا خاوند ہوٹل سے کھانا ہے آتے گا مگر جیدٹا ہنے یا د آیا تو ذرا ساجو اطینان آیا تھا وہ غائب ہوگیا اور ربیدہ کا دل تر پنے سکا بیخےرور یا ہوگا۔ ران سو سے گانہیں۔

زبیدہ ایک فیصلے پر پہنچ گئی ۔۔"عزیز کچھ دیر اور مذ آیا تو اپنے بچوں کے پاس علی جا وَل گی ۔خا و ند کے قدموں میں سُررکھ دول گی "

اس فیصلے نے اُسے کچھ سکون دیا سگریہ سکون ہجی قائم نر رہا۔ اُسے
ایک تہ قد ساسنائی دیا۔ یہ اُس کے شمیر کا تہ فتہ تھا۔ زبیدہ اجہبری گیٹ
سے اندرجا نے والی سٹرک سے کنارے فٹ یا تھر کھڑی تھی۔ شام گہری
ہو تکی تھی۔ لوگوں کا ریال اُس کے آگے اور پیچے سے گزر رہا تھا۔ زبیدہ کو
یون محسوس ہونے لگا جیسے یہ لوگ جو اُس کے فریب سے گر، ررہے شے
ایک جانتے ہوں اور ایک دوسرے کو بتا تے جارہے ہوں کریے عورت
ایک شرایف فاوند کی بے وفا ہوی ہے۔ فاوند سے جبوط بول کر پیسے لیتی
اور اینے آوارہ اور بدر معاش ہوائی کو دیتی رہی ہے۔

یرزبیرہ کامنمیر تفاجو ہول رہا تھا۔جوانی میں زبیرہ نے برحلنی سے مبھی گریز منیں کیا تھا۔ اُس کے فاوند نے اُسے تھانے کے اِسر کہا تھا کروہ اُسے برطی شکل سے برداشت کر تاریا ہے۔

زبیدہ ڈوبڈوب کر اُمھررہی تھی۔ اُسے مھنڈے پینے آنے گے منے اورغنی کی سی کیفینٹ طاری مورہی تھی کرایک ٹیکسی اُس کے سامنے رکی ۔ اس میں سے عزیز نکلا ۔

"اَ وْ اَیا!" عزیز نے کہا ۔۔ "گاڑی میں ببغیو" زمیدہ کیمی کی طرف دوڑ پڑی عزیز نے اُسے اگلی سیٹ پر سبفا کر دروازہ بند کیا اور کیجی ڈرائیور کو تبایا کہ کہاں جلنا ہے۔وہ خود پھیلی سیٹ پر مبیخا۔ اُس سے ساتھ ایک اور اَ ومی تھا۔

1

دوڑے گئے۔ انہوں نے برسرت ہنگامہ بیار دیا لیکن جمیل کامزاج برہم ہوگیا۔ دہ زبیدہ کو دکیے کرخوش نہ ہوا۔ اگر زبیدہ اکمیلی آتی توجیل کارڈ عمل کی اور ہوتا۔ دہ بہم ہی ہوتا لیکن زبیدہ کے ساتھ عزیز اور ایک اجنبی کودیکھ کرجیل آگ بگولہ ہوگیا۔ اس کا چہرہ بتار ہا تھا کہ وہ عزیز اور اس کے ساتھی کوخرش آمدید کہنے پر آما دہ نہیں ہو سکے گا۔

جندسیکنڈ ان کے درمیان فاموشی طاری رہی عزیر جمیل کاردعمل دکیصابِحا ہما تھا۔ اُس نے جمیل کا چہرہ براھ لیا چہرے کے اٹرات شیک جمیں ستے عزیز نے ابنے فن کامطاہرہ کیا۔ وہ نیزی سے آگے روٹھ کر جمیل سے تعلکر ہوگیا۔

"میرے بھاتی جان!" بے عزیز نے جمیل کو اینے بازوق میں بھنچ کر جذباتی ہوں۔ واللہ ایس کی ہوں۔ واللہ مرت کو ترس کیا ہوں۔ واللہ مرت کو رکتی ہے "

اتنی دیر میں زبیرہ اپنے بیچوں کے ساتھ اندر حلی گئی تھی بہی عزیز کا مقصد تھا۔ اُسے ڈریف کر مبیل زبیرہ کو اپنے گھریں واخل ہنیں ہونے دے گا۔ عزیز نے جبیل کو تھو ڈا۔ اُس کے ساتھ جو آ دمی تھا۔ وہ ہندو تھا اور اُس کا نام بلرائے تھا۔

مبھاتی جان اِ عزیز نے براج کی طرف اشارہ کرکے کہا ۔۔ اِن سے بلیے ۔ یہ ہیں میرے دوست، میرے معن، تابش اجمیری باغ و بہارشخصیت ہیں "

برائ نے اپنا دایاں ہے اس طرح جمیل کی طرف کیا کہ جمیل کے مراح ہے اپنا دایاں ہے اس طرح جمیل کی طرف کیا کہ جمیل کے سے مصافح کیا جمیل نے اس مصافح کیا جمیل نے اس مصافح کیا جمیل انہیں اندرآ نے کے لئے مہیں کے گا۔
اُس نے جمیل کو ایک بار بھر اپنے ایک بازو کے گھرسے میں لے لیا اور بیار دموت کا افرار کے گا۔
بیار دموت کا افرار کرتے ہوئے اُسے آہتہ آہتہ و حکیلتا ورواز سے کے اندر لے گیا۔ براج اِن دولوں کو وحکیلتا اُن کے بیچے مکان ہیں

جیل اپنے لئے اور بچوں کے لئے بازار سے کھانا ہے آیا تھا۔ پیخے
کتی بار پوچھ بیکے سے کہ امی جان کہاں ہیں اور جبیل انہایں بتا کا کہ ان کی ات ابنی اتی کے باس جلی گئی ہے ، کل آجا ہے گی۔ سب سے جھے طابح پر دواڑھاتی کا تقا اور اس سے بطی بچی سال کی تھی۔ اِن دولوں بچوں نے رور و کمہ اپنا بڑا حال اور باپ کو پاگل کر دیا تھا۔ سب سے بڑا المڑ کا جو بین کر ہ سو لیال کا تقا ، باپ سے کہ بچا تھا کہ دو نا نا آبا کے گھر جا کر اتنی کو بلالا تا ہے سے کہ بیات نے جس بور نے جبیل سے درواز سے پر دستاس دی اُس دفت کے
جب بورینے جبیل کے درواز سے پر دستاس دی اُس دفت ک

دینے کا اور بی کو اپنے ہاس رکھنے کا نیصلہ کر لیا تھا ، لیکن شام کک وہ مرن اس فیصلے پر قائم تھا کہ زبیدہ کو طلاق و سے گا۔ بیچوں سے متعلق وہ حویس پڑگیا تھا۔ اس نے ایک صورت بیرسوچی تھی کہ انہایں جی زبیدہ کے ساتھ بھیج دیے اور ماہوار ترج ویسے ۔ وہ بڑے لڑکے کو اور اس سے چیو ٹی لڑکی کو حوبارہ تیرہ سال کی تھی ، اپنے ہاس کھ سکتا تھا۔ دوسری صورت ورسری شادی تھی اور ایک صورت اس کے ذہن میں سے جی آتی تھی کالیسی فرکرانی رکھ ہے جی ای کو تھی کالیسی فرکرانی رکھ ہے جی ہے کہ کو مرح سلیقے فرکرانی رکھ ہے جی ہے کہ کو مرت کی طرح سلیقے فرکرانی رکھ ہے ورت کی طرح سلیقے

بچوں نے جمیل کوا دھ مواکر ویا تھا جمیل نے بچوں کی ماں کوطسلاق

سے سنبھال ہے۔ اُ سے زبیدہ کے باپ کا اُسطار تھا۔ ادر اس احمد سٹرلیف آ دمی تھا۔ جمبل کو توقع تھی کہ زبیدہ اُ سے بتائے گی کرخا دندنے اُسے طلاق دیے

دی ہے تو وہ و در السے گالیکن رات ہوگئی تھی، وہ ابھی نک بہیں آیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اورلیں احمد نے اپنی بدیٹی کو مطلقہ سے طور بر فعبول کر لیا تھا۔ در دازے پر دستا ہوتی توجمیل سمجا کہ زمیدہ کا باپ آیا ہے۔ زمیدہ کی ماں کا ساتھ ہونا بھی متوقع تھا۔

"ائی جان آگئیں" — و دئین بچوں نے مِل کر نغرہ لگایا ۔ جمیل ور دازہ کھو لنے گیا تو دو بچتے بھی باب کے بیچھے چلے گئے۔وروازہ کفلا تو ایک بار بھر بچوں نے — "ائی جان!" — کا نغرہ لگایا۔ باقی بہتے بھی رفع کی جائے۔ میں آپ کوسرف پر کہ ناچاہتا ہوں کہ جے آپ نے باد قار اور مذجانے کیا کچہ سمجے رکھا ہے، وہ اصل میں بینی اندرسے کچھ اور ہے۔ میں سمی مسلمان ہوں اور الحدالیٰ صرف نام کا مسلمان مہیں ہوں بلکہ میمی معنول میں مسلمان ہوں۔ آپ کے باو قار ووست جناب وزیرالدین ہاشمی صاحب مسلمان کی حوالیں کا طررہ ہے ہیں۔ یہ ہم آپ کو دوجا رروز بعرباتیں ساحب این گھریز اُجارٹیں گا

جمیل عزیر کو اچھی طرح جانتا تھا اور آپنی بیوی کے اخلاق سے بھی اچھی طرح وانتا تھا ۔ بھر بھی اچھی طرح وانتا تھا ۔ بھر اس بھی اچھی طرح وانتا تھا ۔ بھر اس نے تھا نے بین سکھی تھانیدار کی ہائیں سئی تھیں اور بھر اتنی بڑی واردات کو تھا نے بین سکھی تھا کہ بریز اس کے تھا نے بین کرسکتا تھا کہ بریز اور اُس کا سبندو تھا ، بیج اور اُس کا سبندو تھا ، بیج کررہے ہیں ۔

"كيول عزيزا" - جميل نے اپر عبا - "تم مجھے كس طرح يفين و لا سكتے ہوكر تو كچھ ہُوا ہے يہ جائز تھا اور يہا ل كے سلما اول كے تى ميں ہُوا ہے۔ ميں شايد تم ہارى كسى بھى بات پر اعتبار مهنيں كرسكول كا " "أب كچھ روز انتظار كريں بھائی جان!" - عزيز نے كہا۔

" مجمر ایول کرد" - جمیل نے کہا - " کچے دلال کے لئے اپنی بہن کو اپنے میں اسے کہا اسٹ کچے دلال کے لئے اپنی بہن کو اپنے میں اور دات کی رائے ہے اپنی مقال کے مقال کی رائے ہے مقال کی گئی تھی تو .... "

یهاں سے در اور جیل کے درمیان نے کلای شروع ہوگئی۔ عزیر فی زبان کا جاد دہلا نے کہ بہت کو مشتش کی لیکن جیل براس کا کچدا ثر نہ مجوار جہلی جارت کو مشتش کی لیکن جیل براس کا کچدا ثر نہ مجوار جہلی جارت کا اصل کال ہے جس سے وہ بعقر سے جیل نے اپنا آمزی فیصلا سادیا۔ بعقر سے جہل سے جہل نے اپنا آمزی فیصلا سادیا۔ اپنی بہن کو یہال سے لیجا ہ " جیل نے جا سوس جیل نے مزیز سے کہا ۔ "جس روز مجھے یقین ولا دو کے کم تم انڈیا کے جاسوس جہیں کو لیے آؤل گا اور مجا کر والدہا حب سے معانی مائٹول گا اور مجا کر والدہا حب سے معانی مائٹول گا اور مجمل کی اور کے آؤل گا اور

دائل ہُوا۔ ہمیں آخر شریف آدمی تھا، اُس نے دولؤں کو بیٹھنے والے کمرے
کی طرف ہے جاکر اندر سےلئے کو کہا۔
"عزیز میاں!" - جمیل نے کہا ۔ "بین ہمارے مات الگ
بات کرنا جا ہما ہول۔ البش اجمیری صاحب سے معذرت جا ہوں گا"
" آبش صاحب میرے لئے ایسے ہی ہی جیسے آپ ہیں مجھا تی جان!"

-عزیز ہے کہا ۔ "آپ ان کی موجودگی میں بات کریں۔ مجھے معلوم ہے
آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں۔ امہیں ہمی معلوم ہے۔ آپاز بیدہ نے جھے ساری
بات بنا دی ہے اور زبیدہ نے جو کھی کیا ہے وہ میرے کہنے ہرکیا ہے
اور مون میں ہونا جا ہے۔
اور مون میں ہونا جا ہیے۔
اور مون میں ہونا جا ہیے۔
اور مون میں ہونا جا ہیے۔

"دکیومیان!" - جمیل نے کہا " تم محفول گئے مہو کہ زمیدہ متماری بہن ہے، میر سے میری بین میں نہیں محفول سکتا کریے میری ہے، میر سے بچول کی مال ہے تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ زمیدہ نے جونا مک کھیل ہے یا تم نے استال کیا ہے، اگر جائز ہے تو بھی اسے جہا ہے تھا کہ سے پہلے بنا دیتی میرا خیال ہے کہ تم مجھے ریفین ولانے آتے ہو کہ زمیدہ نے جوکیا میں کیا ہے لیکن اس واقع سے جوانکشاف بہو تے ہیں اور پوسیس شیش میں پولیس انکیٹر نے جوبائیں بناتی ہیں وہ کوتی میرت مندسلمان برواشت بنہیں کرسکا!"

"یہی توئیں آپ کو بتا نے آیا ہوں بھاتی جان!"

"تابش صاحب!" - جمیل نے عزید کی بات سُنی ان سُنی کرتے
ہوتے باراج سے کہا سے معلوم نہیں آپ کویہ واقعہ پوری طرح معلوم
ہے یا نہیں۔ اس شخص نے میری ہوی کو ایک سند و کے ساتھ ایک
باد قارآ دمی کے گھر برقعے میں بیٹ کر جھیج دیا!"

مجیل صاحب! -براج نے کہا - بیس برسارا واقعہ جانتا ہول بیس عزیز صاحب کے ماتھ اسی لئے آیا ہول کر آپ کی غلط فہی موكنتي اس ميں اتني بمت مهي نه رمي كو أمير كھڑا موتا ۔

"آپازسیده بہیں رہے گی" سے زیزنے آنکھیں اُس کی آنکھوں ہیں وال کراور ببتول کی نالی اُس کے مُنر کے قریب کر کے کہا سے اور آپ اُس سے کیے نہیں لوچھیں گے ورند آپ کا انجام برط اسی بھیا نک ہوگا۔"

" دعدہ کریں کہ ہماری بات برعمل ہو گا"۔۔ بلراح نے ننجر کی نوک جمیل کی گردن کے ساتھ لگا کر کہا ۔

جیل نے دعدہ کیا کہ ایسے ہی ہوگا جیسے اُنہوں نے کہا ہے عزیز اور بلراٹ کمرے سے نکل گئے ۔ تم مسيميم معانى انگول كاء

"جمیل صاحب!" — براج نے کہا — "آپ بزیکو گابل اعتماد اور کا بی است سیدی اور کا بی است سیدی اور کا بی است سیدی بات کروں گا بی ایس سے سیدی بات کروں گا بی بین آپ سے سیدی بات نوانی تو آپ کو الیا نفقان پہنچے گا حبس کی طافی ہنیں ہو سکے گئی است نوانی تو آپ کو الیا نفقان پہنچے گا حبس کی طافی ہنیں ہو سکے گئی ایس میری شرافت ہے کہ میں امری ایس کو ایس کی ایس کی ایس کی ایس کی ایس کی میں آپ کو ایس کی ایس کی ایس کی میں اور سوچیں کر ہوشنی میں انڈین انٹیلی جنس میں ہے وہ کا کھی کر سکتا ہے ہے۔

میرمت بمئولوجیل بھائی!" -بلرائے نے کہا - "کرتم مسلمان ہو ادر بیال کی حکومت کومسلمان کے خلاف برائے نام بہانہ چا ہیتے۔ آپ جس محکمہ یں ہیں اُس محکمے سے آپ کو بڑی آسانی سے نکلوا یا جا سکتا ہے۔ اگر آپ بھر بھی اپنے فیصلے سے باز نہیں آئیں گے تو آپ کا جھوٹا یا برط ا

بیٹا اغوا ہوسکتاہے " "یرکیا بحواس ہے عزیز!" - جمیل نے سخت عفیلی آ واز میں کہا "تم دو بذل مجھے ڈرانے دھمکانے کے لئے آئے ہو؟"

" فل محاتی جان اِ"۔ عزیز نے سکراتے ہوئے کہا اور اُٹھ کھڑا اُہوا۔ اُس نے بیلون کی جیب میں اُٹھ ڈ الیتے ہوئے کہا۔ "لا تول کے مفوت

اس مے بیلون کی جیب بن اچھ و اسطے ہ باتوں سے منہیں مانا کرتے یہ ریسر

عزیز کا ہاتھ جب اس کی بیٹون کی جیب سے نسکلا تو اُس کے ہم تھ میں دیسا ہی بستول تضاجر در ما سے ہاشمی کے گھریس بھینا گیا تھا۔ بلراج بھی اُسٹے گھڑا ہُوا۔ اُس کے ہاتھ میں ضخرتھا۔

جمیل نے اتنی قریب سے نمجھی کیپول دیکھا تھا مز ننج اور کبھی اس صورت حال سے بھی دوجا رہنایں مجوا تھا جو عزیز اور ملراج نے اس سے نے پیاکر دی تھی۔ ایک طرف سے میگزین والاب تول اور دوسری طسرف سے خبراس کی طرف رٹھ دہے تھے۔ جمیل پر سکتے کی سی کیفیت طاری

عزیز اور لمراج کمرے سے نکل گئے جبیل کی ذہنی حالت ایسی ہوگئی جیسے اُن دو نوں کے ساتھ جمیل کی رُدح بھی نکل گئی ہو۔ اُس پر سکتے کی سی کی نفل گئی ہو۔ اُس پر سکتے کی سی کیفیت طاری ہوگئی تننی ۔ آنکھیں مشہر گئی تھیں۔ اُس مے صرف اتنی سی ہمرت کی متی کر اُنٹے کھڑا اُمُوا نضا۔ اس سے آگے وہ کوئی حرکت نہ کرسکا تھا۔ ساتھ والے کم سے ہیں بچوں نے ہزگامہ بیا کر دکھا تھا۔ اُن کی ماں سارا دن گھر سے غیرحاصر رہی بنتی۔ وہ ماں کے آنے کی نوشی ہیں اور دھم مجا رہے

بیوں کا شورو کئی جمیل کے کانوں سے مکرار ہاتھا، لیکن ایسے جیسے طوفانی ہوا ہیں کئی ایسے جیسے طوفانی ہوا ہیں کئی ایسے جیسے طوفانی ہوا ہیں کئی ایسے حس وحرکت کھڑا تھا۔ اُس کے ساتھ جوسلوک مہوا وہ غیر متوقع تھا۔ اس نے تو بڑی حراکت سے فیصلہ کیا تھا کہ زبیدہ کوطلان و سے و سے کا اورکسی قیمت پر اُسے والیں منیں لائے گا۔ اُسے عزیز احمد کے متعلق کوئی خوش فہمی نہیں تھی لیکن اُسے منیں لائے گا۔ اُسے عزیز احمد کے متعلق کوئی خوش فہمی نہیں تھی لیکن اُسے

یہ توقع ہیں نہیں بھنی کرعزیز اس کے ساتھ الیبی غنٹرہ گر د**ی کرے گ**ا ہو وہ کرگیا تھا۔

جمیل کو دقت کا احساس نرخیا۔ اُس کے لئے دفت پر بھی سکۃ طاری موگیا تھا۔ ایک دوسرے کے بیچھے گرد نے لمجے اُسی مقام پر ٹرک گئے تھے جمال جمیل کھڑا نھا۔

كم وبيش إيك تُفنة كُزركيا .

تقے ماپ کو دہ مُقول گئے۔

سانھ واسے کمرے یں بیوں کا ہنگام بھٹم گیا تھا۔ وہ باپ کو تو جیسے ہوں ہی گئا تھا۔ وہ باپ کو تو جیسے ہوں ہی گئے سے لیکن زبیدہ ان کے باپ کو منہیں بینو لی مقی ۔ اُسس کا دسیان اُس کمرے کی طرف تھا جس میں جمیل کھڑا تھا۔ زبیدہ کو معلوم مرتفاکم جبیل محرا اسے ۔ وہ فور اُمعلوم کرنے کو بے باب جبیل محرا اسے ایک حالت میں ہے۔ وہ فور اُمعلوم کرنے کو بے باب

ہورہی می کر اُس کے بھائی عزیر نے اُس کے فاوند جمیل کو رائنی کر لیا ہے
یا جمیل ابھی باس طلاق کے فیصلے پر واٹا مہوا ہے ۔ زبیدہ یہ سوچ سوچ کر
بھی پریٹان ہورہی می کد اُس کے بھائی اور خا دند کی لوائی نہ ہوجا ہے۔
اُسے جب خیال آ اُسٹا کر اُس کا خاوند شریف آ دمی ہے اور عزیز کا شرافت
کے سانند دُور بار کا بھی تعلق نہیں تو وہ اور زیا وہ پریٹان ہوجا تی میتی ۔ وہ
جانتی بھی کر عزیز اکھر طبیعت کا آدمی ہے ، اگر جمیل نے اُس کی بات کو
رد کر دیا تو عزیز بدتمیزی پر اُتر آئے گا۔

زبیدہ بچوں سے پریشانی اوراصطراب چیپار ہی بھتی اور بچوں کو 'سلانے کی کومشسن*ش کر رہبی بھتی ۔* 'سلانے کی کومشسن*ش کر رہبی بھتی ۔* 

اُسے جب خیال آئی تفاکر عزید نے اُسے دھوکہ دیے کرکتنا ذیل کیا ہے کراُ سے تھائے تک بہنچادیا ہے نؤ اُس کا جی جا ہتا تھا کہ جینے جیخ کر دوشے اور عزیز کو جوک میں کھڑا کر سے بجہ تنے مارے عزیر نے بیر بھی نہ سوچا تھا کہ اُس کی مہن کو ووجار دنوں کے لئے حوالات میں بند کیا جاسکتا تھا۔ اُسے جیل کی حوالات میں بھی بھی جا جاسکتا تھا۔

زبیدہ پرسب سے بطی چوٹ نویہ بڑی تھی کہ اُس کے خاوند نے
اُسے دھتکار دیا تھا ادر معلوم منتھا کہ اُسے تبول کر سے کا یا نہیں۔ وہ بظاہر
بچوں ہیں دلچی لیے رہی تھی لیکن اندر سے وہ بطی بُر می کشکش ہیں بہتلاہی،
ایک گھنٹ گرزگیا تو وہ اُس در واز سے کے ساتھ جا کھڑی ہوتی جو می جے ساتھ والے کمرے ہیں کھنٹ تھا۔ بچوٹ نے بیتے سو گئے بیتے سو گئے تھے۔ ساتھ والے کمرے ہیں خاموشی تھی۔ ایک آ دھمنٹ بعد زبیدہ نے نہا اور عجیب تھا۔ اُس کے کھڑا ہونے کا انداز اور مجر سے بیل میں تاثر دبیدہ کے لئے نیا اور عجیب تھا۔ زبیدہ کے لئے نیا اور عجیب تھا۔ زبیدہ کے لئے نیا اور عجیب تھا۔ زبیدہ کے طرح اور چر سے بریہ تاثر لئے ہوتے کہی نہیں دکھا تھا۔

کوٹ اور چر سے بریہ تاثر لئے ہوتے کہی نہیں دکھا تھا۔

زبیدہ کو ایک خیال یہ آیا کرعز برزاسے میے بنیر عبلا گیا ہے۔

ذبیدہ کو ایک خیال یہ آیا کرعز برزاسے میے بنیر عبلا گیا ہے۔

"عزیز ؟ ....وه ... تنهارا بهاتی !" - جمیل اس طرع بول رط تھا جسے زبان اُس کا سابھ رزو ہے رہی ہو۔ اُس نے کچھ اور کہنے کی کوشش کی تکین اثنا ہی کہ سکا سے وہ تنہارا بھاتی تنہیں ہوسکتا !"

سیریری خلطی می کریں اُسے اپنا بھاتی سجھتی رہی " -زیدہ نے کہا اوراس کے ساتھ ہی اُس کے آلنو نکل آئے۔ اُس نے رندھی ہوتی آ واز میں کہا ۔ "مجھ اتنی سی اجازت و سے دیں کمیں آپ سے معانی مانگ لوگ میں نے آپ کو ہیشہ پرلیٹان رکھا ہے " - زبیدہ جمیل کے پاؤل ہیں میٹھ گتی اور اپنے دولوں ہاتھ اُس کے پاؤل پررکھ کر کہا ۔" میں نے آئ سے زیز کو اپنا مجاتی سمجھ نامجھ وڑ دیا ہے۔ مجھ بات کرنے کی مہلت دیں۔ میں آپ کے تام کھے شکوے دھو ڈالول گی"

یں، پیسے ما ایس میں اس میں فراسی میں شہر لی شآئی۔ وہ میں فراسی میں شہر لی شآئی۔ وہ میں فراسی میں شہر لی شآئی۔ وہ میں فرایس می فرایس میں میں فرایس میں میں فرایس میں میں فرایس میں میں میں

میتی کہاں ہیں ،" ۔ جمیل نے سرگوشی میں پر حیا !" سس کا انداز ایس تھا جیسے خواب میں بُرطر برطار ہا ہو۔ کہنے لگا۔ ۔ " میرے نیخے کہا لیاں!" " بہیں ہیں " رنبیدہ نے ذرا جاندار آ واز میں کہا ۔ می چھوٹے بیخے موگتے ہیں برط ہے بھی سونے والے ہیں "

جمین میکافت بیدار بوگیا جیسے اُسے کوئی خطرہ نظر آر ما مہو۔اُس نے ور دارے کی طرف و کھیا۔ ایک کواڑ فراسا کھلا ہو اُتھا عزیز اور طراح اسی در واز سے سے نکل کر گئے تھے۔ اچانک جمیل اُٹھا اور دوڑ کر در وازہ بند کیا اور دوؤن کواڑوں کی جنٹیاں چڑھا دیں۔ بھر در واز سے کے ساتھ مبیھ لگاکہ دہیں کھڑا رہا۔ زمیدہ نے جمیل کی میرحکت دکھی تو اُس برخوف وہراس میں کی فیات فاری ہوگئی۔ اُ سے اب بیت علیا کو اُس کے فاوند کی فرہنی مالت میری میں مور برز اور طراح اُ سے جو دھمی لیتول اور خجر میں جمائے سے دہ اس کے اعساب رواشت نہیں کر سکے تھے۔ دکھا کر دیسے گئے سے دہ اس کے اعساب رواشت نہیں کر سکے تھے۔ دہ اس کے اعساب رواشت نہیں کر سکے تھے۔ دہ اس کے اعساب رواشت نہیں کر سکے تھے۔ دہ اس کے اعساب رواشت نہیں کر سکے تھے۔ دہ اس کے اعساب رواشت نہیں کر سکے تھے۔

وہ کواڑ کو ذراسا اور کھول کراس کمرے میں آگئی اور آہتہ آہند جمیل کی کئی جبیل ایک کی اس کھڑا ار ہا جیسے بیٹر کا بُت ہو۔ نہیں جبیل بیر ان کھڑا ار ہا جیسے بیٹر کا بُت ہو۔ زبیرہ نے اُس کے بازویر ہاتھ رکھا۔ جمیل نے کوئی حرکت نہ کی۔

جمیل کا بهره تمتیار با تھا۔ اُس کی آنکھوں میں سرخی تھتی اور آنکھول میں نیار سابھی تھا۔ صاف بیتہ علی رہا تھا کہ وہ دہاں نہیں جہاں کھڑا ہے۔ بیخود فراموشی کی کیفیت تھتی۔

رنبیدہ نے اُس کے دولوں کندھوں پر اچنے ہاتھ رکھ کر آہس سے اُسے اُس کے دولوں کندھوں پر اچنے ہاتھ رکھ کر آہس سے ا اُسے اُس مونے پر بٹھا دیاجس کے ساتھ وہ کھڑا تھا۔ "کیا ہُوا ہے"۔ زبیدہ نے اُس پر ٹھک کر سرگوشی میں نُوٹھا۔

جیل نے کوئی جواب نہ دیا۔ دہ زبیدہ کے تبرسے بر منظریں جاتے ہوئے اُسے دیکھتارہ ۔ مکیا عزیز کوئی برتمیزی کر گیاہے ؟" — زبیدہ نے پوچھا۔

میام کیا ہوگیا ہے آپ کو؟ " نبیدہ نے اُس سے پوتھا ۔۔ "کیا آپ میری کوئی ات نہیں من رہے ؟"

حقیقت بهی تفی کر جمیل برایسی کیفیت طاری هی کرزبیده کی باتمیں اس کے کانوں کہ۔ بہنچ رہی تفییں سرگر وہ سُن جہیں رہا تھا۔ یہ عقبے، وہشت زدگی اور بے لبی کی انتہا تھی جس نے جمیل کے دماغ کوما قرف کر دیا تھا۔ ایک تو وہ بستول اور خوز کے درمیان بے لبی بھرگیا تھا اور دوسری وہ بے لبی تھی ہوجات سے سمانوں کے مقدر میں لکھ وی گئی تھی۔ جمیل کومعلوم مہیں تھا کر عزیز سے ساتھ جو آدمی تھا وہ ہند و تھا یا مسلمان عزیز نے اس کا تعارف تابش اجمیری کے نام سے کرایا تھا لیکن یہ نام غلط بھی بہوسک تھا۔

بھیل نے جب عزیز کے بہتول ادر بارائ کے خبر کو اپنی طرف برط سے دکھیا تھا تو اُسے بہلا خیال یہ آیا تھا کہ اِس ملک میں مسلمان کتنا ہے بسس ہے عزیز ادر باراج اس لئے شیر ہو گئے سے کہ دہ انڈین انڈیلی جبن میں سے یہ سرمب کچھ دکھی کرا در سوچ کر اُس کے ذہن میں ایک دھا کہ سائم اسھا بھر اُس کے نہیں میں ایک دھا کہ سائم کا تھا بھر اُس کے نہیں ہوگیا ہو ا در بھر اُس بر سکیفیت طادی ہوگیا جو ا در بھر اُس بر سکیفیت طادی ہوگیا جو ارد بھر اُس بر سکیفیت طادی ہوگئی جو زیر دہ کے لئے نا قابل فنم اور میریشان کن تھی۔

زبیدہ عمیل کو باز وسے پُرِ کمرصوفے کی طرف بھی تو بھیل ہینا ٹائز کتے ہوتے آدمی کی طرف اس کے ساتھ جل بڑا۔ زبیدہ نے اُسے بلیصوفے پر سطایا اور اُس کے ساتھ لگ کر بیٹے گئتی۔

"مجھے کچہ بتائیں" ۔ ربیرہ نے اس کا بہرہ اپنے ما مقول میں لے کر کہا ۔ "فدا کے لئے کچہ بتائیں"

مرده .... ده کهته مین ....» ر

"كياكية بين وه ؟ " نبيده في جميل كو أسى كيفيت مين وكيها توجه خطا كرايس كيفيا بين من وكيها توجه خطا كرايس وكيفا المنظم المرايسة ا

ننین ہوگی "

اس دوستر کے دھا کے سے جوزبیدہ نے اپنے سربر مارا تھا، جیل بیدار ہوگیا۔ دہ چونک پراء اُس نے زبیدہ کی طرف دیکھا ادر اُسے دیجھتے ہوتے آہت آہت اُسٹار

"میری آسین میں پلنے والی ناگن!" — اُس نے زبیدہ سے کہا "اینے بچر ل کو کھا نے والی ..."

" مجھے کوتی اور سزا دیے لیں " - زبیرہ نے روتے ہوئے کہا ۔ "بئیں آپ سے اسے سے زہر بی لوک گی اپنی زبان پرالیں ہائیں نہ لائیں۔ بئی اینے بیچن کو اپنی جان دیے دول گی "

م اگرتم ابنیں آپنے بیجے سمجھتی ہو توسنو" ہمیل نے کہا سے مہارا بھاتی مجھے دھمی دے گیا ہے کہ ئیں نے مہیں طلاق دی تو وہ میر سے تھوٹے یابڑے بیتے کو اعزاکر نے گا ... کیا یہ تمہارے بیتے نہیں ہیں جمیا یہ تمہارا مات میں م

تی ہے؟ مکیا اُس نے آپ کو یہ دھمکی دی ہے؟ '' زبیدہ نے ثم دغفتے کے ویم روہوا

"أس نے بید دھمی مجھے بیتول دکھا کر دی تھی"۔ جمیل نے کہا۔
"اُس کے ساتھ ہو آدمی آیا تھا اُس نے نخبر نکال لیا تھا"۔ اُس نے آہ
ہمری اور بولا ۔ "بئیں کتن مجبور ہموں"۔ اُس نے ہاتھ زبیدہ کے مُنہ
کی طرف کر سے گرج کر کہا۔ "مجھے مجبور تم نے بنایا ہے۔ میری عزّت اور
شرافت کو تھا نے میں جا کر خواب کیا ہے "

"آب نے ٹا یومیری بات نہیں گئی" زبیرہ نے کہا ۔"آپ نے دھیان نہیں دیا۔ ہیں نے کہا تھا کہ آج سے مُیں نے عزیز کو مھاتی سمینا چھوڑ دیا ہے "

بھی ہوروہ ہے۔ "فتح مہاری ہے" ہیل نے کہا "یا کھیگ ہے۔ یہ بری کی فتح کا زمانہ ہے۔ یہ اپناوین ا در ایمان بیچنے والوں اور بہنوں کی عرزت جیں زبیرہ کی کوتی بات سننے کے لئے تیار مزتھالیکن بات بودل سنے کے لئے تیار مزتھالیکن بات بودل سنے کلتی ہے۔ اربی پرزیشن جن الفاظ میں واضح کر رہی ھی وہ اس کے دل کی گہرائیوں سے نکل رہے تھے۔ اسس کی آنکھوں سے بینے کروہ جو کچھ کہر رہی ہے۔ سنے کہورہی ہے۔

متم آئے بھائی ہے قطع نقلت تو نہیں کر سکتیں " جیل نے کہا ۔ "تم اُس کا مجھ نہیں بھاڑ سکتیں "

"میراکوتی بھاتی نہیں" \_ زبیدہ کے کہا \_ میکن نے ول کوسجھا بیا ہے کہ میں ان کوسجھا بیا ہے کہ ایک کے میں ایک ہور کے اب میں مرت ایک بار اسے طول کی ۔ آب ماتے ہوں گئے ہور اس کے ہور اس کے ہور اس کے میں میں وکیھوں گئے ۔ گئے ہور سے میں وکیھوں گئے ۔ "

جمیں پرزبیرہ کی ہاتوں نے اثر کیا اور اُس نے زبیرہ سے علیحدگی کا فیصلہ منسوخ کر دیا سیسکن اُس پرعزیز اور بلراع جو انزات مرتب کرگئے تھے، انہوں نے بھی بہت کام کیا تھا۔ وہ اپنے فیصلے میں آزاد نہیں رہا تھا۔

D

اسی رات ادر اُسی دفت ہاشی ادر عبدالقدیر اُس گھر ہیں بیھے تھے جس گھریں ربٹی کور کھا کیا تھا۔ بیجسسن طارق رفیقی کا گھر تھا۔ وہ محافہ کا ممرتھا۔

مراننده!" باشی نے رشی سے کہا "بہتیں بہاں سے جانا رکا "

"كهالي،"

"اشوکا ہوئل!" - ہاشی نے کہا - "مالات ایسے ہوگئے ہیں کہم متہاری یواہش بوری نہیں کر سکتے کہتہیں بہیں دکھاجا ہے " "کیا آپ مجھ سیرھاپاکتان نہیں بہنچا سکتے ؟" "پوری چیکے اور خفیطریقے سے بہنچا سکتے ہیں "عبدالقدیر نے کے ساتھ کھیلنے والول کا زمانہ ہے ... بئی بہیں طلاق بنیں و سے سکتا۔
دُول گا تو بہا را بھاتی بھے بہت بُرے انجام کک بہنچاتے گا، لیکن زبیرہ!
مجھے کوتی بحبور بندیں کر سکتا کر اپنے ول میں بھاری مجت بیدا کر ول "
دو میں خود پیدا کر لول گا" ۔ زبیرہ نے کہا ۔ "اب اپنے بھاتی کے ساتھ بئی جوسلوک کرول گی وہ آپ خود و کھیں گے۔ بئی آپ سے مرف یہ عرض کرتی ہول کہ ایک بارشن لیں کم مجھ سے اتنا برط انجرم میرے اپنے بھاتی اپنے بھاتی ایک بھر ایک بارشن لیں کم مجھ سے اتنا برط انجرم میرے اپنے بھاتی ایک مروایا ہے "

جمیل فاموشی سے اُسے دیکھتار ہا۔ ایس از مرب مزیار

"آب مجریرا عقباد کریں نہ کریں، ئیں آب کو مجبور نہیں کرسکتی"۔

زبیدہ نے بمیل کے جواب کا انتظار کتے بغیر کہا سے مزیز نے مجھے تایا

نظاکہ اُس کا ایک و دست ابنی بوی کے ساتھ آیا ہُواہے اور یہ نوجوان

بوٹر اہے ۔ لوٹ کی لابتہ ہوگئی ہے ادرسراغ الما ہے کہ وہ ہاشی کے گھریں

ہے ۔ عزیز نے مجھے کہا کہ وہ اینے ایک دوست کوجس کا نام عبدالرحمان

ہے، میرے ساتھ ہاشی کے گھر نیسجے گا۔وہ لڑکی کو بہجانتا تھا لیکن چھلے

ہائشی کے گھر مجھے اکیلے جانا تھا۔"

"یروئیدادی بیطے من جکا ہوں" - جیل نے کہا سے میں جران ہوں کتم نے یہ میں جران ہوں کتم نے یہ میں جران ہوں کتم نے یہ میں نہ درصاحب جیٹیت ہیں، بزرگ ہیں اور وہ اس قامشس کے آدمی نہیں کہ اعزاکی ہوئی کسی لاکی کو این گاریں رکھیں۔ یں جن ان ایم میں کرتم نے اپنے کھریں رکھیں۔ یں جاتا ہوں کرتم نے اپنے کھریں کھیں اندی میں معلوم نرتھا کرتم فرلت کی حدیں میلانگ بھی معلوم نرتھا کرتم فرلت کی حدیں میلانگ بھی

سئن آپ کو کیسے لقین دلاؤں کہ مصد دوبا توں کا فرراسا بھی علم نہیں تھا "۔ زبیدہ نے کہا سے ایک یہ کرعزیز مبندوستان کا جاسوس ہے اور دوسری بات یہ کہ اُس نے میرے ساتھ ہاشی کے گھر جس آ دمی کوجیجا تھا دہ مبندوہ ہے "

دىقىس.

اب بشی کور م کرنے کا وقت آیا ند ماشی اور عبدالقد براس ایڈووکیٹ کے ماں گئے اور اُسے بتا یا کہ لاطی کور م کیاجا رہا ہے۔

مہیں بہ بنائیں "عبدالقدر نے اُسے بہنے ہے اگر اولی ہاری نشاندہی کروے توکیا ہم قانون کی گرفت میں آسکتے ہیں ؟"

ایٹرووکیٹ نے ان سے اس طرح سوال پر بیٹے نشر دع کر دیتے جس طرح کئی شنبہ یا ملزم سے تغییش کی جاتی ہے۔ انہوں نے ہر سوال کا جواب تفصیل اور وضاحت سے دیا اور اُسے وہ باتیں بھی بتاتیں جو اُس ہے نہیں پر بھی تھیں۔ اُسے کچھ واقعات کا علم ہی نہیں تھا مثلاً عبد القدیر نے اُسے سنایا کو کس طرح عزیز کی بہن ایشی کے گھر گئی اور دیشی اُس کے سامنے ہوگئی بھر دوسر سے روز عزیز کی بہن انٹیلی جنس کے ایک ہندو کو بہ قعے میں ہائی اور سکے گھر اے گئی عبدالقدیر نے پر سالا واقعہ سنایا۔ ورماکی پٹائی سناتی اور مقانے میں جو کھے ہوا وہ سنایا۔

مبچھر آب محفوظ ہیں "۔۔ ایٹرو وکیٹ نے کہا ۔۔ ہندو نے حولمی کی خانہ طاشی لی حتی ارط کی برآ مدنہ میں ہوتی ۔ اُس کا کوئی سراغ نہنیں ملا یہ بات تھانے سے ریکارڈ پر آگئی ہے ۔ مجھ یفنین ہے کہ انٹیلی جنس سے اِس آدی نے اپنے محکے کو بتایا ہوگا کہ اطرائی اِس گھرمیں نہیں ہے "

" میں خود انٹیلی جنس میں رہا ہوں " سے عب دالقدیر نے کہا سے عزیر اور اس ہندو جیسے انٹیلی جنس کے کارند سے فرا فر اسی بات اپنے اونسروں کو بتا تے ہیں ۔ یہ ربورٹ اُد پر تک بہنچ چی ہوگی کہ لڑکی اسس گھے ریس منیں ہے "

"یہ جیز آپ کے تن ہیں جاتی ہے" ۔۔۔ ایڈو دکیٹ نے کہا۔۔ "اگرآپ اطری کو گھر سے نکال دیں گے تو دہ بتا بھی وے گی کہ اُسے ہشمی صاحب کے گھریں رکھا گیا تھا تو بھی آپ قالون کی گرفت ہیں ہندیں آئے کیونکہ اولوکی کو آپ سے گھرسے بر آ مرہمیں کیا گیا .... یہ بتا بتیں کہ روکی کو مقعوم ہے یا ہندیں کر جواب دیا \_ "یکن اس مین خطره ہے۔ اگر تم برطی گیتس تو تمہیں گرفتار کر کے جیل بھجوا دیا جائے گا دو خطرے تہارے ساتھ بھیکے ہوتے ہیں۔
ایک یہ کوتم خوبصورت اور نوجوان ہوا ور دوسرا خطرہ یہ کم تم مسلمان ہو۔
مہیں بہاں کی انٹیلی جنس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تم پر بہلا الزام بیہوگا
کرتم پاکستان کی جاسوس ہو۔ تہارے ساتھ بہت بُرا سلوک ہوگا۔ بہتر ہے
کرتم پاکستان کی جاسوس ہو۔ تہارے ساتھ بہت بُرا سلوک ہوگا۔ بہتر ہے
کر ایسے خاوند کے باس جلی جاق۔ پاکستان کوجانے کا میں ایک ورایو ہے "

مکیاتم ہماری نشاند ہی نہیں کرنا چا ہوگی؟" \_\_عِمدالقدریہ نے پوتھا \_\_"کیا اپنے خاوند اور پونسیس کو نہیں بتا ڈگی کر بہتیں کس طرح اعزا کیا گیا تھا؟"

> " بہنیں!" — رشی نے بغیر سو پھے جواب دیا۔ "کیاں:"

" بَیْنِ آبِ کے اصان کا بدلہ اسی طرح چکا سکتی ہوں" ۔ رشی نے کہا ۔ " بیش آب کے اصان کا بدلہ اسی طرح چکا سکتی ہوں" ۔ ... "
کہا ۔ " بھے توکسی اور ہی سلوک کی توقع تھی لیکن آب سب نے ... "
عبدالقدیرالیا کچا آومی نہیں تھا کورشی کی با نوں میں آجا تا ۔ اُ ہے،
طاشی اور رفیقی کورشی کے خراج تحیین کی صرورت نہیں تھی ۔ رشی نے

ر ہاتی کے لئے ان اوگوں کی خوشامرہ ہی کرنی تھی۔ انہیں فرشتہ ٹا بت کرنا تھا۔ اُس کی میہ باتیں خلوص کی حامل بھی ہوسکتی تھیں میکن اب مسلم اور معاملہ ہی کچھ اور ہوگیا تھا۔ اِس لوکی کو اب وہاں نہیں رکھاجا سکتا تھا اُ سے رہا کر سنے کا خطرہ مول لینا ہی تھا۔

ہاشی اور عبدالقدیر کا ایک دوست ایڈودکیٹ تھا۔ وہ اِن کاہم خیال ہی ہیں ہیں بلدان کے محافہ سے بھی داقف تھا۔ محافہ کا وہ باقاعدہ ممبر تو نہیں بناتھا، لیکن محافہ کو اس کا ہر طرح کا تعادن حاصل نھا۔ اُ سے بتا دیا گیا کہ ایک پاکستانی لواکی کو اغوا کیا گیا ہے۔ اُس نے اِس خطرناک اقدام کو بین رمنیں کیا

تقاءوه احتیاطا در دور اندلیثی کاتا آن تھا۔ بہرحال اُس نے امہیں کھے بدایات

یکوتی اورصورت آب کے ذہن میں آتی ہے ؟ - عب مالقدیر د)

مورت ہیں ہمتر ہے کہ آب اولی کو اسٹے گھر سے نکال دیں "--ایر دوکیٹ نے جاب دیا ہے وقت اُس کی آنکھوں پر بٹی بندی ہونی
عابیت دوسری صورت زیادہ خطرناک ثابت ہوگی وہ یہ ہے کہ لائی آپ کے
قبضے میں ہی رہے ۔ آب کے گھر پر اچا ناک چھا پر بڑھے گا ۔ اولی آب کے
قبضے سے بر آمدہوگی ہمر ہاشی صاحب ؛ آب کی اور آپ کی بھی کی باقی تمریل
میں گزرے گی ۔ آپ کے بیخے کا کوئی امکان نہیں رہے گا ۔ بیخے کا امکان
اس صورت میں موجود ہے کہ لوئی کو دیاں سے بٹا دیاجا تے اور اُس کی کوئی
ان عالی در ہے دی جا ہے ۔ اب لوئی رفیقی صاحب کے گھریں ہے جہال
انس صورت میں موجود ہے کہ لوئی کی ویاں سے بٹا دیاجا تے اور اُس کی کوئی
انس میں رادہ وی میں ہے جہال

ایڈ دوکریٹ نے انہایں کچہ اور ہرایا ت بھی دیں اور متفقہ طور پر بہی فیصلہ کیا گیا کہ لڑکی کو دہاں سے نکال دیاجاتے۔

V.

عبدالقدیداورہاشی کے لئے مشکل بیھتی کد ان کے پاس گاڈی ہنیں تھی محارمی کا انتظام الگے دن ہوسکتا تھا۔ اب تو ایک ایک منط قیمتی تھا۔ اگر جھا بہ برط ناہی تھا توکسی جن وقت پڑسکتا تھا۔

الطے دوزعبدالقدر نے کھاراسی ایک گاڑی کا انتظام کر لیا۔

رات بارہ بجے سے کچہ دیر لبدگاڑی اُس گلی کے سامنے بے جاتی گئی

جس گلی میں رفیقی کا گھرتھا ۔ گاڑی میں عبدالقدر بہدیں تھا اور ہاشی جبی بہدی نے

معاذ سے تین آ دی گاڑی نے کرگئے متھے۔ ہاشی اورعبدالقدیر پہلے ہی

رفیقی سے گھرموجود متھے ۔ امہنوں نے رشی کو بتادیا تھا کہ اُسے اُس کے فاوند

ادرعزیز کے باس بھیجا جارہ ہے ۔ اُنہوں نے رشی فاموش رہی تھی۔ اُس کے جہرے

کر می کہ دہ اُن کی نشا ذہی نہ کرے ۔ رشی فاموش رہی تھی۔ اُس کے جہرے

کے تاثرات سے بیا ندازہ لگا نا مشکل تھا کہ وہ کیا محسوسس کر دہی ہے اور

آپ کا گھر کون سے علاقے یا محقے میں ہے اور کیا نظمی کو آپ کے گھر کا راستر معلی ہے ؟\*

" نہیں!" — ہاشمی نے جواب دیا —" اُ سے میرے گھر پر رات کولایا گیا تھا اور اُس کی آنکھول پر بٹی بندھی ہوتی تھی "

"زیاده سے زیاده یہ ہوگا کہ آپ کو انٹی جنس ہیڈ کو ارٹر میں طلب کیا
جاتے گا" ۔ ایڈدو کیٹ نے کہا ۔ "رائی سے آپ کی شناخت کراتی
جائے گا۔ درئی آپ کو دیکھتے ہی کہ دسے گی کہ مجھے ان دونوں نے عبس بجا
یں رکھا تھا، بھر رائی کہ داشی صاحب کے گھر میں نے جایا جائے گا ا در اُس
سے بچھا جائے گا کہ اُسے کو ن سے کمر ہے میں رکھا گیا تھا۔ وہ اُس کمرے
کی نشاندی کر دسے گی۔ وہ ہاشمی صاحب کی بیوی کوبھی شناخت کر لے گی۔
آپ کو ذہنی طور پرتیار ہونا چا ہیئے کہ آپ کوششہ قرار دسے کر آپ سے
اتب کو ذہنی طور پرتیار ہونا چا ہیئے کہ آپ کوششہ قرار دسے کر آپ سے
اتب کر ذہنی طور پرتیار ہونا چا ہیئے کہ آپ کوششہ قرار دسے کر آپ سے
اتب کر خوب کی کوششش کی جائے گی۔ آپ جائے ہی ہوں گے کہ
اتب یہ ہے کہ بیگم ہاشمی جسی اس کاررواتی میں ملوث ہیں۔ ایک پر دہ نشین ا در
مرز عورت انٹیلی جنس انولیٹی گیش منٹر میں جائے ہی ہاتھ پاؤں چھوڑ بھٹے گی۔
اگر آپ کی بیجم سے ساتھ ذراسی بھی برتمیزی کی گئی تو وہ عوصلہ طار کر یہ داز
فائل کر دس گی ۔

"ہماپی جائیں قربان کرنے کے لئے تیار ہیں" ۔ ماشی نے کہا ۔ اس میں ہے گا ہے اس میں ہے گا ۔ اس میں ہے گا ہے اس میں کیا ہمارے مقصد سے آپ وانفٹ ہیں۔ اس میں کیا ہم افریت کی اشت مقصد رہم ہم افریت میں رواشت کرنے اور مرنے سے ڈرنے گئیں تو وہ وقت جلدی آجا ہے گا جب میندوستان میں اسلام کی شمع ممٹا کر بھنے لگے گئی"

" مجھے آپ کے خیالات اور حذبات سے بورا بورا اتفاق ہے ۔۔۔
ایڈد وکیٹ نے کہا ۔۔ " لیکن میں اس وقت آپ کو بتار کا ہوں کر کیا ہو گایا
کیا ہونے کا اسکان ہے۔ مجھے آپ کی بیگم کاخیال آنا ہے ۔۔

کوتی آدمی رسی کوچادر کے بغیر دیکھ ایت او اُسسے فدرا بیتر چل جا ما کریہ جوال رط کی ہے اوراس کی انکھول پر پٹی بندھی موتی ہے ۔ وہ رسٹی کو با سر ہے گئے ۔

"راستربالکل سیدها ہے"۔۔ ایک نقاب پوش نے رشی سے کہا ۔۔۔ اور راستہ باسکل معان ہے۔ تیز چلی جلوء "

رشی اُن کے ساتھ اُن کی رفتار سے جلتی گئی۔ دونوں آدمیوں نے اُس کے ہاتھ تھا ہے ہوئے متھے۔ گی میں صرف ایک آدمی ا درعورت سامنے سے آکے اُن کے قریب سے گزر سے۔ اُنہیں دیکھ کران دونوں نے رسٹی کے ہاتھ جھوڑ دیتے متھے۔

دہ گاڑی کمک بہنچہ۔ اُن کے سابھی نے گاڑی کا بھیلا دروازہ کھولا۔ ایک آ دمی بہلے بھیل سیٹ بربیٹھا بھر رہشی کو بٹھایا گیا بھر ان کا دوسراسا بھی گاڑی میں بیٹھا۔ ان سے تیسرے سابھی نے گاڑی سٹارٹ کی اور گاڑی جگاگئی۔

پرانی دِ تی سے نظا کر گاڑی نئی دِ تی میں داخل ہو گئی۔ ہو ک جُول گاڑی آ۔ گے مڑھے ہو کی جارہی تھی۔
گاڑی آ۔ گے مڑھتی ہارہی تھی سڑکوں پرٹر یفک نیا دہ ہوتی جارہی تھی۔
نئی دِ تی آ دھی رات کے بعد زندہ دبیدار تھی۔ بیچے سے ایک کارگاڑی
کے قریب سے گزری ۔ اُس میں سے ننوانی فضفے بلند ہُوئے یہ بہروشاں
کی ڈِسکوسوسا تھی کی نوجوان نوگیال اور لڑکے مقے بورات کوجا گئے اور
دن کوسو تے ہیں۔ ایسی دو مین اور کاریں اس گاڑی کے قریب سے گزریں۔
ان کاروں میں بیٹے نو جوانوں کو معلوم نہ ہوسکا کم اُن کی قبیل کی ایک لوک
آنھوں پر بیٹی بندھے سے جاتی جا دہی ہے۔ آگے وہ دورا ہا آگیا جہاں
سے ایک سٹرک اشوکا ہوئل کی طرف جاتی تھی۔ گاڑی اس سڑک کو جھوڈ کر
سے ایک سٹرک اشوکا ہوئل کی طرف جاتی تھی۔ گاڑی اس سڑک کو جھوڈ کر
دوسری سڑک پر جلی گئی۔ یہ سٹرک شہر سے با ہرجا رہی تھی۔

آ کے کو کھٹیوں کی آیک نئی کا لونی تھی حب میں د اغل ہو کر گاڑی کی رفتار کم ہوگئی۔ یہاں سے ہاکر اُس کار دِعمل کیا ہوگا اور وہ کیا کرسے گی۔
ہوتین ادمی گاڑی ہے کرگئے سے اُن ہیں سے دواد می گئی میں داخل
ہوگئے اور ایک گاڑی میں ہی میٹھار ہا۔ وہ دنیقی کے در واز سے پر پہنے۔ اُن
کی مفسوس دستار پر رفیقی نے در وازہ کھولا اور مید ولؤل اندر بیطے گئے۔ ان
وولؤل اومیوں نے سرول پر صانے اس طرع باندھ رکھے سے کم اُن کے
پہرے میں ڈھانیے ہوئے ستھے صرف آنکھیں نظرا تی تقییں ۔ رہشی کو پطنے
کے لئے کہا گیا۔ رشی اُسٹی ۔

" نئیں آپ لوگوں کوساری عمر نہیں جھُولوں گی" - رہٹی ہے کہا " آپ کے ال میری عزت محفوظ رہی ہے "

عبدالقدر کے ہتے ہیں ایک سیاہ کبڑا تھا اور دہ رسی کے بیجے کھڑا تھا۔
اس نے بیجے سے یک بڑارشی کے بہر سے کے آگے کیا اور اس کی آنکھوں
پررکھ کر اُس کے سرکے بیچے با ندھ دیا۔ ان سب پر ہیجا نی کیفیت طاری تھی۔
رسی کو گھر سے نکال کر وہ اپنی قشمت کا نیصلہ کر رہے سے در اصل یو فیصلہ
ان کے اختیار میں بنیس تھا یہ قورشی کے بجانے کے بعد معلوم ہو نا تھا کہ
فیصلہ کیا ہوگا ۔ یہ انچھا بھی ہوسکتا تھا بڑا بھی اور یہ بہت بڑا بھی ہوسکتا تھا۔
قرقع ہی تھی کر یہ بہت بڑا ہوگا ۔ ہی دج تھی کر سب پر ہیجا فی کیفیت طاری تھی۔
انہیں احساس تھا کر محاف اور محاف کا مقصد اُن سے بہلی قربا فی مانگ رہا ہے۔
بہنوں نے آبس میں کوئی بات نہ کی کسی کے ذہن میں کوئی بات آتی تھی تو
بربات زبان پر آگر بھا ہے کی طرح اُر طبح الی تھی۔
یہ بات زبان پر آگر بھا ہے کی طرح اُر طبح الی تھی۔

رشی کی آنھوں برگبرا باندہ کرعبدالقدیر نے نقاب برشوں کوسرسے
اشارہ کیا۔ ایک نے رشی کا دایاں اور دوسرے نے اُس کا بایاں ہاتھ بکرا ایا
اور دہ باہر کی طرف میں برط سے۔ ہائٹی نے اُنہیں روک لیا۔ اُس نے ایک جادر
اُٹھاتی اور رشی کے سر برڈال دی۔ برشی نے وہی بہ چا در اوڑھ لی۔ ہائٹی نے
اُس کے مامقے سے جا در نیچے کو کیپنے کر گھو تھٹ نکال دیا۔ بیجانی کیفیت
میں دہ نہایت اہم اِصتیاطی تدہر رہنول چکے سفتے۔ گھرے کا وہ کی کا محلتے

پہپادی باتے۔ "مُن چاہتا ہوں کر لاگئ عزیز کے گھرسے برآ مدہو"۔۔عبدالقدیر نے ہاشمی ادر اپنے دیگر ساتھیوں سے کہاتھا۔۔ "لائی کوعزیز کے ہاں میسینے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہی لاگی کی تلاسٹس میں مارا مارا بھر رہا ہے اور دہ ہم کا آ بہنچا تھا۔ لوگی اُسی کے ہاس بلی جاتے تو انجھا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ اس لوگی کا خاوندعز برز کے ہاس ہی تھٹر ا ہُوا ہو۔ یہ بھی مکن ہے کہ وہ والیں پاکتان تبلاگیا ہو"

مب نے عبدالقدر کی اس بات کو مان بیا تھا۔ اُسے سب اپنا اُسّادا درلیڈر سمجھتے منتے۔

"روی کوجها سیمی جود واگیا، ہمارے میے خطرہ موجود ہے "عبدالقدیر نے کہا تھا ۔ "میں عزیز سے ساتھ ایک گیم کھینا جا ہتا ہوں
مستے ہیں کہ بازی کو ن جینے گا "

ہ ہشی ادر عبدالقدیر نے عزیر کو کوسٹی دیکھ رکھی تھی۔ ہاشمی نے اپنے انسان القدیر نے حریر کو کوسٹی دیکھ اوی تھی۔ اپنے انسان کو جورشی کو سے بھے، یہ کو کھٹی دکھا وی تھی۔ رشی کو لیے ان کاٹری اس کوسٹی سے بچیس میں قدم وُور رُکی۔ دہاں سڑک برٹیوب لاشیں روشن تھیں۔ ایک آ دمی نے ریش کی آنکھوں دہاں سڑک برٹیوب لاشیں روشن تھیں۔ ایک آ دمی نے ریش کی آنکھوں

سے کپڑا کھول دیا ۔ رسٹی نے اپنی آئیسیں ہاتھوں سے ملیں اور جپندسکنڈ لبعد اُس کی آنکھیں دیکھنے کمنے فابل ہوگئیں ۔

"وہ سزگیٹ والی کو تھی نظراً رہی ہے"۔۔ ایک آدمی نے رشی سے
کہا ۔۔ "اس سے آگے سفید گیٹ والی کو تھی ہے۔ گیٹ کی لاطیس روشن
ہیں۔ ایک لائٹ کے نیچے 'کاشانہ عزیز' لکھا ہے۔ گاڑی سے اُٹرو اور
اس کو تھی میں جی جا ق "

"سیکس کی کرسٹی ہے؟" ۔۔ برشی نے ایسے لیھے ہیں پوچھاجس میں گھرام طابعتی ۔۔ "آپ لوگ مجھے کس کے حوالے کرکے جار ہے ہیں؟"
" بیراَ دمی تہارے لئے کوئی احبنی نہیں "۔۔ سٹیرنگ پر بیٹھے ہوتے آدمی نے جو تنہیں میال ہوتے آدمی نے جو تنہیں میال لایا تھا جو سکتا ہے تہارا خاوند بھی تہیں ہیں بل جاتے "

"مِن آب کے تبضے میں ہوں "۔ رشی نے مغموا سی آ واز میں کہا ۔
سٹیں آپ کے رہم وکرم پر ہوں ۔ میں آپ کے ہا مقول میں مجبور ہوں ۔
آپ مجھے دریا میں بھیناک دیں گئے تومیں آپ کو نہمیں روک کئی ۔ میں صرف یہ جا نناچا ہتی ہوں کرمیر سے ساتھ کوئی دھو کہ تو نہمیں ہور ہا .... اگر آپ کو بُرانہ گئے تومیں آپ سے پہنچوں کہ آپ مجھے کسی کے ہاتھ اگر آپ مجھے کسی کے ہاتھ بہتر یہ نہمیں در ہے ، "

"اگرہم یا دہ جن کے ہاں رہ آتی ہو، بردہ فروش ہوتے توکیا تنہاری عصمت ہمارے ہا تھوں معفوظ رہتی ؟ — ایک آدمی نے کہا — "ہم جلدی ہیں ہیں۔ گاڑی سے اُتر دیمیں جانا ہے ؟

"كياآب مجھاكيلى جوڭر كرچلے جائيں نگے ،" برشى نے خوفزوه اوازيس اير جھا ، اگر كوسى بند ، و تى، يمال كو تى مذہوا .... "

"ہم میکاں سے اُس دقت جائیں گے جب م کوسٹی میں داخل ہو جا ذکی "ساس کے ساتھ بیٹے ہوئے نقاب پوش نے اُسے کہا۔

رستی اس طرح گاڑی ہے اُ تری جیسے اُ تر نامہ جا ہتی ہو۔ وہ آہستہ آہتہ سفیدگییٹ والی کوشٹی کی طرف جل برطی ۔ اُسے و کا ل بک لانے والے گاڑی میں بیٹے کر رُکی اور والے گاڑی میں بیٹے کر رُکی اور دیکھنے نگی ۔ اُس نے ملکا شامۃ عزین " برطھا۔ اس کے ساتھ ہی گھنٹی کا بمشن نفیا ۔ اُس نے بین و بایا اور ایرطیا ل اُسٹا کر اُوپر سے اندر و یکھنے تنگی ۔ فرا دیر بعد گی اُسٹا کو اُسٹا کو اُر بسے اندر و یکھنے تنگی ۔ فرا دیر بعد گی اُسٹا کو اُسٹا کو اُر بسے اندر و یکھنے تنگی ۔

"مسرعزیزین ؟" رستی نے پہنچا۔

" نہیں!" \_\_ نوکرنے جواب دیا \_\_ " آنے ہی والے ہیں!" "مسٹررب نوازان کے سامق رہتے ہیں" \_\_ بیشی نے کہا \_ "را بی ....انہیں رابی کے نام سے لیکار تے ہیں!"

"محترمه!" \_ نؤکر نے کہا "آپ انتظار کریں ....آپ کا

"راشدہ!" بیشی نے عجاب دیا ۔ " بیشی " "منہیں محترمہ!" بے لذکر نے کہا ۔ " ئیں نے بیزنام بہلے کہیمی ہررژنا!"

"كياتم مجھے اندر نہيں آنے دو گئے ؟ ''ریشی نے پوچھا۔ " أَجَامَيں '' وَكُر نے كِها سِيْكِن آبِ كو بِرَامِر سے مِي بيٹھنا ليگ "

"كيون؟" \_ رشى نے بوجھا \_"برآ مرے ميں كيون؟" "ميرے نظريم كم ہے مسس صاحب إ" \_ فوكر نے اب دیا۔

ین عین اُس و نن ایک کار اِس طرف مُرطی .

"ذراعطرین"- فکرنے کہا -"بیمزیز صاحب کی گاڑی مگتی ہے "

رشی کوسائے لانے والے اپنی کا ٹری میں میھے دہے کا دسامنے

سے آرہی تھی۔ گاڑی کے مٹیز کگ پر جیسے آدمی نے گاڑی شارط کی ماکر خطرے کی صدرت میں وہاں سے گاڑی فرا نکال لی جاتے ۔

سا منے سے آنے والی کار رشی اور نوکر سے پاس زُک گئی۔ نوکر نے دوڑ کر گیمٹ کھولا۔ وہاں شیوب لا شوں کی روشنی خاصی زیا دہ تھی ۔ کار گیٹ کے اندر جانے کی بجائے باہر ہی کھڑی رہی۔ اس میں سے عزیز اور رابی نسکے بچراس میں سے ایک لڑکی تھی جورشی کی ہم عمر تھی سکین رشی

سے زیاوہ حسین اور پر شسس تھی۔

عزیز اور دابی رشی کے قریب گئے اور اُسے غور سے دیکھا۔ "رشی: • — رابی نے جبرت سے کہا۔

"كهال سے آتی ہو؟"-عزیز نے پوچھا۔

رستی نے اُس گاڑی کی طرف دیجھاجس ہیں اُ سے لایا گیاتھا عزیز اور دا بی نے اُس طرف دیکھا۔ اس گاڑی میں بیسے ہوئے میں آدمیوں بیں سے ایک عزیز کو بیجا نتا تھا۔

"يرعزيز ئے" - اُس نے اپنے ساتھيوں سے کہا - "بيلونكلو يہاں سے .... لوكن شكا نے بر پہنے گئی ہے۔"

عزیز اور را بی اُس گاڑی کی طرف جلے پیمیں تبیس قدم کا فاصلہ تھا۔ ڈر ائیور نے گاڑی جلاذی ۔ پیچھے کوموڑنے کی بجاتے وہ گاڑی کو سدھا لے گیا۔

"کم آن را بی! -عزیز نے ابنی کار کی طرف دوڑ تے ہوتے کہا ۔" انہیں بچڑیں گئے! کار میں بیٹھ کر اُس نے نوکر سے کہا ۔ " اِن لڑکیوں کو اندر لے جاقہ!"

•

عزیر صرف جاسوس اور مُخبر ہی نہیں تھا، اُسے تقریباً اُس قسم کی ٹریننگ دی گئی بھتی جو کھانڈرد کو دی جاتی ہے۔ اس میں بغیر ہتھیار سے لط ا آن خاص طور پرشال بھتی ۔ خنج ، جہاقو اور رایو الورسے مسلح آدمی کو بغیر تھیار را بی نے کہا۔

"فلموں میں و کھنے سے تو بہت مزہ آٹا ہے" ہے رہے کا گاڑی کی رفتار اور تیز کر سے کہا سے لیکن حقیقی تعاقب میں دل ا کاٹری کی رفتار اور تیز کر کے ہوئے کہا سے لیکن حقیقی تعاقب میں دل اور جات کہا ہے ؟" اور جلت کا بہنچ جاتا ہے ... کیا تہاں مزہ آریا ہے ؟"
"نہایں "سرابی نے جواب دیا۔

"گئے کہاں:" - عزیز نے إدھر أوهر دیکھتے ہوئے کہا "وه رہے .... وہی گاڑی لگتی ہے معلوم نہیں سركون لوگ ہیں!"

وه وبی گار می متی . اُس نے ایسے موڑ کا لیے سے کر گھوم بھر کر گاڑی واپس آرہی متی ۔ ورمنوازی سر کسی تقیں ۔ ان سے درمیان کھلامیدان تھا عریز حرگاراتی میں متا ۔ سٹیٹ یم بنانے سے سے سے سے میدان خالی رکھا گیا تھا عریز کی گاڑی اس سے متوازی سڑک برجارہی متی ۔ دونوں کی سرت ایک دوسرے کے خلاف متی ۔ دونوں کی سرت ایک دوسرے کے خلاف متی ۔

عزیرنے اپن گاٹری روکی اور تیجھے موٹرلی۔ اُسے معلوم تھا کر جس گاٹری کاوہ تعاقب کررہا ہے وہ ادھرہی آئے گی کیونکہ آگے کوئی اور سڑک ہندیں تھی۔ جس سڑک ہر وہ جارہی تھتی وہ مُڑ کر اِدھرہی آتی تھتی۔ وقت آدھی رات کے لبد کا تھا اس لئے اس علاقے میں ٹر لفک منہونے کے ادھی رات کے لبد کا تھا اس لئے اس علاقے میں ٹر لفک منہونے کے

بربیس می مورز نے آسمے جاکر گاڑی ایک بلڈنگ کی اوسط میں ردک لی اور عائی میں ردک لی اور عائی میں میں ردک لی اور گاڑی کی بتیاں مجھادیں بھتوٹری دیر بعد دوسری گاڑی کی روشنی سامنے سے گرمز تی سٹرک پر دکھا تی دینے گئی۔ وہ سٹرک اس سڑک کو کاٹ کر گزر تی محتی جرمنی عزیز کو اس گاڑی کی روشنی نظر آئی اس نے اپنی گاڑی جلا کر اس گاڑی سے راستے میں کھڑی کردی ۔ اس جا بی کاڑی حلیاں مہیں ہتیں ۔ فوجی بارکوں کی طرح گودام کھڑسے ہتے۔ ورکت ایس کار دی محتے کر عزیز کی ورکت ایس کی اور و دیمی نیکٹر یال ہتیں۔ معاف والے دیکھ نہ سکے متھے کر عزیز کی ورکت ایس کار دیکھ نہ سکے متھے کر عزیز کی

گاٹری گھات میں ہے ۔ سٹرک اتنی بوٹری مہیں بھی کرمعاذ کی گاڑی اس کے

کے دین نہتہ حالت میں بے لبرکر دینا ادرائ سے مہتھیار بھین لینا بھی شامل تھا۔ کاریاکوئی بھی گاڑی انہائی رننا دے جلانے ادر گاڑی کو بعنے قابونہ ہونے وینے کی ٹریننگ بھی شامل تھی۔

یر کوشیوں کا علافہ تھا۔ سڑکوں کاجا ل ابجھا مہوا تھا۔ عزیز اس علاقے سے داقف تھا۔ موزیز اس علاقے ان کے دمیوں کو ان سٹرکوں سے داقف تھا۔ محاذ کے دمیوں کو ان سٹرکوں سے داقفیت تہنیں تھی۔ ان کی دوسری کمز دری بیھی کر ان کی گاڑی برٹری برانی ادر گھی بیٹی تھی۔ عزیز کی گاڑی نئے ماڈل کی تھی۔

عزیر نے اپنی گاڑی اس قدر تبزی سے رپورس اور سیدھی کی که بہتوں کی چینیں نکل گئیں۔ اُس نے ایکسیلیٹر پر باؤں دبایا۔ دات کا وقت تھا۔ مان کا طری ہا تی خوا کی طری ہا تی خوا کی گاڑی اُس کے دوموڑ کا شے سفتے۔ اُن تینوں کا خیال تھا کہ دہ دور نکل آتے ہیں اور عزیز کی گاڑی اُن تک بہیں بہنچ سکے گی لیکن یہ ان کا خیال ہی تھا۔ عزیز ایک چھوٹے را ستے سے اُن تک بہنچ گیا۔ اُنہوں نے بروقت دیکھ لیا اور قریبی موڑ سے مُرا گئے۔ عزیز کی رفتاراتنی تبزیمتی کہ وہ یہ موراؤمُر بند سکا۔ کا رسے اُ لینے کا خطرہ تھا۔ بریک دیا ہے مرکا کہ تیے مورالا

"رابی ا" -عزیزنے اپنے ساتھ بیٹے ہوتے رابی سے کہا - "تین جار دنوں سے میں ریوالور سے کر نہیں نکل رہا۔ آج بھی وہی خلطی کی ہے۔ والی اور کے کو اس میں خبر پرطا ہے۔ نکال کر ہاتھ میں رکھ لو"

"معلوم منیں اس کاڑی ہیں کتنے آدمی ہیں "- را بی نے کہا "
"اُن کے باس ریوالور موں سے "

مہونے دو "عزیز نے کہا " ٹیں گاٹوی کا نمبر دیکھ لول اور صرف ایک جہرہ بہنچان لول .... ہوسکتا ہے ان کے باس کوتی ہتھیار مذ ہو۔ ڈرد مہنیں رانی اہمتیں بھی یہ ٹر مینٹک دیں گھے "

ائی کے فلموں میں اس طرح کے بہت سے تعاقب و مجھے ہیں "

مِي بَيْنِ لِي عِالِمَ سُكِي

ہ یں سے بیات ہے۔ عزیز نے جیب سے اپنی گاڑی کی جائی نکال کر دیے دی۔ میں مات ہے۔ اور این کا اور کا میں ایک میں ایک کا انتہاں

موجهاتی ایس جانی یسنے والے نقاب پیش نے اسبنے ڈرائیور کو بلیا اور کہا سے بہلوچابی اور ایس پی صاحب کی گاڑی سٹرک سے ہٹا دو " ڈرائیور آیا اور جانی لے کروہ عزیز کی گاڑی میں بیٹھا گاڑی سٹرک

سيبط گتى۔

سجابی ا پنے ساتھ ہے آؤ "۔ ایک نقاب پوکش نے ڈراتبور

عزیزاور دابی آمید آمید استا مطاری مقلی نقاب پوشول کی گاری چل بوشی اور دابی آمید آمید استان کی معزیز اس کا نمبر مذیر طرحه سکا - اس کی محاری کی بابی محادی کا طری کے ساتھ ہی جلی گئی اور عزیز کا خوج میں کا گیا -

یرساری کاردواتی چند کسیکنڈ میں ہوگئی۔ «رکی قیملیش و معلوم میں تیرمیں ر"

میرکوئی بیشہ ورمعلوم ہوتے ہیں" عزیز نے رابی سے کہا مکوئی بات ہنیں ، بچولیں گے "

1

عزیز کی کوسٹی کے سامنے جب عزیز اور رابی گارٹری سے اُڑے محے توان کے ساتھ ایک لڑکی ہی اُٹری ہتی۔ اسے انہوں نے وہیں جپوڑ دیا تھا اور دہ ریشی کے باس کھڑی ہوگئی ہتی۔

المررانام زینی ہے"۔ اس رطی نے کہا ۔ مبدورانام زینت آفتاب استرین

مرستی، \_\_رشی نے جواب دیا \_\_ الجدانام راشدہ ہے میں رائی کی بیوی موں رائی کوجانتی ہونا اعزیز کے دوست بیں "

" مان مان! - زینی نیجواب دیا - "را بی میرانجی دوست - مان مان ایسی ایمی دوست - ساخه ایمان علی گئی تھیں ؟"

مین خود تونهیں گئی تھی "برسٹی نے جواب دیا سے "میں ایک دھو کے کا شکار ہوگئی تھی " آ گے یا بیچے سے گرر دجاتی مزیز نے گاڑی اس طرح کھڑی کی تھی کر سڑک کی پوری جوڑاتی رُک گئی تھی ۔

ما ذکی گاٹری سے ڈرائیورنے گاٹری اس طرح گھاکر روکی کوعزیز اور رابی اس کا منبر منبی برطھ سکتے ستے ۔

م لائتلیں آف نرکزا "۔۔اس گاٹری کے ایک آدمی نے ڈرائیور سے کہا ۔۔ چاروں لائٹیں آن کر دو۔فل لاٹلیں دو "

محاٹری کی چاردل لائٹیں اُن ہوگئیں۔ عزیز ٹاتھ بی خفر لئے گاڑی کی طرن آیا۔ رابی اُس کے ساتھ تھا۔ اِدھر سے دولوں نقاب پوش گاڑی سے اُتر سے ادر اُن دولوں کی طرف بڑھے۔

" میں سی آتی ڈی کا ایس بی ہوں "عزیز نے کہا ۔ "ہمروں سے کیڑے ہٹا دو۔"

دونوں نفاب بوش برط سے گئے ادر اُن دونوں سے قریب چلے گئے۔ عزیز کا خیال تفاکم اُس کا رُعب کام کر گیا ہے لیکن انجانک دزنی ہفوڑے جیسا ایک گھونٹ اُس سے مُنز پر برط الیا ہی ایک گھونٹ را بی کی بسلیوں کے نیچے پیٹ میں لگا عزیز جیند قدم نیچھے گرا اور را بی ڈہرا ہوگیا عزیز کے باتھ سے ختر گر برط الیک نقاب بوش نے دور کر خنج اُمٹھا لیا۔

عزیز اُنظی را تھا کہ اُس سے بہلومیں پہلے جیسا گھوننہ بڑا۔ اُدھر رابی مے مُنڈ برگھولنہ لگا۔ اُس سے باقل سٹرک سے اُنٹھ گئے اور وہ بیٹھ سے بل اس طرح گرا کہ اُس کی ٹانگیں اُدپر کو اُنٹھ گئیں۔ ڈِسکو میوزک اور سیکس ببرٹی کا مارا ہُوا نوجوان اپنے ملک سے خلاف ہواسوسی اور فعد آری کرسکتا تھا، ایک تنوم ندمجا بدکا گھولنہ بر داشت کرنا اُس سے بس سے باہر تھا۔

عزیز صرف وادر گھونے برداشت کرسکا اور سطرک پر ببیطے گیا۔ رابی اُسطہ ہی ہنیں سکاتھا۔

"گاڑی کی جابی نکالو" ۔ ایک نقاب پرسٹس نے خبر کی نوک اُس کی گرون کے ساتھ لگا کر کہا ۔ "ہم خون نہیں بہائیں گے اور مہاری گاڑی

رشی نے پوجھا۔

" یہ کون ہوگ ہیں جن سے ساتھ تم والبسس آتی ہو ؟" — زَینی چا۔ " ئیں ان کے ساتھ نہیں آتی " — رہٹی نے جم نبطا کر سواب دیا —

زَینی رِشی کو کوسٹی کے اندر ہے گئی اور اسے ڈرائنگ روم میں بھایا۔ نؤکرکو کہاکہ کا فی لائے ہے ہواس نے رِشی سے اس طرح سوال بہتھنے شروع کر دیتے ہیں سے اتبال جرم کوالنے شروع کر دیتے ہیں رہتی مشتبہ یا طرم ہوا ورزینی اُس سے اقبال جرم کوالنے کی کوسٹسٹن کر رہی ہو۔ رہٹی صاف طور پر محسوس کرنے گئی کہ اُس پر بیر شُبہ کیا جارہا ہے کہ وہ اعزا نہیں ہوتی ہیکہ وہ ابنی مرضی سے گئی تھی۔ اُس نے مارہا ہے کہ وہ اعزا نہیں ہوتی ہیکہ وہ ابنی مرضی سے گئی تھی۔ اُس نے درینی کوکسی ایک سوال کا میسی سیدھا اور میسی جواب سادیا۔

"كيارا بى كومجى يهى شك ہے كرمئين خودكس كے ساتھ گئى تھى ؟"۔

می مجھیمال ڈراپ کرنے کے لئے لاتے ستھے!

"دہ بیچارہ توبہت ہی اُپ سیٹ ہے"۔ زَینی نے جواب دیا۔
"اُسے یہی شُبہ ہے کہ تم خود کسی کے ساتھ طِی گئی تھیں ... انڈیا میں آتے
ہی تم نے اتنی جلدی کہ سس سے دوستی لگالی تھی ، بھرتم والس کیول آ
گئی ہو ؟"

ومیں تہدیں کسی ایک جسی سوال کاجواب نہدیں دیناجا ہتی "برشی نے غفیلی آ داز میں کہا سے سعام ہوتا ہے یہا ل میرسے لئے کوئی اور ہی جال بچھا ہُوا ہے "

برش اُنظی در آنگ روم بی تبرتیز قدم شطنه لگی . نینی اس سے کچوز کچه نیج بیخ اس سے کچوز کچه بی بی اس کے در ایک اس کے در کچه ناکی ایک کی اس کے در اور اور معنطرب ہوگئی کہ باہم رنگل کرا ور کیٹ بین کھی طریعت ہو کر اُس طرف در دونول گاڑیا ل جی گئی تقیمی ۔ اُس طرف در کی کھینے لئی جی طرف دونول گاڑیا ل جی گئی تقیمی ۔ ایک جی معرف باہم آکر اُس کے قریب آکھڑی ہُوتی ۔ ا

بہار کھ طری کیا کر رہی ہمو!"۔۔ رئینی نے کہا ۔۔ " اندر آجا ۃ ۔" "تم کہتی ہوکر رابی متہارا دوست ہے "۔ برشی نے کہا ۔۔ " لیکن تم

ذراسی بھی پریشان نہیں انگئیں کروہ اُن آدمیوں سے بیچے عبلا گیا ہے جو مجھے امنواکر سے سے گئے ستے وہ بکتے مجرم بیں ۔ اگر عزیز اور رابی ان کہ بہبنچ گئے تو وہ مجرم ان دولوں کو گولی مار سکتے ہیں یا انہایں اُسٹاکر اینے ساتھ بھی ہے جا سکتے ہیں ''

منکومت کرورشی! - زَینی نے لاپرواہی سے کہا - عزیز بردقت اپنے ساتھ ریوالور رکھتا ہے۔ وہ بزدل نہیں اور را بی بھی ولیر آدمی ہے:

مجے دیرا درانتظار کے بعد رستی اندرآنے گی۔ گیط میں داخل ہورہی مئی کرایک کارکی روشنی نمطرآئی۔ کارا دھرہی آ رہی بھی۔ برشی بھر باہر آگتی۔ برعزیز کی ہی کار مفتی جو کو مطی کے ساسنے آ کر مُڑی اور اندر جلی گئی۔ برشی دوڑ کر اُن ٹک بہتے ، عزیز اور رانی کا رسے نسکتے اور برشی اور زینی کو اندر

ورانگ ردم میں جا کروشی نے عزیز اور رابی کے تہرسے دیکھے۔
دونوں کے چرد ل پر گھونسوں کے اُبھر سے ہُوتے نشان بھے جن کا رنگ
نیلا ہوگیا تھا۔ رابی کا ایک ہونٹ بھی ایک طرف سے سُوجھا بُکوا اور کچھ
بھٹا ہُوا تھا۔ وہاں خون جم گیا تھا۔ دونوں کے کپڑوں کے ساتھ مٹی لگی
ہوتی تھی اور دونوں کے مزاج اکھڑے اکھڑے سے تھے۔ ان کی جو
پٹائی ہوتی تھی اسے دہ جھپا نہیں سکتے تھے۔ دونوں اس طرح صوفوں
پٹائی ہوتی تھی اسے دہ جھپا نہیں

رشی نے آ سے بڑھ کر دانی کا چرہ ا ہے دونوں ہمقول میں تھام بیا۔ اس کے آنسونکل آئے .

"بر كون مقے،" \_ رابی نے سخت غفتے كى كيفيت بي گرج كر رشى سے پرچھا \_ "كيا ان بين ده آدمى بھى مقاجس كے ساتھ تم كئى تقين،" مرابى!" \_ رشى نے يہتھے ہٹتے ہوئے عِلِا كركها \_"ہوش مي آد كياتم بيال مجھے اس طرح ذليل ورسواكر نے كے لئے لاتے ستے !"\_ "اسس دفت کیامفیدت آپڑی ہے عزیز اِ"۔۔میجر بھاشیہ نے بیجھا۔

"سر!" عزيز نے كها "وه آگئى ہے .... رشى " "كس عالت ميں ؟" ميجر معباليہ نے نوجيا۔

"حالت نواس کی ناریل مگتی ہے سر!" — عزیز نے حواب دیا — " ئیں نے اس کے چہرہے پر کوتی ابناریل" ناٹر نہیں دیکھا!"

"اسے ابھی میرے آف ہیں ہے آق "میجرمجالیے نے کہا۔" "بئیں دہاں سنوں گاکروہ کس طرح آتی ہے"۔ اس نے فون بند کر دیا۔

عزیز ڈرائنگ ردم میں گیا۔ رابی کو بتایا کہ باس نے اہمی بلایا ہے۔ دہ رابی اور بشی کو ساتھ سے کر باہر نسل گیا۔ دونوں کو گاڑی میں بھسایا۔ سیف شارٹر کی ناریں جوڑ کر کارشارٹ کی۔ کارکی جا بی وہ نقاب پوکش

سیف سارتری باری جوز کر کارت دیں۔ کاری چا بی وہ تھاب پوسس بے گئے ہننے جورش کوسانڈ لاتے ہننے۔ وہاں سے دہ سُلف کی ارب نکال کر جوڑ کر کار لا باتھا۔

Q.

یہ تینوں جب میحر معاشیہ کے دفتر کی طرف جارہے ہے اس وقت محاؤ کے آدمی وفیقی سے عبدالقدیر، ہاشی اور رفیقی بڑی بے سے عبدالقدیر، ہاشی اور رفیقی بڑی بے اپنی سے ابی استطار کر رہے محفے۔ کچھ بھی ہوسکتا تھا۔ ان کے کہا ہے اس کا کوئی ساتھ کی کسررہ نہیں گئی تھی۔ بیر تو معن الفاق تعالم عزیز کے ساتھ اس کا کوئی ساتھ یا ووست الگ گاڑی میں نہیں تھا اور ووسرااتفاق بر کر عزیز کے پاس راوالور یا میگزین والا بیتول نہیں تھا جو وہ استے پاس رکھاکر تا تھا۔

خداخدا کر سے بیتمینوں واپس آئے۔انہوں نے عبدالفدریر، ہاشی اور رفیقی کوسنایا کو وہ کس طرح عزیز کی کومٹی کہ پہنچے اور کس طرح وہاں سے نسکلے۔

سزنرہ باو " عب القدیر نے کہا سے سنتہیں اس کاسل

رشی نے زبنی کی طرف اشارہ کر سے کہا ۔ "یہ لائی معلوم نہیں کون ہے۔ یر بھی جھ پر بین شک کر رہی ہے کہ بین خود کسی کے ساتھ جلی گئی تھی " رشی کومعلوم نہیں تھا کہ را بی کی ذہنی حالت بہت بُری ہورہی ہے۔ اُس نے اتنی مار کبھی نہیں کھاتی تھی۔ اس کا ذمہ دار وہ رشی کو تھٹر ار ہا تھا۔ اُس کے مُنہیں جوآیا اُس نے کہ دڑالا۔

رسٹی کی ذہنی اور جذباتی حالت بھی قائم ہنیں تھتی۔ وہ بھی بھڑک اُمٹی۔ رابی آخرمرو تھا، دہ رسٹی کو مار نے کے لئے اُنٹے کھڑا ہڑوا۔ عزیز تیزی سے اُٹھاا در اُس نے رابی کو کیرالیا۔

" یہ خود کسی کے ساتھ جائی گئی تھی ''۔ را بی نے سخت غصے کے الم میں کہا۔

"بیں تہیں بتاؤں گی کہ میں کہاں گتی تھتی "برشی نے رابی سے زیادہ عبلاً تے ہوئے کہا سے ٹین تم پر ثابت کروں گی کہ مجھے وھو سے میں ہے جایا گیا تھا "

عزیزرابی کودوسرے کمریے ہیں ہے گیا۔

"زبان بندر کھورانی!" - عزیز نے کہا سے بیمعلوم کرنا تہارا کام نہیں کہ بیر کہاں گئی تھی اور کس طرح گئی تھی۔ الیبی بائیں معلوم کرنے کے لئے خاص طریقہ اور انداز ہوتا ہے جوتم نہیں جائے " - عزیز نے اپنی گھڑی دیکھی اور لولا - " دو جے چکے ہیں ... کوتی بات نہیں ہیں باس کو ابھی فون کرتا ہول اور اس کا حکم لے بیتا ہول۔ اس سے کے کومعمولی نہ سجھو۔ امھی اسے کچھ نہ کھو"

عزیرنے میجر مجالیہ کو فون کیا۔ یہ انٹیلی مبنس کے کل پُرزے سے
جو فوج کی طرح ہروفت جرکس رہنے سے۔ رات سواد و بسے میجر مجالیہ کے
فون کی گفتی ببی تو اُس نے اک بعدل برطھائے بغیر ریسیور اُمٹیا یا۔ دہ بری
گہری نیندسویا بٹوانھا ۔ اُسس نے عنودگی کی کیفیت میں ہیلو کہا یا دھرسے
عزیز بول رہا تھا۔

"برائیلی جنس کامعاملہ ہے رفیقی بائے عبدالقدیر نے کہا ۔۔۔
"دہ اس جا در کوغور سے دیمھیں گے۔ اگر لڑکی نے بہیں شاخت کر لیا تو ہم صاف انکار کریں گے کہ لڑکی کبھی بہاں رہی ہے لیکن دھو بی کا نشان ہمارے نطاف شاک کو یقین میں بدل دے گا۔ بہرحال دُعا کر دے ہم سب کی برخال دُعا کر دی ہے۔ دل مفنبوط ہو تو ایک آ دمی دو تین آدمیوں کا مقابلہ کرسکتا ہے لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا بہت شکل ہوتا ہے۔ ہمار سے یہ تین شیر بڑی دلیری سے دائیں کہ چھوٹی چھوٹی ورٹی کے فیال کر سے آئے ہیں لیکن دھو بی کے نشان کی چھوٹی چوٹی دو تین مگیریں ان کے گھر کیا اور اپنے دوست کے گھر بہنیا۔
دو تین مگیریں ان کے گھے کا بھند رہ بن جا تیں گی۔ النہ نہ کرے الیا ہموٹ

اسے دگایا اور گاڑی اس کے توالے کردی۔ گاڑی تو تلی گئی۔ ہاشی اور دیگر تمام اومی اپنے گھروں کو چلے گئے لیکن آنے والے وقت کے متعلق سب مضطرب اور پریشان سخے۔ اُن کے سردل پر ایک سوالیہ نشان مجالنی کے بھند سے کی طرح لٹک رہا تھا۔ فضا میں خطرے کی بُوصا ف محسوں ہور ہی تھتی۔ ہاشتی اپنے گھر گیا تو بیوی نے اسے بوچیا کر اب کیا ہوگا تو ہاشتی اِس کے سواکوتی جواب نہ دے سکا تھاکہ دعاکر و، النّہ کوتی ہمتر صورت پیداکر دے ۔

اس بُراسراررات کے بطن ہے جس صبح نے جہم کیا دہ ہرروز کی صبح بھی ہے۔ اس کے اُبھا سے بس کوئی انوکھا بن نہیں تھا ، کوئی ندرت اور کو تی جبرت انگیز تبدی نہیں تھی کیکن عبدالقدریہ ، ہشتی، رفیقی اور اُن تین آدمیوں کے لئے جوگزشتہ رات رشتی کوعزیز کی کوسٹی تک لئے گئے ہے، یہ صبح بدلی بہلی سے تھے ، یہ صبح بدلی سے تھے ، یہ صبح بدلی بہلی سے تھے ، یہ صبح بدلی سے تھے ، یہ صبح بدلی بہلی سے تھے ، یہ صبح بدلی سے تھے ہو تھے ، یہ صبح بدلی سے تھے ، یہ صبح بدلی سے تھے ، یہ صبح بدلی سے تھے ، یہ صبح بدلی ہو تھے ، یہ صبح بدلی ہے ، یہ صبح بدلی ہے ، یہ صبح بدلی ہو تھے ، یہ صبح بدلی ہے ، یہ صبح بد

ان سب کے دلول پر برجہ ساتھا۔ سب وفت سے پہلے جاگ اُسطے اور فر کی کا در کے لئے مسجد میں چلے گئے سطے ۔ نماز تروہ ہر روز برط ھتے مقے لیکن اُس مبرے وہ کمل کیسوتی سے اس طرح نماز بڑھ رہے سے جنے جیسے النّد

النردے گا۔" - "اسس میں کو تی شک نہیں کہ التٰہ مہارے ساتھ ہے "---ہاشی نے کہا۔

"كياتهاي يقين ہے كر گاڑى كائمبر كسى نے نہايں دمكھا؟ 'عبدالقدير' نے ان سے پوچھا۔

میں نے اس کی گاڑی دیکھتے ہی اپنی گاٹری کی جاروں بتیاں آن کرادی تھیں " اِن بینوں کے لیڈرنے کہا ۔ "بچھر گاڑی موٹڑ کر رکواتی ' متی ۔ مجھے لقین ہے کہ وہ گاڑی کا نمبر نہیں دیکھے سکے "

"وه چادر کهان ہے ورط کی پر ڈوال کر بے گئے ستھے؟" عبدالقدیر

میں۔ بینوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے گئے۔

"گاڑی میں نہو" ۔ ایک نے کہا ۔ "معلوم ہوتا ہے چا در ارط کی کے ساتھ ہی علی گئی ہے "

ایک آدمی با مرکو دوڑا۔ اس سے دالیں آکر تبایا کرچا در گاڑی ہیں نہیں ہے ۔

ر نیقی!" عبدالقدیر نیمی سے پوچیا بی ورنتهای سے پرچیا بی ورنتهای سے پرچیا رہمای اسے گھرکی تھی اس برگاء کی گھرکی تو بہیں و طلتے ہتے ؟"

"نیں کہے کہ نہیں سکتا بچاجان!" سے دنیقی نے کہا سے چادریں وھونی کے پاس بھی جاتی ہیں اور کہی گھریں دھلتی ہیں "

"اگرچادر پر وهوبی کا نشان ہے تو ہمداسراع مل سنا ہے" ۔
عبدالقدیر ہے کہا ۔ " ہاشمی صاحب پرشک نوسے ہی عزیز اور ور ما
موجود ہیں۔ دہ ہمارے محلّے کے وهو ہیوں کو سینشان وکھا کر معلوم کرلیں
گے کم بیرکون سے گھرکے کیٹروں کا نشان ہے "

"التُّدُكرے برجادر وھونی کے پاس مجھی ندگئی ہو"۔ رفیقی کے کہا ۔ ۔ ٹیر مجی تو ہوسکتا ہے کر جا در کی طرف کوئی توجہ ہی نہ کرے۔ دھوبی کا نشان شابد کسی کونظر ہی نہ آ ہے !" در دازے بردسک ہوتی تو وہ سمجھتے کہ انٹیلی جنس کا بلا واآیا ہے۔ مالہ

آئز عبدالقدریکے دروازے پر وہ دسک ہوئی جس کا وہ بے تابی سے انتظار کر رہا تھا۔ وہ با ہرنگلا۔ دواجنبی کھرطے سے وہ سویلین لباکس یس سفتے۔ امہوں نے عبدالقدر کو اپنے کارڈ دکھا تے۔ وہ انٹیلی جنس کے آدمی مفتے۔

"مسطرعبدالفدير؟"

"جی ہاں!" عبدالقدر نے جواب ویا - میں عبدالقدر ہوں "

"آب اللی جنس سروس سے ریٹا تر ہوتے ہیں " - ایک نے اس
سے انتہ ہوئے مسکر اکر کہا - "آب کا ایڈریس آفس سے بیا ہے "
"عکم ا"

" کلم نرکهیں" — انڈین انڈیلی جنس سے اِس افسر نے کہا " درخواست ہے، ہمار سے سانھ جلیں کپڑ سے بد لنے کی عنر درت نہیں ؟ " بیس کھر والوں کو بتا آؤں ؟"

" نہیں مسرعبدالقدیر!" افسرنے کہا "آپ نودانٹیلی جنس میں رہ یکے ہیں۔ دننور آپ کو معلوم ہے ؟

یردونوں آ گے بڑھے۔ ایک عبدالقدیر کے دائیں اور دوسرا بائیں ہوگیا۔ دونوں نے اُس کے باز دوں پر ہمتار کھ دیشے اور اُ سے اپنے ساتھ ہے کرجل پڑے۔ دہ بڑھے بیار سے بائیں کرنے جار ہے سمتھے جیسے ایک دوست کو کمنک پر لے جارہے ہوں۔

گلی سے نکلے ترباہرایک فوجی ڈائ کاٹری کھڑی تھی۔ عبدالقدیر کو
اس گاڑی ہیں داخل کر دیا گیا۔ اس ہیں ہاشمی پہلے سے موجود تھا۔ عبدالقدیر
یرد کیے کر پرلیٹان ہوگیا کہ ہاشمی کے ساتھ اُس کی ہیوی بھی برقعے میں لیٹی ہیٹی
متی۔ گاٹری ہیں دو آدمی اور سے جو انٹیلی جنس کے کار ندرے معلوم ہو تے
ستے۔ عبدالقدیر کولا نے والے ان کے ساتھ ہیڑھ گئے اور گاڑی جل رہا ہے۔

سے ہمکلام ہوں بنماز کے فوراً لبعد وہ ایک دوسرے سے ملے بار بڑے مقے دو ہاشمی کے گھرجا پہنچے اور تین عبدالقدر کے ہاں چلے گئے۔ ہر کسی کے ذہن میں بہی ایک سوال تھا ۔"اب کیا ہوگا ؟"

مرن عبدالقدر مقا بوانهیں تبلی دلاسہ و سے سکتا تھا۔ انٹی جنس کے طریقہ کا رکودہی ہمتا تھا۔ انٹی جنس ہے حدوث کر لیا کہ اُس کے ساتھی ڈرسے ہوتے ہیں اور ڈرکو بھیا نے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ سب کو اکٹھا کرکے اُن کے صلے بندکر ناچاہتا تھا لیکن سب کو اکٹھا کرنے ہیں خطرہ تھا۔ اُس کے ہاں جو دو آ دی گئے تھے انہیں موصلہ دیا بھر سر ایک کے ہاں جا کرسب کی دوصلہ افر اُتی کی۔

وہ دن گررنے میں بی بنیں آٹا تھا۔ یوں گلتا تھا جیسے سورے ایک مقام پر آکر رُک گیا ہو ، ہاشی اور عبدالقدیر ریٹا تر ڈ زندگی گرزار رہے تھے، حوسرے اپنے اپنے کام کائ پر چلے گئے ۔ ہاشی اور عبدالقدیر سے

ہشمی کے گھر کا پیترعزیز نے دیاتھا اور اُس نے انٹیلی جنس کے ایک آدمی کو دُور سے بیگھر دکھا یا بھی تھا ۔

راستے میں کسی نے کسی کے ساتھ کوئی بات نہ کی اور گاڑی الیں جگہ بہنے گئی جس سے عبدالقد پر اجھی طرح واقف تھا۔ جھوٹی سی ایک عارت بھتی جس کے اروگر و دیوار بھتی۔ اس کا گیٹ بوہے کا تھا۔ باہر سے دیکھنے سے پتر مہتا تھا کہ میکوئی خاص جگہ ہے۔ اس کے باہر کوئی بورڈ مہنیں تھا۔ گاڑی اس گیٹ میں واخل ہوگئی عبدالقد پر کومعلوم تھا کہ اندر کیاہے۔ اس عارت کو اندر سے وہ اس طرح جانتا تھا جس طرح وہ اپنے جہم سے واقف تھا۔ جس طرح آج وہ بہال لا یاجار ہاتھا اس طرح وہ کئی آ دمیول کو بہال لا یا تھا۔ ان میں زیادہ نروہ آ و می بھے جن پر پاکستانی جاسوسس ہونے کا شُبہ ہو تا تھا۔ ان میں بھارتی مسلمان بھی ہوتے سقے باکستانی بھی۔ عبدالقد میرنے ان کے

مارچرین سجی ده تدیا تھا۔
اس دقت عبدالقد برکچہ اور قسم کا انسان ہُواکر ناتھا بکہ وہ عبدالقدیر
کوئی اور تھا۔ وہ مجارتی انٹیلی جنس کا ایک اہم کل پُرزہ تھا۔ اس کی نگاہ بی بہندہ
مسلم، سکھ، عیساتی، علی اور غیر علی برابر سفے۔ وہ اپنا مذہب ہجول گیاتھا۔ اُس
کا دین اور اُس کا دھرم اُس کا وہ فرعن تھا جو انٹیلی جنس نے اُسے سونیا تھا۔
ہندوافسرول کی خوشنودی اُس کی زندگی کامشن تھا۔ پاکستان کے نام نے اُس
کے خیالوں میں کبھی ہجی بیدا نہیں کہتی۔ اسلام کے ساتھ اُس نے تعلق توڑلیا
تھا۔ ولی کی جاس مسجد کے امام عبداللہ بخاری کامن کر اُسے یوں محوس ہوتا
تھا جیے کسی شغتہ کا اور جھارت کے کسی دہنن کا نام لیا گیا ہو۔

وہ کبھی بدنیس میں مبیڈ کانسٹیس ہُواکرتا تھا۔ سراعرسانی اس کی نطرت انی متی اُس کی ذائت کو دیکھ کر اُسے سی آئی اسے میں بھیجے دیا گیا تھا۔ دیا <sup>ا</sup> انٹیلی مبنس کے کسی بڑسے اضرنے اُسے ویکھا تھا۔ وہ کوئی الیا کیس تھاجس کی نعتیش سی آئی اسے میں کر رہی تھی اور انٹیلی جنس بھی عبدالقدر نے عہدہ اتنا چھوٹا ہونے کے باوجود سراغرسانی میں اتنا نمایاں رول اداکیا تھا کہ

انٹیلی جنس کا ایک افسراس سے بہت متناثر مُوا اور اُسے بولیس سے نسکلوا کر انٹیلی جنس میں سے لیا تھا۔ اس محکمے میں آتے ہی اُس کی مشلم وشہنی مشہور ہوگئی تھتی جہال اُسے کسی پاکستانی ابجنسٹ کی بُویل جاتی وہ اُس سمے ساتھ ساتے کی طرح لگہ جاتا تھا۔

اس کی عربی سال ہوگئی۔ کستے ہیں اس عمر ہیں السان اپنی فطرت ہنیں بدل سک الیکن عبد القدیر کی فطرت میں الیا انقلاب آیا جیسے کاغذ کا ایک برزہ بچو نے کی لبیط میں آگیا ہو۔ اس کی فطرت میں بر گجولہ اس طرح اُعطا کہ دہ ایک پاکستانی جاسوں کا پیچھا کر رہ تھا۔ اُسے دہ فرا پر جو سکتا تھا لیک دہ اُس کے پورے رہا گار دہ اس کے کوشش میں تھا۔ اُس کے بیچے دہ اُنبالہ، امر تسرا درجا لندھر کہ گیا اور اُس کے چار مطرح کا فی سے بیچے دہ اُنبالہ، امر تسرا درجا لندھر کہ گیا اور اُس کے چار مطرح کے اندر ایک برجا ہوس جن لوگوں سے طاان سب کے ایڈرلیں معلوم کر لئے ، اور ایک روزعبد القدیر اِس پاکستانی جاسوس کے ساتھ ہمین آ دمیوں کو گاڑی ہیں بھا کر اِس عارت کے آئین گیٹ میں وائل ہوا تھا جس میں آج اُسے ملزم کی جیٹیت سے داخل کیا گیا تھا۔

ا گلے بنی روز اِس رِنگ سے دوا ور آدمی جو بھارتی سلمان متے، گرفتار کر کے لائے گئے۔ باکتان کی انٹیلی مبنس کا ایک پورارِنگ مذہر ف لڈٹ گیا بلکرانڈین انٹیلی جبنس سے قبضے میں آگیا۔

یه مارچ اپریل ۱۹۷۷ کا واقعه تنها بهارت کی کوست شوں سیمشر تی یاکن ن بنگله ولیش بن جیکانتها .

"عبدالقدیر!" - اس کے شیعے کے چیف نے اُ سے مبارکبا و اور خراج تحیین کے بعد کہا تھا۔ اور خراج تحیین کے بعد کہا تھا۔ اور خراج تحیین کے بعد کہا تھا۔ اس کہ اس ریک کی اقد مہول کہ اس ریک سے مزید رازتم ہی اُگلوا قدا وران سے اقبال بجرام کرا قد پاکسانی ایجنٹ سے جو انفاریش لینی ہے اس کی برلفنگ میں تہیں دول گا۔ یہ کام تم ہی کریکتے ہو تمام کریڑٹ تم ہی کو "

عب دالقد برکوبهت خوشی بهوتی حتی جیسے اُ سے روح کی غذا ل

اليابي

"این جان" - پاکتانی نے جواب دیا۔

" تہاری جان محفّوظ رہے گی" ۔۔ عبدالقدیر نے کہا ۔ اور تم ہرسوال کا جواب د سے دو گئے میر سے پاکستانی دوست! تم سمجہ مہنیں رہے کرمئی تم پر کتنی برطی ہے کر رہا ہوں ... یہ بھی سن لو بھارام عزبی پاکستان مھی چند دنوں کا معان ہے۔ اس ملک کے لئے کام کر وجو ہی شہر ہنے والا مجود انڈیا کے لئے کام کرو"

پاکستانی کے ہونٹوں پر طنزید سکرامٹ آگئی۔

سات آمط و لول بعداس پاکستانی کی حالت بیه ہوگتی تھی کہ اپنے پا وَں پر کھرا انہ بیں ہوسکتا مضا۔ اُس کی گردن اُس کے سُر کا برجھ نہیں سہار سعتی سی اُس کی ہڑیاں چینے رہی تھیں۔ وہ نون تھو کتا تھا۔ اُس پر عنو و گ طاری تھی ۔ آنکھیں نہیں کھلتی تھیں۔ مُنہ سے اونجی آ واز نہیں نکلتی تھی۔ "تم پاکستان سے جاسوس ہو"۔ اُسے ہرروز بار ہا کہا جا تا تھا۔ مال با"۔ وہ ہر باری جواب دیتا۔ " بین پاکستان کا

اسوس مبول !

"اب ان سوالون كي جواب دو"

" نهیں!" — دہ ہر بار کہتا ۔۔ کسی اور سوال کا جواب نہیں دول مما بمی سیفلاف بیان نہیں دول گا "

مِر باراسُ بِر ایذارسانی کا کوتی نیا طریقهٔ آزمایا جا نا ۔

"منر!"-ایک روز مبدالقدری این چیف سے کہا " یہ بھر نہیں نولادہ یہ بھر لوٹ جاتا ہے۔ یہ نہیں لوٹ ا میں جاتا ہوں کہ ا بھر نہیں نولادہ یہ بھر لوٹ جاتا ہے۔ یہ نہیں لوٹ ا میں جاتا ہوں کہ آپ کوجو انفار میٹن چاہیے وہ اس کے سینے میں ہے۔ اس کے سینے میں فراسی جان رہ گئی ہے لیکن وہ راز نہیں دے رہا " مرے گا" یہ جیف کے کہا ۔ "ا سے کیے کھا وَ بِلاق ایک دودن

آرام دو، چراس سے لی تھو:

ی ہو۔ وہ پاکت نی ایجنٹ کو ٹار جرک بی سے گیا۔ بوں لگتا تھا جیسے اِس کر سے ریٹوں میں یہ ان : بحر سمان کا تعزیر کون اور غلاظت کی اتنی مرکو

۱۰ ارکیب کوسطری میں جا نور ذرج کہتے جاتے ہوں بنون اور غلاظت کی اتنی مرکو کرد ماغ چکرا تا تھا ۔عبدالقدیر نے اپنی ناک پر کیٹرا با ندھ لیا تھا۔

"بیان تم مربھی جا و ہے تو ہمیں کوئی نہیں بوچھے گا"۔ عبدالقدیرنے پاکتانی سے کہا ۔ "لیکن میں تم سے درخواست کر تا ہوں کرمجہ سے یہ گناہ نرکرا قی مسلمان کے ماصوں مسلمان کاخون گناہ کبیرہ سے "

"تم اگر واقعی مسلان ہوتو اپنے آپ کو میر سے ساتھ مذطاتہ" ۔ پاکستانی نے کہا ۔ "بیں سیجا مسلمان ہو۔ میں اس کوشش نے کہا ۔ "بیں سیجا مسلمان ہو۔ میں اس کوشش میں ہوں کر میری روح میٹوک نرمیا ورتم اس فیل میں ہوں کر میں اسٹرا ور سی کافرکی مزتب کو فرکی طبیکار ہوں اور تنہیں کافرکی خوشنو دی درکا رہے۔ تم بے منہیں ہوا ور میں سرتا پاضمیر ہوں۔ تم دہ سلمان کو خون گناہ کبیرہ ہے۔ تم میں را خون منہیں ہوجس سے منت کی مسلمان کاخون گناہ کبیرہ ہے۔ تم میں را خون کر دو میں متہارامشکور ہوں گا

"بید قون" - عبدالقدیر نے ہنتے ہوئے کہا - میمال صرف
پاک نی جاسوسوں کو لایا جا تا ہے جو بھی آتا ہے وہ تہاری طرح پہلے تقریر
کرتا ہے ... بید لرد " - عبدالقدیر نے اُس کے آگے ایک کافذر کھ کر
کرتا ہے ... بیر بالا در ان سوالوں کے جواب دیے دو" ۔ وہ اُٹھا اور بولا ساجھی طرح سوچ لو میں بہتیں دو گھنٹے ، مین گھنٹے مہلت دول گا۔ میرے جواب
دے دو گھے تر بہاری بہتری کے لئے تہارے سامنے الیی تجویز رکھوں گا
کوعش عش کر اُمطو کے بغدا کی قسم ، تہایں انٹریا اور پاک نان کا شہزادہ
منادوں گا۔"

"ہندوکا ویا کھانے والاکسی کوکیا شہزادہ بنائے گا"۔ پاکسانی نے کہا ۔ "بیٹے رہو۔ مجھے مہلت مہنیں جا ہتے۔ بئی ان بیں سے کسی ایک بھی سوال کا جواب نہیں دول گا ... بیں تہیں صرف ایک جیز دے سکتا ہول" المحصنوسي "

عبدالقدر بھاندی کے نول سے نکا ہے ہوئے کا فذکے رُنے کو دیکھ رہا متنا اور پاکٹ نی جاسوں کی ہائیں اُس کے ذہن میں گونٹے رہی تقیں۔ وہ اپنے خون میں حارت سی محسوس کر رہا تھا جو بڑھتی جارہی تھی۔

"كيونكرخس وخاشاك سےدب جاتے مسلمان!"

ا سے اپنی آ واز ساتی دی۔ اُس نے کا غذ کے بُرز سے کو اور زیادہ غور سے دیکھا۔

" لا إلا الا التُ محمد الرسول التُديُّ

اس کے جم نے تھر تھری لی۔ اُسے سات آٹے روز پہلے کی بات یاد آئی۔ وہ شام کو گھر گیا تو بہوی نے اُسے بتا یا کر مبیجہ کو ایک ہند ولرط کا روزانہ تنگ کر تاہے۔ صبیح عبدالقدیر کی بڑی بیٹی تھی۔ وہ بی اسے کے آخری سال میں تھی۔ کالجے سے حیمتی کے دقت ایک ہند و لڑکا اس کے بیچے لگ جانا اور محبت کا اظہار کرتا تھا۔

یہ دوسرے دن عبدالقدر بیٹی سے کالج جلاگیا اور ایک طرف کھڑا ہوگیا۔ اُس کی بیٹی دوسری لڑکیوں سے ساتھ با ہر آتی تو وہ لڑکا اُس سے ساتھ جل بڑا۔ عبدالقدر سے اُسے مکر طلیا۔

میوں : " بسر بندولڑ کے نے بڑی دلیری سے عبدالقدیر سے کہا ۔ "کیاکیا ہے میں نے ؛ اِس سے پوچھو۔ میں اسے جھیڑ تا تو ہنیں میں کوئی نفنول بحواس نہیں کرتا میں تو اس سے ساتھ شادی کرنا جاہتا ہوں "

میاتم بنیں جانتے کریر مسلمان ہے اور تم ہند وہو؟ -عبدالقدیر نے درجھا۔

"توکیاموا ؟" - مندولرا کے نے جواب دیا - "یک ال کتی مندوق نے سے مندولرا کے نے جواب دیا اسے باپ مہددوں نے سلمان لوکیوں کے شادیاں کی ہیں۔ اگر آپ اس کے باپ ہیں تومیری بات مان لیس میں برطے امیر باپ کا بیٹیا موں "-اسس

عبدالقدر است کمرے میں بیٹے گیا۔ اُس نے سبنر کا دراز کھولا۔
اسس بیں جاندی کا ایک تعویز برطا تھا۔ اس چرکور تعویز کے ساتھ المائل کھا۔ یہ سے بدالقد بر نے اس باکتانی کے بازو سے اُ کارا تھا۔ یہ اُس نے زرد سی اُ کارا تھا۔ یہ اُس نے عبدالقد بر نے یہ اُس کے ساتھ قبر میں جائے گا۔
عبدالقد بر نے یہ اُس کے بازو سے اُ کارکر اسپنے دراز میں رکھ لیا تھا۔
چیف سے بات کر کے وہ اپنے کمرے میں کیا اور تعویز نکا لا۔
جاندی کے بولے نہیں سوچا تھا۔ اُس بر ابتم النہ الرحمان الرحم کھیا ہوا تھا۔ عبدالقدیم
نے بیلے نہیں سوچا تھا۔ اُس بر اس نے پاقد کی نوک سے خول کھولا۔ اس میں سے
میں کوئی بینام مذہو۔ اُس نے پاقد کی نوک سے خول کھولا۔ اس میں سے
ایک کا غذ نکلا۔ اس بر لکھا تھا۔ کیو کمرضنس دخاشاک سے دب
کا غذ کے دوسری طرف لکھا تھا۔ کیو کمرضنس دخاشاک سے دب
حانے سامان!

عبدالقدر یون چنک برط اجیسے اُس سے کمر سے میں برط ابی زوردار دھاکہ بموا ہوجی سے اُسے اس میں برط ابی زوردار دھاکہ بموا ہوں اُسے اس اس کے کمر سے بیر برط و اُسے اس پاکتانی جاسوں کی کھی اندیں بندیں مقبیں مرف یہ کہ اُسے فار بر سے اُدھ مُواکر کے عبدالقدیر کہنا مقاکر وہ اُن سوالوں کے جواب دے دسے تو وہ عنودگی یا نیم غشی کی مالت میں اُن سوالوں کے جواب دے دسے تو وہ عنودگی یا نیم غشی کی مالت میں کہنا تھا ۔ " میک نے اپنے الندی پاس کو ط کر جانا ہے " کہمی کہنا تھا ۔ " میک ان برتو النہ سے پوچھو " سے برالفاظ تو وہ بار بار کہنا تھا ۔ متم ہندوکی اولاد ہو "

"کیاتہ میں معلی ہے مفرت بلال نے اسلام فبول کیا تو کفار کمتہ انہیں کس طرح اذبیتیں دیتے ہے ۔ پاکتانی نے ایک روز پہلے عبدالقدر سے کہا ور اس کا جواب سے بغیر کہا تھا ۔ "مفرت بلال موٹ میں آتے تو اُن کے مُنہ سے احد کے کلے نکلتے ہے ۔ … میں مہی رسول کے انہی عاشقول میں سے ہول بمبر سے مُنہ سے تم میری

عبدالقدیر نے دوتین عنٹروں کے ساتھ بات کی ۔ یہ اس کے اپنے آدمی ہتے ۔ امہوں نے کالج جاکر اس ہند ولڑ کے سے اس کی بیٹی کو بنیات ولائی اور اس نے فیصلہ کرلیا کربی اسے کا امتحان ختم ہوتے اپنی بیٹی کی شادی کر دیسے گا۔

یسات آخروز پہلے کا واقعہ تھا۔ اُس کے دل پر، ذہن ادر ضالات پراس کا ہست بُرا اٹر تھا۔ پاکتانی جاسوس کے تعدیز نے اس اثر کو اور زیادہ گراکر دیا اور اُس کے بیلئے ہیں سویا ہُوا مسلمان بیدار ہوگیا۔ اُسے خیال آیاکر یہ پاکت نی النّد کا بیار ابندہ ہے اور دہ خود النّد کے دھتکارہے ہوتے بندول ہیں سے ہے۔

بأكتاني جاسوس إس كے ذہن بر فالب آگيا۔

اس کے جیف نے کہا تھا کہ اُسے کھلاؤیلاؤ اور ایک دو دن آرام دے کراس سے پرجھیو عبدالقدرینے کا غذکا بُرزہ چاندی کے خول میں ڈالا اور خول بند کر کے جیب میں ڈال لیا۔ وہ اُٹھا اور ٹار بچرسنیل میں جلاگیا پاکتانی جاسوں سویا ہُوایا بہوش پڑا تھا۔ وہ تولاش بن چکا تھا۔ اس کی ناک اور مُنہ سے خون ٹکلا اور دہیں جم گیا تھا۔ وہ پیٹھ کے بل بڑا تھا۔

عبدالقدر کیددیراً سے دیکھتار کا اوراُس کے ذہن میں طوفان الشر السے اس اس باکت ان کی آ واز ساتی دی سے مسلمان ہوتو النّد سے پوچھو ... تم ہندو کی اولا دہو ... لاالا الاالنّد محمد الرسول النّد — با واز اس کمرے کی ہیبت ناک اور متعفن دفنا میں لرزتی ہوتی کو نج کی طرح ساتی دسے رہی تھی۔ کی طرح ساتی دسے رہی تھی۔

عبدالقدر کے ذہن میں ایسے خیال آنے گئے جو پہلے کہی نہیں آتے سے کسی بھی مشتبہ اور ملزم کے لئے اُس نے ایسے کہی نہیں سوچا نھا۔ اُسے خیال آیاکہ پاکستانی زندہ نہیں رہ سکے گا۔ زندہ رہا بھی تو مہت بڑی اذیت میں زندہ رہے گا۔ ایک ہی ردز سِسلے اس کا واکٹری معاتز نے اپنے باپ کا نام ادر بنہ بتاکر کہا ۔۔ اگر آپ کی بیٹی نے میرے ساتھ شادی کرلی تو ہماری حکومت کی طرف سے آپ کو بہت فائدہ ملے گا ہ عبد القدیر ایک ہند ولڑ کے کی اس دبیری کو دیکھ کر پرلیٹا ن ہو گیا۔ اس نے عقد و باتے ہوئے اِس لڑکے سے کہا کہ وہ اس کی بیٹی کا پیچاچھوڑ دے۔

"تم مسلمانوں کا دماغ بھرگیا ہے" ۔۔۔ ہندو لڑکے نے کہا ۔۔۔
"ہمارے ملک ہیں رہ کرتم اپنے مزمہب کی بابندی کرتے ہوتم پاکستان کیوں ہنیں چلے جاتے ہ

م ہندو کی اولاد!"۔۔۔عبدالقدیر نے اس کے کان میں کہا۔ "میں کل تنہیں بہاں نرد کیصول!"

وہ اپن میٹ کوساتھ مے کر گھر آگیا۔

د دسرے دن اولی نے بتا یا کراولا کا بھر اُس سے بیچے پرط گیا تھا۔ وہ کتا تھا کراینے باپ کوسمجالو در نہ وہ مہت خراب ہوگا۔

اس سے اگلے روز عبدالقدیر نے اپنے جیف کو بتایا کر اس طرح ایک لڑکا اُس کی بیٹی کو تنگ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دہ اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کرناچا ہتا ہے۔

" یہ تو بہت اچھا ہے" ۔ پیف نے کہا بچیف بھی ہندو مقا ۔۔
"اگراآ پ اپنی بیٹی اس ہندولو کے کو دے دیں تو اَپ کو فرری ترقی مل سکتی ہے۔ مکومت الیسی شادیوں کی موصلہ افز انکی کر رہی ہے۔ آپ کے خیالات تو پہلے ہی مام سلمالال سے مختلف ہیں "

"لیکن میں اپنی میٹی کسی ہندو کو نہیں د سے سکتا" سے مبدالقدیر نے کہا۔

"كيون؟" - يعيف نے كها - "مندواجيوت بوتين ؟ ين حيران بول كرمسلمان مندوكى برترى كوقبول كيول نهيں كرتے؟ تم تو اچھے خاصے فرمانبروار آدمى بود اپنا بھلا براسوچ لو"

كرا ياكياتها واكثرن كهاتفاكهاس كاجرهم وح معلوم بهوما بيطارجير ئيل كي يى ميں بلسنے والے ملزمول كا ڈاكٹرى معاتنہ اس ليے منہيں كرايا جانا تفاكدان كاعلاج كياجات بلكربيمعلدم كرنامقصود مهزنا مقاكريركتنا ا ور ار بر بردا شت کرنے کے فابل ہے اور کیا یہ مطلوبراز اُ گلنے سے يد بي تومنين مرجات كا؟

باکشانی جاسوس کی ڈاکٹری ربورٹ مخدوش ا در تشولیشناک تھی عبدالقدیر كاجيف كتناتها كراسي آرام اورخوراك وسي كرمزيد ايذارساني مين والو عبدالقدر ديكير ميكامقا كريت خف كه نهين بتاتے كا اس نے بتھار والنے ہوتے توایک دوروز بعدہی ڈال دیتا۔ اس کی سجات کا کوتی داستر، کوتی ذرىية نهبى تناءا سينها نے كب كك مذنده رمنا تفار مروه اللي عن کے اِس جنم سے نکل کراس نے بھارت کی کسی جیل میں باقی عمر گردار فی مقى حهاں پاکستانی قید این کومسلسل اذبیت اور فرنت میں رکھا جا آتھا۔ " میں اسے بخات دلاؤل گا" - عبدالقدیر نے اپنے آپ

أس نے کمرے میں اوھر اُ دھر دیکھا۔ ایک کونے میں بھٹا پر انا، مُيلاكِيلاتوليدير القاع عبدالقدير في درواز سے كى سلاخول سے جمالكا، سنترى برسي حيلاكيا مفاء وبالسنترى كى منرورت بھى نهين مقى رسى طور بر برآ مدے میں ملٹری پولیس کا ایک سنتری گھومتا بھر تا رہتا تھا۔

عبدالقديرنے توليدا مطايا۔ اسے تهدورته كرسے يُسٹرسا بنايا اور يربيدٌ بإكتاني جاسوس كيمنر برركه دياء أس كامنه اور اك بيد كي اسكتے عبدالقدير نے بيد براب دونوں إتدركا روا و دالا ياكتاني مذمنر کے راستے سانس ہے سکتا تھا مناک سے راستے۔ وہ بہوش رطا تھا۔عبدالقدبرینے اور زیادہ دباقرڈالا۔ دم کھنے سے پاکسانی کاجم ترطیا اور ذراسی دیر ترطب کرسے جان ہوگیا ۔

عبدالقدير لے اُس كى نبفس دىكى يى نبفن خاموش ہونيكى تھى عبدالقدر

نے سکون اور اطمینان کی آہ بھری ۔ اس نے پاکسانی کے لئے بہت بڑی نیکی کی مفی کر اسے اس جہنم سے بنجات دلادی تھتی ۔ اس سے سوا سنجات کا كوتى اور ذرايد منين تھا۔ اُس نے توليہ پرے پيينک ديا اور جيب سے تعویذنکال کراہے دیکھا بھرا سے نچا، آنکھوں سے نگایا اور پاکستانی کا بازوات کراس کا وحاگہ بازویں آگے کہنی سے اوپر کمس کر دیا اور آستین

اس لاست كاكون سالوسط مار فم مونا تفاكر بيترجل جا ماكر إسس رم كوقتل كيا كيا ہے۔ إس كال كو تظراى ميں ائے وان قتل ہوتے تھے۔ عبدالقدر ا پنے بیف کے اس گیا ادراً سے بتایا کہ پاکتانی طرم

"اوه بوقوف إ" \_ حِين نے كها \_"تم نے ايك ورليه

" یاکیلانی تونهیس تفاسر ا" عبدالقدر نے کہا ساس کے سامقی موجروہیں مسرف ایک ذرابیه ضاتع بہوا ہے! "لاش بسیال کو دیے دو" بیف نے کہا۔

اليي لاهين سركاري مسيتال كومييج دى جاتى تقين مبال النسين لادارث قرارو سے كرميدليكل كالجوں كو وسے وياجا ما تھا۔

"مرإ"\_عيدالقدرنيكا -"ايك المن على " إل إل إسبيسيف في كما .

"ئيس اس لاش كوبا قاعده دفن كرناچات مبول"-عب دالقدير

مكيالكتا تهارا و"بيف نے يوجھا۔ "معلوم تهاي سر!" عبدالقدر ني معنوم سے بھے ين كها -الميسلمان نفا ميں نے آپ كى ، آپ كي فك كى اور انتيلى مبن كى بہت خدرت كى مع سرايس نے اسے مرب كاكبى خيال سنيں كيا مقاء "کیا بیا مک بتہارا نہیں؛" بے چیف نے پر جھا اور جواب سُنے بغیر

کی توسیع دی گئتی تھی۔

بہ چارماڑھے چارمال بیلے کا دافقہ سے جدالفتریہ عبہ جیف کو بنایا تھا
کہ پاکت نی جاسوس مرکیا ہے اور یہ بھی کہا تھا کہ وہ اُسے باقاعدہ ونن کرنا
چاہتا ہے توجیف کارڈ عمل و کمیو کر اُس نے پاکت نی کی لاش حاصل کرنے
کاخیال نہن سے نکال ویا تھا۔ اُس نے مرف یہ کیا تھا کہ اُر چرک بی میں
جاکر لاش کے باز دیسے تعوید آثار لیا تھا اور اسے برط سے احترام سے
جاکر لاش کے باز دیسے تعوید آثار لیا تھا اور اسے برط سے احترام سے
دیا تھا جس رکھ لیا تھا۔ اس تعوید نے اُس کے خیالات کو اس راستے پر ڈال
دیا تھا جس پروہ اب مزصر ف خود جلاجار ہا تھا بلکہ پورسے ایک کر دہ کو اپنی
دین اس راستے بر سے جارہ اس کا دین دایمان مجارت کے

چارساڑھےچارسال بعدوہ خوداس عمارت میں ملزم کی حیثیت سے الایا گیا تھا اور پاکستانی جاسوس کا تعویز اُس کے باز دیسے ساتھ بندھا ہُوا تھا جس کیے خول پر مکھا تھا، بسم النّد الرحمٰن الرحمٰم اور اس سمے اندر کا غذ کے ایک پُرزے میرایک طرف کلم طیبرا وردوسری طرف مکھا تھا ۔۔ کیو مکر خس دخاشاک سے دب جا سے سلمان!

مسلمانوں اور باکشان کا انتحاد اور دقار تھا۔

عبدالقدیر، باشی اوراس کی بیوی کو گاڑی سے اتار کرایک کمرے میں ہے جایا گیاہ بہر مجائے گیا۔ دہ خود و فتر میں موجود تھا۔ ان تبینوں کو دیکھ کروہ اُسٹے گوا ہوا اور پُر تیاک طریقے سے اُن کا استقبال کیا اور انہیں احترام سے بٹھایا مرف عبدالقدیر کومعلوم تھا کہ ایسے پُرتیاک استقبال اور احترام کے بیٹھے کتنی بڑی خباش اور انٹیلی جنس کی نیت کام کر رہی ہے۔

" آپشا برانٹیلی حبنس میں رہ چکے ہیں" ۔۔ میجر بھاطیہ نے عبدالقدیر سے کہا ۔۔ "ہم تو آپ کمے بہتے ہیں۔ آج بھی کسی نہ کسی کبس میں آپ کا حوالہ دیاجا تا ہے۔ ہم تو آپ کواپٹا اُستاد مانتے ہیں " کے دیگا ۔ "تم اپنے ملک کے دستن کا با قاصدہ جنازہ بھی پڑھو گے ؟ ....
تہیں کیا ہوگیا ہے عبدالقدیر ؟ تم ایسے بغذ باتی توہنیں مُرواکرتے ہتے "
میں بوڑھا ہوگیا ہوں سُر !" عبدالقدید نے کہا "شایدمیری
یرمغز باتی حالت بڑھا ہے کی وج سے ہوگئی ہے ۔ سُر ! پولیس کی سروس
ملاکر میں سال سروس ہوگئی ہے ۔ ون رات بھاگ دوڑ تا رہا ہول اب

عبدالقدر جانتا تقاکہ اُسے اِس پاکتانی جاسوس کی لاش بنیں
سے گی اور اگروہ لاش کے لیے ضد کر سے گا تو اُسے پاکتان کا جاسوس
سے دیا جا ہے گا۔ اُس نے سوچا کہ وہ دو بیٹیوں اور بین بیٹوں کا باپ
ہے۔ ان کامستقبل تباہ ہوجا ہے گا۔ پنش بنیں ملے گی بلکہ بنش کی بجائے
سزا ملے گی۔ اُس نے جب ا ہے /اور ابنی اولاد کے ستقبل کے متعلق سوچا
تو اُس نے موس کیا کہ ہند و اُس کا ہمرر داور بہی خواہ نہیں ہوسکتا چاہے
اُس نے ساری عمر ہندوؤں کی خدرت میں گزار دی ہو۔ اُس کا دل توایک
ہفتہ بہلے ہی اُکھڑگیا تھا جب اُس کے جیفے نے اُسے کہا تھا کہ اپنی میٹی
اُس ہندونو جوان کو دسے دوجو اُس کے جیمیے برط اہوا ہے۔

"سرا" - عبدالقدیر کے اپنے حیف کوخوش کر کے کے لئے بنی کرکہا تھا۔ مجھے خلط خام کے النے بنی کرکہا تھا۔ مجھے خلط خ کرکہا ۔ "بیں معافی چاہتا ہوٹ معلوم نہایں مجھے کیا ہوگیا تھا۔ مجھے خلط خ سمھنا سر امیری! س درخواست برصر درغور کرنا کہ مجھے ریٹا تر ہوجا ناچا ہیتے۔ میرے اعصاب بہت کمزور ہو گئے ہیں کہیں ایسا نہ ہوکہ مجھ سے کوئی کام بڑا جائے۔ یہ محکمہ بہت نازک ہے سر!"

عبدالفدر و بانت اور نهم وفراست کے لحاظ سے بہت ہوشیار اور کھراآ دمی تھا۔ اس نے بانول میں اپنے چیف کو حوکٹر برہن تھا، رام کمر لیا اور اپنے ظلاف کوئی شک بیدا نہو نے دیا، میکن اُس نے یہ فیصلم کر لیا تھا کہ وہ مزیر سروس نہیں کرے گا اور ریٹا تر ہوجا ہے گا۔ ایک میعنے بعد اُسے بنیشن پر بیجے دیا گیا۔ دومر تبراً سے سروس ہیں ایک ایک سال

"سکین ماتی ڈیٹر اِ—عبدالقدیر نے کہا —"آئ نومیری اُستادی جواب د سے گئی ہے۔ یول معلوم ہوتا ہے جیسے میں نے انٹیلی میں روس منہیں کی کمٹیس سال جھک ماری ہے یا مجا راجھ ذکت رہا ہوں "
"کیول جناب!"

" دوآدمی گتے " بدالقدیر نے کہا ۔ "مجے اپنے کارڈد کھاتے اور طرح کی کر کر کہا ہے اور طرح کی استان کو الرام کننے کو اور طرح کی کو بیتے اب اپنے فلاف الرام کننے کو بیتے اب ہوں "

"میراخیال ہے ہمار ہے چیف کو آپ سے کپھ زیادہ ہی محبت ہے" بعالی نے الیسے منافقانہ لہے ہیں کہا جسے عبدالقدیر بڑی اچھی طرح سمجتا تھا۔

میجر میالیہ ہنتا مُسکرا یا اُسطا اور باہر نمکل گیا۔ دس پندرہ منٹ لعد وہ دوآدی کمرے بیں داخل ہوئے تے جوعبدالقدیر، ہاشی اور اس کی ہوی کو بہال لاتے ہے۔ اُن کے ساتھ رہنی تھی۔ وہ در واز سے کے قسریب ہی مرک گئے۔

"کیا آب صاحبان ذرا اُس دیوار سے ساتھ کھڑھے ہوجائیں گئے ؟"

ان میں سے ایک آدمی نے انہیں کہا ۔ "میں گتا تی کی معانی چاہتا ہوں "

عبدالقدیر، ہشمی اوراس کی بیوی کرسیوں سے اُٹھ کر دیوار کے ساتھ کھڑے ہوگئے۔ اننے ہیں میجر مصالیہ بھی کمرے میں آگیا اور انٹیلی جنس کے ان دوانسروں کے پاس کھڑا ہوگیا۔

"مسزرب نواز إ" — انگيلى مبنس كے ايك افسر نے رشى سے كها "ان تمن بھرول كوتم بچانتى بہوگى! ... اچھى طرح دكھ كر بنا قركر انہيں تم نے كها ل و كيھا تھا!"

رشی نے اِن بینوں کو دیکھنا شروع کرویا ۔ عبدالقدیر، ہاشی اور اس کی بیوی کی برکیفیت سی جیسے اُن پرسکتہ طاری ہوگیا ہو۔ اندر سے وہ کانپ رہے سے عضے عبدالقدیر بھی جسے میں سال

کاتجربہ نفا، یول محسوس کرنے لگا بیسے اندر سے کھوکھلا ہوگیا ہو۔اُس نے انکھیں رسٹی کی آنکھیوں ہیں ڈال دیں اور کلم طیتہ کا ورد ول ہی ول میں شروع کر دیا۔ یوں لگتا ہو، زمین نے ابنی گروش اور سورج نے اپنا سفر روک لیا ہو بدالقدیر کوٹا در پرئیل نظر آنے لگا، میکن اُس نے ول ہی ول میں کلم طیتہ کا ورد جاری رکھا۔

یں اسے وں ای وں یں سمیسیہ ہ ورد جاری رہا۔ رسٹی ان بینوں کو باری باری سرسے باقوں تک ادر ہاؤں سے سر تک دیمھ رہی تھی۔ اُس سے جہرے سے تاثریں کوئی تب رہی تنہیں اُر ہی تھی۔

بمشکل آدھامنٹ گزراتھا،لیکن لگتا تھا آدھا گھنڈ گرر گیاہے۔اس کمرے میں کوتی بھی کوئی حرکت ہنیں کررہا تھا۔ لگتا تھاسب بھتر کے بمت بن گئے ہیں۔ آخر بٹی سے اپنے سرکو جنبش دی۔ اس نے انٹیلی جنس کے ایک نسے کی طاف د مکھا۔

افسر کی طرف دیمیها .
" میر کون لوگ ہیں ؟" — رشی نے پوچھا —"آپ کتے ہیں کہ ئیں
ان چیروں کو بہچانتی ہوں، لیکن میں انہیں بہلی بارو مکیھ رہی ہوں "
" انجھی طرح دیکھ لومسز رب نواز!" — میجر بھالمیہ نے کہا ۔
" انجھی طرح دیکھ لیمسز رب نواز!" — میجر بھالمیہ نے کہا ۔
" انجھی طرح دیکھ لیمسز رب نواز!" — میجر بھالمیہ نے کہا ۔

"اجبی طرح دیکھ لومسزرب نواز!"-میجربھاٹیہ نے کہا۔
"کیا دیکھ لول! ویشی نے جبخطاکر کہا ۔
"آپ کیوں میرا تماشا
بنارہے ہیں،معلوم ہوتا ہے آپ مجھے اپنے کسی مقصد کے لئے استعال
کررہے ہیں بندا کے لئے مجھے پاکستان والیس جبج ویں۔ بیس آپ سے کسی
کام بنیں اسکتی ۔"

کام بھیں اسی۔ رشی کوجس طرح اس کمرے میں لایا گیاتھا اسی طرح باہر سے گئے۔ مجر بھا طبیری اُن کے بیسچے نکل گیا ۔ نکلتے اُس نے عبدالقدیر دغیرہ سے کہا کہ کر سیوں پر میٹے جا تیں ۔ اُس کے جانے کے بعد عبدالقدیر نے اپنی ایک آسین اُدیر کر کسے پاکٹ نی جاسوس کے تعویذ کو بحجر دولوں فاتھ اٹھا کر اُدیر دکھا اور بولا —"یا النّہ! تیرا شکو کس طرح او اکروں!" اٹھی اور اُس کی بیوی کے چہروں پر زنگت توط آئی۔ اگستاخی معان !" — پندرہ بیس منٹ بعد میجر بھا ٹیر کمرے

میں یہ کتے ہوئے داخل مُوا ۔ "میں آپ سے معافی ما بھنے کے سوا اور کوتی بات بنیں کروں گا۔ اب فرائے ہے، جائے ہے کیا پانی ؟"
کوتی بات بنیں کروں گا۔ اب فرائے ہے، جائے ہے گیا پانی ؟"
اجازت ہوتو
" کیے بھی مذیلے ماتی ڈیٹر !" ۔ عبدالقدیر نے کہا ۔ " اجازت ہوتو
" ہم ہی جی پڑیں "

ماں ہاں ہے۔ میجر مصالیہ نے بڑے خوشکو اربھے یں کہا۔ "آپ فارغ ہیں۔ پیلتے گاطری با ہر کھرطی ہے "

میجرموالیه نینول کو با ہر لے گیا جس ڈاج پر دہ آتے تھے، دہ با ہر کوئی تنی میجرموالیہ نے ڈرائیور سے کہا کہ ان مینوں کو دہیں جیوڑ آ تے جہال سے لایا تھا۔ اُس نے بڑے ہے تیاک سے عبدالقدیر اور ہاشی سے ہاتھ المایا اور ہاشی کی بیری کے آگے تھے کہ کرالود اع کہا۔

ان محبا ہے بعد میجر بھا طیم نزیز کو چیف مے دفتر میں ہے گیا۔ یرعبدالقدر دالا چیف نہیں تھا ملکہ انڈین انٹیلی جنس کا ڈائر کیٹر ایک ہندو میجر جزل تھا عزیز بہلے سے وہل موجودتھا، لیکن اس ہے اپنے آپ کو عبدالقدر یو وغیرہ سے جیکہا کر رکھا ہُوا تھا۔ ان تمینوں کی نشاندہی عزیز نے ہی کی تھی، لیکن رشی نے ان تمینوں کی شاخنت سے انکار کر دیا تھا۔

"اب بتاؤعزیز اِئے چیف نے عزیز سے بوجیا ۔ "معلوم ہوتا ہے تہارے ول میں عبدالقدیر اور ہاشی کے خلاف کوئی ذاتی وشمنی ہے۔ لاکی نے اپنے بیان میں ان ہمیوں کا ذکر تک بنیں کیا تھا۔ اُس نے تر یہ بیان دیا تھا کہ اُسے اُسی کی سوسائٹی کے لاکوں جیسے لاکے دھو کے سے لے گئے سنے اور اُسے دو ہین کو مطیوں میں رکھا تھا، لیکن تم نے زور ہے کر کہا کہ لاکی فلط بیان و سے رہی ہے اور یہ ہاشی کے گھر رہی ہے " سیجر بھالیہ فلیل کر ویا ہے ۔ میجر بھالیہ فلیل کر ویا ہے " میجر بھالیہ ان کہا۔

ے ہے۔ متہبیں ہی منہیں ۔۔۔ میجر جزل نے کہا ۔۔ "سارے محکے کو ذلیل کر دیا ہے "

"بنی ابھی ہارا انہیں سُر!" ۔۔ عزیز نے کہا ۔۔ "میری بہن نے ایک روکی کو ہشتی کے گئے۔ ایک روک کو ہشتی کے گئے۔ ایک روک کو ہشتی کے گئے ہوں۔ یہ ہانی میں اپنی میں کارگزاری آپ کو سُٹ ا چکا جول میں اپنی ہمال کا قول گا اور اردکی کو اُس کے سامنے کھڑا کرکے آپ کی موجودگی میں اپنچھوں گا کہ اُس نے اِس اردکی کو ہاشتی کے گھر وکھا تھا یا وہ کوئی اور بھتی "

"میسی کر کے دیکھ لینا"۔ مجاشہ نے کہا ۔ "یُن سوّد جا ہتا ہوں کہ شکب پوری طرح رفع کر لیاجا ہے، لیکن لاکی پہلے جو بیا ن د سے چکی ہے، وہ پُرانی دِ لی کے کسی بھی محقے کی طرف ہنیں جانا۔"

عزیز میں ہیں ایک خوبی تھی کہ وہ اتنہا درجے کا ڈھیٹ اورعندی تھا۔ انٹیلی جنس میں اس کی کامیابی کی وجہ ہی ہیں تھنی ... بھر کی ہاشمی کے گھر رہی تھی، لیکن اس کی کوئی شہادت عزیز سے ہاتھ میں ہنیں تھی مذکو تی ثبوت تھا یشادت ایک ہی رہ گئی تھتی۔ یہ اس کی مہن تھتی ۔

"معلوم ہوتا ہے تہارا و ماغ یہ استعلوم ہوتا ہے تہارا و ماغ پہلے جیسا کام ہنیں کررہ یہ تہار ہے بیان کو بئی نے عور سے تناہے ۔ لاکی کو دالیں لانے والی گاڑی تہار ہے سامنے کھڑی تھی۔ لوکی نے اس گاڑی کی طرف اشارہ کر کے بہیں کہا کہ وہ اس گاڑی میں لاتی گئی ہے ۔ تم سے اتناہی نہ بُراکرسب سے پہلے اُس گاڑی کا نمبر میک اور ماؤل و کھتے ۔ انجویزی فلموں کی طرح تم نے ابنی گاڑی اُس کاری کے بیٹھے ووڑا وی نمبر پھرسی ندد کھی اور مارکھا کر آگئے جہاں تک میں ہوتے اور مارکھا کر آگئے جہاں تک میں ہوتے اور مربدالقدیرا ور فریدالدین ہاشی اس ٹائپ کے لوگ نہیں کہ وہ یو لی بیشہ ور عنظرے سے نہیں کہ وہ یون تم ہر جمل کرتے جس طرح تم سناتے ہو۔ یہ کو تی پیشہ ور عنظرے سے یا یہ آئ کل کے گروے ہوتے نوجوان ستھے۔ یرسب کچے سوح کر لوگی کا بیا ن

میح معلوم ہوتا ہے:" "ایک منٹ کے لئے اجازت چاہتا ہوں سُر اِ"۔عزیز نے اُسٹے کر کہاا ور کمرے سے نکل گیا ۔

ودمین منظ بعدوه والس آیا -اس مے اتھ میں ایک سفید جا ورحقی اس

نے بادر کا ایک کو نرچیف کی میز ریاس کے سامنے رکھا جاس کونے پر دھو ہی کا نشان تھا۔

سیر دیجیس سرا"عزیزنے اُنگلی دھوبی کے نشان بررکھ کر کہا ۔۔
سیر دھوبی کا نشان ہے۔ آپ تکم دیں کرعبدالقدیر اور ہاشمی وغیرہ جس علاقے بی رہتے ہیں وہاں کے دھو بیول کویہ نشان دکھا کر لیجھا جائے کہ میکس کے گھر کا نشان ہے۔"

چیف نے آگے ہوکر اور میجر بھاٹی نے تھیک کر وھوبی مارک کو دیکھا۔
"یدا کی سراغ ہے" جیف نے کہا ۔" بھاٹیرا بیر نشان معلوم کرنے کا انتظام کرو… ہاں عزیز ایر سراغ سامنے لانے پریس تنہاری تعرفیف کرنے ہوں۔ ایک ون میں ملزم سامنے آجا تیں گے"

عبدالقدر، ہاشی ادر اُس کی بیری کو فرجی گاڑی وہیں گلی کے با ہر اُ اُرگئی جہال سے لے گئی تھی عبدالقدیر، ہاشی کے گرمچلا گیا۔ والیس اُستے ہوئے اُنہوں نے آپس میں کوئی بات نہیں کی تھی۔وہ ا پنے گھر آ کر میٹے گئے تو بھی ان برخاموشی طاری تھی۔

"عبدالقدرصاحب!" — آخراشی نے سکوت توڑا — "یقین نہیں آگا۔ یکو آبو ہے " سے انہیں آگا۔ یکو آبو ہے " سے بیان آگا۔ یکو آبھی جم سے انہیں آگا۔ یکو آبھی جم سے انہیں تو نہیں کا سے بدالقدیر نے کہا — بیشک ہم نے اُس کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیاجس کی اسے تو نع تھی ہم نے اُس کی عربت کا پوراخیال رکھا تھا لیکن ہم نے اُسے تید میں کیاڑوا دیتی بیاس کی عربت کا دیا تھا اُس کا رقب میں ہونا چا ہیتے تھا کہ ہمیں کیاڑوا دیتی بیاس کلاس کی لوگی ہے جس سے لئے وطن اور فدہرب کوتی حیثیت نہیں رکھتے۔ کولاس کی لوگی ہے جس سے لئے وطن اور فدہرب کوتی حیثیت نہیں رکھتے۔ یوگی عربت اور آبروکو کھے نہیں سیھتے۔ اُن سے پال شخصی و قار کا تقدور کی اور پوتا ہے اللہ کا خاص کرم ہے ۔ ... میراخیال ہے کہ اور پوتا ہے ہیں ۔ کی کوریہ کوتی جا آپ ہے کہ ان سے کوان کی خلاف شہورا نے ہیں ۔ کی کوریہ کوتی جا تے ہیں ۔ کی کوریہ کوتی جا تھے ہیں ۔ کی طرح دگا دیا جا تا ہے یہ کوان کے ساتھ ساتھ کی طرح دگا دیا جا تا ہے "

" بھاتی جان! " ۔ ہاشی کی بیری نے عبدالفدیز سے کہا ۔ "اس رط کی نے میر سے ساتھ جو ہائیں کی تھیں دہ یا دکرتی ہوں توخیال آنا ہے کراس کی فطرت میں انقلاب آگیا تھا اور دہ ہمیں بیچا نئے سے انکار کر دے گی "

"میرسے ساتھ بھی اس نے الیں ہی بانیں کی تھیں " لے ہاشمی نے کہا ۔ " لیکن آج جب انٹیلی جنس کا بلادا آیا توہیں نے ا پنے آ پ کو

ایسے نوجوان نوکوں اور نوکیوں کوجو بورپی اور امری بے جاتی کو اینا کلپر بناجیطیں، ورفلاکرا ور سز باخ دکھ کر بھاں ہے آتی ہے۔ اتفاق سے انڈین المیلی عنس کا ایک ایجنٹ ہار سے ساسنے آگیا جے ہم برطی اجھی طرح جاننے اور بہجا ہے بنے یہ عزیز ہے "

"برتوبیة جل گیا ہے" - ہاشی ہے کہا ۔ "اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ انڈین انٹیلی جنس کا یہ کام عزیز بھی کرتا ہے اوراس لوطی اور اس سے خاوند کو وہ اسی مقصد کے لئے بہال لایا تھا۔ اب ہمیں یہ یقسین ہوگیا ہے کہ یہ لوطی ہنیں جانتی کہ اُس کا خاوند انٹیلی جنس کا ایجنٹ بن چکا ہے۔ ہم ہمی معلوم کرنا چا ہتے ہے اور ہمارا شک یقین میں بدل چکا ہے۔ اب بتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چا ہے ہے :"

"يں بناما ہول" بيبدالقدير نے مكراتے ہوئے كها بير نو ين بہلے ہى سوچ چكا ہوں يهاں بينى انڈيا بين ہم اس بنگ كو مهنيں توڑ سكتے يہ پاكتان بين توڑا جائے گا بئي نے لڑى سے اُس كے ماں باب ادر اُس كے خاوند كے باب كے متعلق پورى تفصيلات اسى لئے لى تقيں كر مجھے اصل كارد داتى پاكتنان بين كر نى تقى - بئين آب كو بہلے بنا چكا ہوں كر پاكتان كى انٹي جنس كا ايم اور ميں اُنسے جا بنا ہوں "

"مبہ رہے ساتھ آپ نے اُس کا تعارف کبھی نہیں کرایا "۔۔۔ شمی نے کہا۔

اور کراق گاہی نہیں "عبدالقدیر نے کہا "ہوسکتا ہے اُپ اُسے ملے بھی ہول لیکن میں اپنی زبان سے کبھی نہیں کہول گاکہ یہ ہے دہ آدی "

"منیں نہیں!" بہتمی نے کہا ۔۔ "بُس آپ کا مطلب ہم تھا ہول. مجھے نہ بنا ہیں کمھی نا دانستہ طور پر بان مُنہ سے نکل جاتی ہے !' " ناشمی صاحب! ۔۔عبدالقدیر نے ذرا آ گے ہو کر راز داری زہنی طور پر تیار کر لیا تھا کہ ہم کم اور سے گئے ہیں اور باقی عمر جیل ہیں گلتے سراتے رہیں گے ؛

"مجے صرف بھابی کائم تھا"۔ عبدالقدیہ نے کہا۔ "دہ ہمار سے پاس رہنا بیا ہتی تھی"۔ ہاشمی کی ہیوی نے کہا ۔ "کہنی تھی پاکتان مہیں جا وَں گی۔میرا آدجی چاہتا ہے کہا سے ایک

بار پیراعواکر کے لیے آئیں۔"
"منیں مجاتی!" — عبدالقدیر نے کہا — "بیجذباتی بائیں ہیں۔
معاملہ طابی شکین ہے۔ سہیں ابھی کچھ عمد بہت ہی متناط ہونا پڑے گا "
معاملہ طابی شکین ہے۔ سہیں ابھی کچھ عمد بہت ہی متناط ہونا پڑے گا "
مہارے دوست برایٹان ہوں گے " — باشمی نے کہا —"آج

شام انہیں بہاں بلاکر تبادیا جائے گاکہ کیا ہوا ہے"

"نہیں ہشمی ساحب!" عبدالقدیر نے کہا ۔" یہ منسمجیں کر

انٹی جنس نے ہم سے توجّہ ٹٹا لی ہوگی۔ مجھے ابھی ایک اورخطرہ نظرآ راج

ہے۔ ہوسکتا ہے اور شاید ایسا ہی ہو کہ لاطی کوڈر ا دھمکا کر اُس سے کہ المال سے کہا واللہ اللہ کے دہ ہمار سے کہا اس کہا واللہ کی کہ جہیں جھیوڈ کر

ایک دو مجر ہم پر نظر رکھنے کے لئے مقرر کر دیتے گئے ہوں۔ اگر ہم بہاں

ایک دو مجر ہے تو ہمار سے خلاف شک بیدا ہوسکتا ہے۔ دوستوں کو بتانے

کا انتظام میں یہ کردں گا کہ فرد اُفرد اُسب کو بتا ووں گا ، . . معلوم نہیں لاطی کی انتظام میں یہ کردں گا کہ فرد اُفرد اُسب کو بتا ووں گا ، . . . معلوم نہیں لاطی کی انتظام میں یہ کردں گا کہ فرد اُفرد اُسب کو بتا ووں گا . . . . معلوم نہیں لاطی کی انتظام میں یہ کردں گا کہ فرد اُفرد اُسب کو بتا ووں گا . . . . معلوم نہیں لاط کی

نے کیابیان دیا ہوگا ۔" مواس نے کہے تو بتایا ہوگا"۔ ہاشمی نے کہا ۔"ہمار سے پاس یرمعلوم کرنے کا کوئی ذرایع نہیں " یرمعلوم کرنے کا کوئی ذرایع نہیں "

"بنوجومُواسومُوا" لیشی کی بیوی نے کہا "اورجو ہوگا دہی ہوگا وہی ہوگا وہندا ہوگا۔ اب بیسوجیس کرہم نے اتنا بطاخطرہ کیوں مول لیا تنا ادراب ہمیں اس بسید میں کیا کرناجا ہیتے "

سین اس سوال کاجواب دیتا ہوں" میدالقدیر نے کہا سے
"ہم یر معلوم کرنا چاہتے متھے کہ ہندوشان کی انٹیلی جنس پاکستان سے

کے لحے میں کہا سے ہمارا محافظ میں تاجار ہاہے اور اس میں مجاہرین کا اضافہ ہور ہاہے۔ اس خطرے کو ہر وقت ذہن میں رکھیں کرانڈین انٹیاجنس کاکوتی مخرجی مجاہد کے بہروب میں ہار سے معاذمیں شامل ہوسکتا ہے" "میں توادرزیادہ شکی مزاج ہوں" ۔ ہشمی کے کہا ۔ "مجول مجل أسيبيان سكتي مول .... معاذی نفری برهتی جارہی ہے مجھے بیزمدشہ نظر آنے لگا ہے کرامنی میں سے کوئی فدآر مذکل آتے۔ آپ جانتے ہیں کہ جہاں ولولہ اور شجاعت

اریخ اسلام کاطرة امنیاز ہے وہاں غداری اور ایمان فروشی بھی ہماری ماریخ کاایک لازمی مفترسے"

مهي متاطبونابراك كا" عبدالقدير نے كها-" اور اس مے سانھ ساتھ ہیں مین طربے قبول کرنے برطیں گے .... میں آپ کو بتار ہاتھا کہ ایک پاکتانی ایجنٹ کے ساتھ میر ارا بط ہے۔ میں اسے اس روی کا در اس سے مصر کا پاکت ن کا ایٹریس دول گا اور اس بناؤل گاكراس رط كى كاخادندرب نواز جوابنى سوساتىثى بىس را بى كىلاناب، اندین انٹیلی جنس کاکل پُرزہ بن چکاہے اور پاکستان کا بیر نوجوان پاکستان مے لئے اس لئے خطر ناک ہے کر اس کا باب وہاں کی ڈیفینس سروسر بس ایک اعلی عهدے برفائز ہے ادرانتہائی قیمتی ا درخطر اک راز

اس کی فائلول میں موجود ہول گھے!

ان کے درمیان بھرخاموشی طاری ہوگئی۔ وہ فصا میں ایک خطرسے ک بُوسونگھرہے ستھے۔ اُن سے دلوں سے گھبراہسٹ کم ہوگئی تھی لیکن جتم تہیں ہوتی تی تبینوں سے ذہنول میں میں ایک سوال کلبلار ہاتھا کەرشی نے انٹیلی جنس کے اضرول کو کیا بتایا ہوگا کہ وہ کہاں جلی گئی تھی۔

رشی نے انڈین امٹیلی جنس کے میجر بھا ٹیر کو بھر میجر حبزل کو حو بیان دیا تفاوه انڈین انٹیلی عبنس کو برنسی صد نک قابل قبول تھا۔ "اُس روز عزیز اور را بی مجھے ہوٹل میں جھوٹر کر چلے گئے تھے"۔

رشی نے بیان م*یں کہامت*ا <u>م</u>یشام کے دفت ایک نوجوان جوزبان سے ایشکلوانداین معلوم به و ماتها میرے کرے میں آیا مجھے اس طرح شک ہزا ہے کرا سے میں نے اُن دو کلبوں میں سے ایک میں دیکھا تھاجن میں مجے اور را بی کو لے جاباگیا تھا۔ اگروہ مبرے ساسنے آئے تو میں

"أس نے محصے کہا کرعزیز اور ابی مجھے بلارہے ہیں۔وہ ایک انگریزی کچیر دیکھیں گئے اس اینگلوانڈین نے مجھے کہاتھا کہ وہ ہمیں کمچر

وکھار ہے۔ میں اس کے ساتھ بل پرطی " "تم نے کمرہ لاک کر سے جاتی کا وَسر پر منہ میں دی تھی ؟" ۔ میجر بھاشیہ

مخيال من ننيس رامنها "ربشي نع جواب ديا - مير سپلاموقع تخا كرميں اشنے برطب ہوٹل میں مطہری تھی۔ مجھے اس ہوٹل كا دستور معلوم نرتھا .... میں کمرہ لاک کتے بغیراس این کلوانڈین نوجوان کے سابھے جل برطبی وہ محصمول کے گیٹ سے اس لے گیا۔ کھ دُور ایک کارکھرط ی تھی۔ اس کے سنيترنگ براسي كي عمر كا ايب نوجوان مبيها تضا. وه مجھے ديكھ كرمسكرايا اور ہیلوسمی کہا۔ مھے پھیلی سیرط پرسٹایا گیا۔ مصے ہوٹل سے لانے والامیرے ساته مبط گیا اور گاڑی طیل برطی "

منهمیں ہول سے لانے والائہا رسے ساتھ بائیں کر نار ہاتھا ہ"۔ ميجر معاشير ن يوجها \_ "الركر تاريا ساتواس كامو وكيسا تفا؟"

"اُس کامُودْسنجیده منهبی تھا"۔ ریشی نے جواب دیا ۔ "وہ برطی بے تکتفی سے باتب کر رہا تھا جیسے میراو دست ہو۔ میں بھی اُس کے ساتھ بے تعلق رہی اس نے ذرا سابھی شک نہ ہونے دیا کہ مجھے اعواکیا جا ر ا ہے گاڑی چل پڑی۔ مجھے تومعلوم ہی نہیں تفاکہ میر دونوں مجھے کہاں یے جارہے ہیں۔ کچہ دیر لعد گاؤی ایک البی سٹرک پر حلی گئی جہال روشنی ہی کم ہفتی ۔ گاڑی ایک موار مرا کر گرگ گئی ۔ فٹ یا تھ بر دوآ دمی کھڑسے تھے۔ دونوں گاٹری کی طرف آتے۔ ایک مبرے ساتھ بھیلی سیرط پر اور و دسر ا

"دو تولیقینا ایکگوانڈین سفے "-ریٹی لیے جواب دیا - "دوسر سے دوصر ف انڈین کھتے ہوئی کے جواب دیا - "دوسر سے دوصر ف انڈین کھتے ہوئی کہار سے لیے میں انگریزی بولنے سنتے "

رشی نے برطی ہوستیاری اور جالا کی سے جھوط بولا۔ اُس نے باقی جو بیان دہا تھا وہ کچھ اس طرح تھا کہ یہ نوجوان لڑلہ اُ سے سرطھیا ں برطا کر اُو ہوا کہ اس کے آنکھوں سے بٹی ہٹا تی گئی تو اُس نے دیکھا کہ کسی کو تھٹی کا ایک کمرہ ہے۔ دہاں یہ چار دل نوجوان موجود ستھے۔ امہوں نے اُسے نیمین دلایا کہ دہ اُن کی مہمان ہے اور سوائے عیش موج کرنے اُسے اسی کرنے کے اور کیے بھی نہیں ہوگا۔ رشی نے کہا کہ اسنے دن اُسے اسی کرے یں رکھا گیا۔

"تم اتنے دن اُن کے ساتھ رہیں" ۔ اُس سے بوچھا گیا ۔۔
"اور اسی کمرے میں رہیں کیا تم نے کھڑکیوں میں سے باہر دیکھنے کی کبھی
کر سٹسٹ کی تھنی ہ

"کی هنی" — اُس نے جواب دیا —" پیونلیٹ کا کمرہ تھا اور شاید په تبسیری منزل هنی "

اس نے ویسے ہی کچہ بنا دیا کہ کھڑ کی ہیں۔ سے اُسے کیا نظر آیا۔ اس نے کہا کہ اُسے کچہ فلیٹ اور باقی سب کو مشیاں دکھائی دیں۔ اُس سے کچہ نشانیاں پڑھپی گئیں لیکن وہ وِلّی کی نشانیول کو نہیں سمجھتی ہتی۔ اُس نے کہا کہ وہ انڈیا پہلی بار آتی ہے۔

اُس نے خود اعتمادی سے حموث بولا - کہا کہ ان لوظوں میں سے
دد نے صرف ایک ایک بار اُس پر مجرمانہ ملکیالیکن اسے وہ زبرد تی
نہیں کہ سکتی کیونکہ وہ اُسے شراب پلا تے مقے ۔ وہ نشے میں لوگوں
کے کیسٹ پلیٹر پر انگریزی گا نوں پر ناچتی سخی اور نشے میں ہی سب
کیے مہونا متھا ۔

والیبی سے متعلق اُس نے یہ کہانی گھڑ کرسسائی کر حوای نگلو انڈین

اگلی سیٹ پر مبیطے گیا ؛ " اُنہوں نے کچھ کہاتھا؟" "نہیں!" ۔۔۔ رہنی نے حواب دیا ۔۔۔" وہ فاموشی سے مبیطے گئے یا

" نهیں! -- رسنی نے واب دیا سے دہ فاموشی سے میٹھ گئے تھے اور خاموش ہی رہے ستھے گاڑی جل برطی اور مجر اچا کک میرسے دائیں ادر ہائیں بینظیموتے دولول آومیول نے محصے حکوللا پھرایک نے ابک کیٹامیری آنھوں پررکھ کرمیرے سُر کے بیٹھے با ندھ ویامیرا دوبیٹر ببرے سربر ڈال دیا گیا۔ وہ ج مجھ ہوطل سے لایاتھا اُس نے مجھے کہا كرمنه سے آواز نه لكاكنا ورمز ارى جاؤگى بهم تهيں بيشر كے ليے اعوا نہیں *کرر*ہے۔ د ومین دن تہیں ساتھ رکھیں گئے۔ تم ہماری کمپنی کو انحوات کروگ ہم متہیں بہیں جبور جائیں گے۔ میں نے انہیں کہا کہ حسطرے نم مجھے میے مارہے ہواس طرح میں خاک انجوا سے کردل گی؟ كباتم محصمير بي فاوند كي ساتها اذائيط بهين كريك تقيري .... "اُس نے کہا کہ خاد ندساتھ ہو تو سارا مزہ بگرط جا ناہے بھرجی گھبراقہ منیں تم والس آرہی ہو۔ ہم متہاری ہی سوسائٹی کے رو کے ہیں۔ فرق صرف اندان ادر باكستاني كاسع يهم في سناس كراس سوساتش كي پاکتانی رطکیاں بہت سوسط اور فری ہوتی ہیں ۔... سے کہ کراس نے ابب بازومیرے گلے میں ڈال دیا ا درمیرا سُرا پنے کندھے پر رکھ کر ایناایک گال میرے سر بررکھ دیا۔ دوسرے نے میراایک اتھا ہے دونوں ہا تھول میں ہے لیا۔ میں امہیں روک نہ سکی۔ بین ان کے قبضے میں متی۔ گاڑی بڑی تیز رفتار سےجارہی ھتی۔ میں نے انہیں کہا کہ میں ان کی مهان ہول اور کیا وہ معالاں کے ساتھ بیسلوک کیا کرتے ہیں جمیرے دوسرے مہلومیں منظے موتے و جوان نے انٹریا اور پاکستان کو گا کی و ہے کرکھا کرہما راکوئی ملک نہیں سروہ ملک ہمارا ہے حب میں میش دعشرت اور پیار و محبت کی آزا دی ہے۔ تم مذیاکت نی ہورندا نڈین ہو!

"بولنے کے انداز اور لیھے سے وہ چاروں این کلو انڈین گلتے سفے ،

نوجوان اُسے ہوٹل سے کمر سے سے دھو کے میں لے گیا تھا، اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اس کے ساتھ کوئی نازیبا حرکت بنیں کی سخے ۔ کچھ روز لبعد وہ ون کے وقت اکسان اور اکسان کی انداز میں و الہانہ مجست کا اندار کیا اور کسنے دگا کہ وہ اُس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ اُس نے رشی کی منت کی کئے دگا کہ وہ اُس کی موبت کو قبول کر ہے۔ اس این کلو انڈین نے کہا کہ اُس نے اُسے نفرن کے طبع کے لئے اعتوا کیا تھا اسے من وہ اُس کی مجت میں گرفتار اُسے اُسے نفرن کے طبع کے لئے اعتوا کیا تھا اسے من وہ اُس کی مجت میں گرفتار

"بنی ان سے آزاد ہونا چاہتی تھنی" برشی نے بیان دیتے ہوتے کہا "اس کا برطریقہ اختیار کیا کہ بیں نے اس نوجوان سے حموط مُوط کہ دیا کہ میں اس کے ساتھ شادی کر لول گی۔ اُسی رات اُس نے ا بینے ساتھیوں سے کہ دیا کہ بدلولی میری ہے اور اب کوتی اسے بُری نظر سے نہ دیا کہ بدلولی میری ہے اور اب کوتی اسے بُری نظر سے نہ دیا کہ بدلولی میری بات نہ مانی ۔ اکس بران کا آبس میں زبانی جو گئی ۔ کو این گلوا نگرین یہ وہ کی و سے کر جلاگیا فرست فرن حزا ہے کہ بہنچ گئی تھی۔ این گلوا نگرین یہ وہ کی و سے کر جلاگیا کہ وہ ریوالور سے کر آتا ہے ۔۔۔۔

"اس کے جانے کے لبد باتی تمین اواکوں نے میری موجو و گی میں
آبس میں صلاح مشورہ کیا اور اس فیصلے پر پہنچے کہ مجھے والبی چورا آئیں
ورمز دہ دوریت ایک دوسر سے کا خون بہا دیں گئے۔ انہوں نے اُسی
دفت مجھے کمرسے سے نکالا اور میری آنکھوں پر پٹی با ندھ کر کمر سے
سے لے گئے۔ دولو کوں نے مجھے مہاراد سے کر میٹر ھیوں سے آثارا
پھر گاری میں بھایا "

"وہ متہاں عزیز کے گرکیوں لے گئے تھے ؟" ۔ میجر مجاشیہ نے
رشی سے پوچھا ۔ "کیا اُنہوں نے متہار سے سامنے کو تی بات کی تھی؟"
"یہ بات گاڑی میں ہوتی تھی" ۔ رشی نے جواب دیا ۔ " وہ مجھے
ہوٹل میں لے جارہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ ہوٹل کے علاقے
میں پکر اے بہا نے کاخطرہ ہے۔ اسے عزیز کے گرچھوڑا تے ہیں۔ اس

کا خاو ند ہوٹل سے عزیز کے گفرشِغنط ہوگیا ہے۔ ایک نے پوچھا تم کیسے جانتے ہو؟ اسس لڑ کے نے جواب دیا کرمیں اس کے خاوند را بی کی دعوت پر جوعزیز نے دی تقی دیا ں جا چکا ہوں ۔عزیز تواپنا یار ہے۔ گریٹ آدی ہے "

•

میجر بجاشیا در انٹیلی عبن کے جیف ہندومیجر جزل نے برشی پراس طرح جرح کی بھی جس طرح عدالت میں وکیل کیا کرنے ہیں اور پوچھ کچھ اس طرح کی بھی جس طرح جاسوسی کے مشتبہ سے کی جاتی ہے لیکن برشی ایسے بیان پر قاتم رہی۔ اُس نے شک منہو نے دیا کم اُس نے سارا بیان حیوٹا دیا ہے۔

جس دقت عبدالقدیر، باشی کے گربیٹا مہوا تھا اور وہ، باشی اور اس کی بیوی آنے والے خطروں کے متعلق بائیں کریے سے اس اس وقت میجر جالئے ایک کرنے اور ایک سے میجر جالئے جنس کے چیف میجر جزل کے کرنے اور کیا بیا جائے ہوئے کہ رشی کا کرا ہے اس میٹے ہوئے کہ رشی کا کیا کیا جائے جیف اور کھا ٹیر نے کرنل اور کھ میجر کو تفصیل جا کھا کہ ان کے ساتھ کیول بھال آئی تھی۔ رشی کے اعزا کی تفصیل بھی ابنین سے ان گئی اور اس کا بیان بھی سایا گیا اور یہ بھی بایا گیا کہ رشی کے اعزا کی تفصیل بھی ابنین سے اس کا فاوند ہاری انٹیلی جنس میں نے مرف شامل ہوچکا ہے کر معلوم بندیں کہ اس کا فاوند ہاری انٹیلی جنس میں نے مرف شامل ہوچکا ہے کہ اُس کے ولی طور براس کام کو قبول کیا ہے۔

"ہمیں یرخطرہ محسوں ہورہ تھا"۔ میجر جزل نے کہا۔ گراس روئی کا اعزا پاکت ن کی کا و نسر انگیلی جنس کی کا در دائی سے ہاس سے ہم انکار ہندیں کر سکتے کر پاکت ن کی انگیلی جنس جو ساری و نیا میں آئی الیں موجود ہے۔ اس کے ایجنٹ پاکت نی بھی اور انڈین مسلمان میں ۔ پاکت نی اور انڈین مسلمان کے درمیان فرق معلوم کرنا مشکل ہوجا آہے "

"سُر! اتنامشكل بھى نہيں" - ہندوكرنل نے كها \_"اگر ہائے ا انٹین مُسلم انہیں بناہ نہ دیں ... "

"کردری بیس میں اور اسلام سے در ایک استانی کر در بات کی ہے۔ یہی تواصل مسلم ہے کہ انظرین مسلم پاکستانی ایجنٹوں کو بناہ میں ہے۔ یہی تواصل مسلم ہے کہ انظرین مسلم پاکستانی ایجنٹوں کو بناہ میں سے یہتے ہیں۔ مسجدول اور مدرسوں ہیں انہیں مولوی بناد بیتے ہیں۔ بعض کود کا نیس کھول دیتے ہیں۔ انہیں واما دیک بنا یلتے ہیں۔ اسی لئے توہاری حکومت انڈیا اور پاکتان کے درمیان اسلام کارشتہ توڑنے کی کوششش کر رہی ہے۔ مسلمانوں کے درمیان اسلام کارشتہ توڑنے کی کوششش کر رہی ہے۔ مسلمانوں کو کیسے کیے درمیان دوزطریقوں سے اسلام سے وور کر کرنے کی کوششش کی جا رہی نہیں دوزطریقوں سے اسلام سے وور کر کرنے کی کوششش کی جا رہی ہے۔ الیسی مہند ولو کیاں سامنے آگئی ہیں جومسلمانوں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں۔ "

الران ہیں۔
اس سے میجر نے کہا ۔ سعم درت یہ ہے کہ پاکتان اور میمارت کے سلمانوں کے درمیان نفرت بیدا کی جائے۔ یہ میں جانتا ہوں کہ ہماری را ایر کام کررہی ہے میکن اس کام کو اور تیز کر ناچاہیئے۔
اس بر بری سنگھ! ۔ چیف نے طزید مسکر اہٹ سے کہا ۔ "میجری سنگھ! ۔ چیف نے طزید مسکر اہٹ سے کہا ۔ "یکام پاکتان کی حکومت خودہی کررہی ہے۔ وہاں حکومت ایوب کی ہو، وہ اپنی حکومت کومضبوط اور اپنے دورِحکومت کی ہو، مصلوط اور اپنے دورِحکومت کو لمباکر نے میں مگن ہوجائے ہیں۔ کو لمباکر نے میں موج کرتے ہیں۔ کو لمباکر نے میں موج کرتے ہیں۔ ہمیوں ، اناج اور اسلی کے لئے امریکہ کے آگے ہا تھ جھیلا ہے ہیں۔ انٹریا میں مسلمان ہندوؤں کے ہاتھوں میں ہورہے ہیں۔ پاکتان کی سے میکومت کو آئے کہا تھی ہو آئی کہا ہو گوئی کہ جاری حکومت ہیں۔ ہیں۔ ہمیوں سے باک کی کے اس موج آئے ہیں۔ ہوئی کہ ہماری حکومت ہیں۔ ہماری حکومت سے استجاج کر سے باکتان کے اس رو یہے سے انٹریا کے میں مادوں کے دلول ہمیں ہوئی کو سے انٹریا کی میت نکلتی جارہی ہے برا،

اس مهم کوتیزی سے سرکررہی ہے۔ یہ مہیں معلوم ہوگا کہ ہم بھی اسس سلسے میں بہت کچے کر رہے ہیں۔ علی گڑھ میں ہندو وَل نے سالوں کے خلاف جوف اوشر دع کیا تھا اور جوختم ہو نے میں ہی جہیں آ ٹا تھا، وہ ہم نے ہی یعنی انٹیلی جنس نے شروع کرایا تھا۔ وہاں مسلمانوں نے اسلح اکٹھ کرنا شروع کر ویا تھا اور وہاں پاک تانی کچے زیا وہ ہی تعداد میں اسٹھ جوگئے شے۔ اُن کے پاس باقاعدہ پاسپورٹ اور ویز سے بھے لیکن انہیں وہاں سے نکائن صروری تھا مسلمانوں کے گھروں سے اسلو بھی نکائن تھا اور مسلمانوں کے اس تعلیمی اور ثقافتی مرکز علی گڑھ کی اہمیت کو بھی ختم کرنا تھا۔ مکومت نے یہ کام ہمارے ہیں وکیا اور ہم نے یہ کام کر دیا "

"سُرا" \_ كرنل او جها لے جیف سے كها \_"آب بہيں ایک لوكی مے متعلق برلیفنگ دے رہے ہتے "

"بان!" بین نے کہا "میں کہ رہا تھا کہ اس لولی کا اعوا آئی الیں آئی کی کارردائی ہوسکتی تھی لیکن لوگی کے بیان اور ہاری تھا تین آئی کی کارردائی ہوسکتی تھی لیکن لوگی کے بیان اور ہاری تھنیٹ سے بیر دامنے ہوگی ہے کہ اسے باکتانی جاسوسوں نے اعوانہ میں کیا تھا۔ ہم اگر مزید غور کریں توخیال آئا ہے کہ پاکتنا فی ایسحنٹوں نے اسے اعوا کرتے اسے اعوا کرے اس سے کیا حاصل کیا ؟ وہ اس لوگی کے خاوند کو اعوا کرتے … برسے کہ میں اپنی رائے ودن ، میں تمہاری رائے معلوم کرنا چاہتا ہوں ۔ . . . کرنل او جا!

"مین آپ سے اتفاق کرتا ہوں سُر! ''۔کرنل او حیانے کہا۔ "مجھ سے صرف اس لئے اتفاق مذکر و کرمیں میجر سِزل اور تہا ہے محکے کا چیف ہوں ''۔ میجر جزای نے کرنل کی بات مُنے بغیر کہا۔۔۔ "اَزاد اندراتے دو "

"ارمی کوان آوارہ اور مغرب زدہ لاکوں نے می اعواکیا تھا" —
کرنل او بھانے کہا سینٹ سے انہیں آوارہ کہاہے لیکن پر لوگ اس
آوار گی کو کلچر کہتے ہیں۔ یہ پاپ سوسائٹی ہے جو ترقی یا فتہ ملکوں سے
مٹروع ہوتی اور ساری دنیا میں کھیل گئی ہے۔ ہم جیسے تمیسری دنیا کے

سے پر دو سے ہوٹل میں پطے گئے ہوں سے اور لوگی ان سے ساتھ اپنی شام منانے نکل گئی ہوگی ۔ دو کوں لے پر دیکھ کر کر لوگی ان سے ساتھ نوش ہے تواسے اسنے دن ا پنے پاس دکھا "

مسرا - سکھیجرنے کہا ۔ اگریہ پاکستانی ایجنٹوں کے ہاتھ مہیں چڑھ کئی تھی ترا سے جلٹا کریں. اس کے خادند کو توجہ میں رکھیں ....

أس كارة على كيا ہے:

"وهاس اولی پر تنگ کرنا ہے کہ پینودگئی تھی" ۔ چیف نے

ہا ۔ "براس مینے کا دوسرا بہلو ہے جرئیں تہیں بتانا چا ہتا ہے بچونکر

ہم اسی شغیہ سے تعلق رکھتے ہواس لئے تمہارا اس بہلو سے باخبر ہونا

مزدری ہے .... لولی کا خو دان لوگوں کے ساتھ چلے جانا یا اعوا ہونا

ہمارے کام آر ہے ۔ ہم نے اس کے خاوند کو جرابی کہلانا ہے اور

پروانام رب نواز ہے ، اپنی ایک لوگی کے ساتھ الچیح کردیا ہے بیلاگی ہے

ہند د ہے ، لیکن اِس کا تعارف زینت آفتا ہے کہ ام سے کوایا گیا ہے

ادراس کا بجک نام زَینی رکھا ہے ۔ یہ ایک نوجوان بیوہ ہے ۔ اسے ہم نے

دوسال پہلے ایک آسٹرم سے لیا اورا سے ٹریننگ دی تھی ۔ ہم چا ہتے

ورسال پہلے ایک آسٹرم سے لیا اورا سے ٹریننگ دی تھی ۔ ہم چا ہتے

میں کر رابی اس لوگی کے جال ہیں آجا ہے اور اس کے ساتھ شادی کر لے ۔

ہم اِس لوگی کو پاکستان میں واخل کر ناچا ہتے ہیں ۔ میجر بھا شیر بتا تا ہے کر رابی

زینی کے جال میں آگیا ہے " ۔ چیف نے میجر بھا شیری طرف دیکھا اور دیکھیا اور دیکھیا اور دیکھیا اور دیکھیا ۔ ور

"ہارے ایجن عزیز نے پر اپورٹ دی ہے " میجر مھاشیہ نے کہ ۔ "کررابی نے اپنی ہوی کا یہ بیان تعلیم نہیں کیا کہ اُ سے اعزا کیا گیا تھا وہ کہتا ہے کہ وہ خو دہتی میں دہ دراصل اپنی بیوی کے تی میں کوتی بات منن ہی نہیں جا ہتا کیو کہ اُس پر زینی کا جا دوجل گیا ہے عزیز نے بتایا ہے کرزینی کے باؤں اُکھا و رہی ہے اور رابی کے دل میں رہی کے خلاف زہر بھر رہی ہے۔ دہ کامیاب جا رہی ہے "

مکوں نے اس کا زیادہ افر قبول کیا ہے۔ یہ امیر کبیر فاندانوں کے لڑکول اور لڑکیوں کی سورائٹی ہے۔ ترق یا فقہ مکوں کے نوجوانوں نے سٹ ید کوتی افلاتی صدم قرر کی ہوگی لیکن ہم لوگ انہتا ہے۔ ان کے ذہ نول نوجوانوں نے باقاعدہ فنڈہ گردی شردع کررکھی ہے۔ ان کے ذہ نول پر جینس ہے بیک سوار ہے۔ ان ہی بیدا ہوگیا ہے۔ ایسے کیس توہو تے ہی رہتے ہیں کہ دو تین لولے کے کسی لوگی کو اٹھا کر لے گئے اور رات اپنے ہیں ہدکھ کر صبح اسے چیوڑویا میں سرایی میرامشاہدہ کے ایک رات کے لئے اغوا ہونے والی لوگی اگر اسی سوسائٹی کی ہے کہ ایک رات کے لئے اغوا ہونے والی لوگی اگر اسی سوسائٹی کی ہے تو دہ اس سے کو مان کیا ہو ہی ہے۔ اگر میں اس کا ری اکیشن دیکھ لول تو ہی بنا کی کر اس سوائٹی کی جینے فوج انوں نے ہی بنا کہ اس لوگی کار ڈمل کیا ہے۔ اگر میں اس کا ری اکیشن دیکھ لول تو ہی بنا کی ایک ایموں کر اسے واقی اس کے اپنے بھیے نوجوانوں نے بنا کی بنا کو کی بہت خوش بنا کی کری بیکن دیکھ نوک کے ایک بنا کی کریں اس کے اپنے بھیے نوجوانوں نے باتوا کیا تھا "

"سین کہرست ہوں کہ اس نے انجوائے کیا ہے" ۔ یہجر مجاشیہ نے کہا ۔ "اس نے ایک بارجی نہیں کہا کہ اس کے ساتھ زیا دتی ہوتی ہے اور انڈیا میں آکروہ ذیل ہوتی ہے ، یا یہ کہ پولیس اِن لاکول کو گرفتار کے۔ ... ہم اِس لوکی اور اس کے خاوند کو اِن لاجوانوں کے دو کلبول میں نے گئے تھے۔ یہ اِس کے خاوند کی برین واشاک کے سلطے میں ایک اخترا ایک ایجنٹ عزیز ان کلبول الد جبند ایک و سلطے میں ایک نوجوانوں کو انڈیا منیا۔ ہمارا ایک ایجنٹ عزیز ان کلبول الد جبند ایک و سلط میں انگیا نوجوانوں کو انڈیا ہے ۔ و ہاں جو کچھ ہوتا ہے یہ اِن نوجوانوں کی روحانی غذا ہے ۔ ہمارے ۔ و ہاں جو کچھ ہوتا ہے یہ اِن نوجوانوں کی روحانی غذا ہے ۔ ہمارے ۔ اینگو انڈیلی نوجوانوں کی روحانی غذا ہے ۔ ہمارے ۔ اینگو انڈیلی میں لوگی ایما تا ایکٹو ایس اور کی کو ایسے اینے ساتھ لے گئے ۔"
میجر جزل نے کہا ہوگی کا اپنا بیان ہے " ۔ میجر جزل نے کہا ۔ " اُس شام لوگی ہوٹل میں اُمینی میں بریز اِس کے خاوند کو کہیں لے گیا ہوگا۔ انفاق شام لوگی ہوٹل میں اُمینی میں بریز اِس کے خاوند کو کہیں لے گیا ہوگا۔ انفاق شام لوگی ہوٹل میں اُمینی میں بریز اِس کے خاوند کو کہیں لے گیا ہوگا۔ انفاق شام لوگی ہوٹل میں اُمینی میں بریز اِس کے خاوند کو کہیں لے گیا ہوگا۔ انفاق شام لوگی ہوٹل میں اُمینی میں بریز اِس کے خاوند کو کہیں لے گیا ہوگا۔ انفاق

رات نوبے کے جو بعد عزید کی گاڑی اپنی بہن کے گھر کے سلمنے اُکی۔ اُس نے گاڑی اپنی بہن کے گھر کے سلمنے اُکی۔ اُس کے بہند تی جہیں نے دروازہ کھولا عزیز باز و بھیلا کر اُس کے ساتھ پیٹ گیا بہند تی جہیں اُن کی ملاقات بڑے لیے عرصے کے بعد ہوتی ہو جہیل نے اپنے باز و پنچے ہی رکھے۔ دہ عزیز کا والہان استقبال کرنے کے موٹوڈ بین نہیں تھا۔ جہیل نے اُسے اتنابھی نہ کہا کہ اندر علیو۔

ا پاہیں نا! " عزین نے کہا اور عبیل کو ورواز ہے ہیں ہی کھوا عبور کر اندر علاکیا ۔ عبور کر اندر علاکیا ۔

عزیر کی مہن زبیدہ نے شاید عزیر کی آ وازس لی تھی۔ وہ بچوں
کے کرے سے نکل کر دلوان خانے کے در وازے کک آگئی۔ عزیز کو
د کھی کر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اُس کی سانسی تیز ہوگئیں۔
"میری آیا!" ۔ عزیز باز و مجھیلا کر نغرہ سالگا تے ہوئے اُس
کی طاف نظاما

زبیده کاروعمل این خادندجیل سے زیاده سرو تھا، لیکن عزیز
کے ڈھیٹ بن کی انتہا پیسمی کر بہن کی سرو دہری بھا بیٹ سے با دجو دہمی اُس
نے بہن کو اپنے بازدؤں میں جکوطیا بہن کے سے بینے روہ دلیا ان خانے
میں جلاگیا جہال بتیا ل بجھی ہوتی تقدیم عزیز نے خود ہی سوتیج آن کئے
ادر صور نے پر بیٹے گیا جیل اور زبیدہ بھی اندرا گئے، لیکن وہ بیٹے نہیں۔
مکیا یائے آئے ہو بہاں جسے زبیدہ نے عزیز سے پر جھا تو ھیمی

آ داز میں لیکن اس آ داز میں بہر و خفنب مجرا بمُوا تھا۔ "آیا!" — عزیز نے بڑے شکفتہ بھے میں کہا ۔ "وہ جس لڑکی کو تمنے ہاشمی کے گھر میں …" "میں کسی لڑکی ا در کسی ہاشمی کو نہیں جانتی " — زسیدہ نے گھڑے گھڑ ہے کہا۔

عها . جمیل بازوا بنے بیلنے پر پیلیط ٹیٹرھی آنکھوں سے عزیر کو دیکھ "کیا بان کی شادی میمال کرائی جائے گی ہے۔ کرنل ادھانے بوچھا۔
"منیں!" - چیف نے جواب دیا ۔" یہ ایک ڈرامر کھیلا جائے گا .... میرافیال ہے کہ اس میٹنگ کوہم وائٹڈ اُپ کریں رابی اور اُس کی ہوی رشی کوہم والیں پاکتان جیج رہے ہیں۔ رابی کی برین واشنگ ہو بھی ہے ۔ یہ سونے کے انٹر سے دینے والی مرغی ہے "

عزیز کی تویہ بہت برطی شکست بھی۔ اُس کاسامھی ور مابھی پریشان تھا۔ اُس کی جریٹائی مب دالقدیر، باشمی اور ان کے دومننوں نے کی بھی، وہ اس کابھی انتقام لیناچا ہتا تھا۔

عزیزنے میجر تبعاظیہ سے کہا تھا کہ وہ اپنی بہن کو ساتھ لاتے گا اور رشی کو اُس کے سامنے کر کے پوپتھے گا، کیا وہ لڑکی ہی ہنیں بھتی جسے اُس نے ہاشی کے گھرو کیھا تھا ؟ میجر بہعاظیہ نے اُسے کہا تھا کہ وہ بہن کومنر در لاتے اور رشی کی ثناخت کرائے ۔

بإتقاء

"آیا ا" عزیز نے حیرت زدگی کے بھے میں پوجھا سیکیا ہو گیاہے تہمیں؟ .... مُیں اُس لوکی کی بات کر رہا ہُول". "دکھ عزیز !" نے زبیدہ نے ذرائحمل سے کہا سے سیال جا یہا ں

و میھر اور اے رہیدہ سے بہت ہو گئی ؛

'نیا ہو گئی آیا ؟ " عزیز نے بدسنورشگفتہ لہے میں کہا۔ بھر ہنس کر بولا <u>"معلوم ہو</u>نا ہے جمیل بھاتی جان نے متہار سے دماغ میں کوتی اُلٹی بات ڈال دی ہے "

جیں اُسے پہلے کی طرح ٹیٹرھی نظروں سے دیکھتا رہا۔ "میراد ماغ خودہی ہاگ اُٹھا ہے" نبیدہ نے غصبے پر قالب پاتے ہوئے کہا ۔ "مبرے بے غیرت بھاتی اِٹُونے مجھے کچھاور بتایا اور راز برگھال کمر تُدُ ہندو وَل کاجاسو سسے"

"اوہ میری کم فنم آیا!" -عزیز نے اپنے ماستے پر ہاتھ مار کر مام میں کہا ۔ عزیز نے اپنے ماستے پر ہاتھ مار کر مام سے بھے میں کہا ہے ہودہ خیال کسی نے متہار سے ذہن میں مطولین دیا ہے "

"اپنی برقمی بهن کو تھانے چیٹھاکر بھی بتھے شرم منہ آئی " زبیدہ نے وانت بیسے ہوئے کہا ۔ " قابنی برقی بہن کو بھی ہندووں کی جاسی میں استعال کرنے پرائر آیا۔ تو نے یہ بھی نسوچا کر بیب بن خاندان کی واحد فرد ہے جس کے دل میں تمہارا پیارا بھی کک موجود ہے۔ تہاری کرتی بہن اور کو تی بہنو تی برداشت بہیں کرنا کرتم اُن کے گھر میں قدم بھی رکھو۔ تو نے ان کا دماغ تراب کررگھا ہے اور تو نے باپ کے وفار کو ولی کی گلیوں میں مسل فوالا ہے اور باپ کو تو نے ول کا مریفن بنادیا ہے "
"امیری ات توسنو آیا! " عزیز نے درا و بی ہوتی آ واز ہیں کہا ۔ "میں تہاری سب فلط فنمیاں دور کر دول گا۔ اس لڑکی کا اعوامیری عزت سیں تہاری سب فلط فنمیاں دور کر دول گا۔ اس لڑکی کا اعوامیری عزت کا سوال ہے۔ دہ ا بنے فاد ند کے ساتھ میرسے پاس آئی تھی "

"نكل جايهال سے" نبيره نے ايب باز و بھيلا كر انگى در دانے كى طرف كرتے ہوئے كہا ۔ نبيره نے ايك باز و بھيلا كر انگى در دانے كى طرف كرتے ہوئے كہا ۔ "تُو نے مجھے ہاشى صاحب جيسے شرایت و كو ك مائے مجھے وہال بھيجا اور سرجوط بولاكر بير مسلمان ہے اور اس كا نام عبد الرحمٰن ہے "
اور سرجوط بولاكر بير مسلمان ہے اور اس كا نام عبد الرحمٰن ہے "
عزیز كھے كے نگا تھا كر زبيدہ نے جيل كی طرف د كھا ۔

"عزیز !" — جمیل نے در دازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے گیٹ آؤٹ !'

مزین کے حب سے سے شکفتگی دھل گئی اور اس کی جگر سجیرگی

م عمیل کی گر مبار آواز نے کمرہے کو ہلا ڈالا ۔۔ " گیکٹ آؤٹ " عزیز اُٹھا۔

"نکل مجااس گھرسے" — زبیدہ نے عقبلی اور رندھی ہوئی آواز بیں کہا ہے "ہندو کے جاسوس! بھر کبھی تیری صورت نہ دیکھوں " "جمیل صاحب!" — عزیز نے جاتنے جاتے درواز سے میں رک ارکہا ۔"مجھ سے بیج کے رہنا۔"

"نکل جامر دُود!" — زبیرہ نے جِلّا کر کہا اور بچوں کی طرح بیٹوٹ بیمُوٹ کررونے نگی۔

عزیزاس قدر غضے بین نکلا کربڑھے دروازیے تک اُس کے قدمول کی آواز سے آئی دیتی رہی ۔

جمیں نے زبیدہ کی ہیٹھ پر تقبکی دی ادر اُ سے چُپ کرانے لگا۔
"کیا بین نے آپ سے ول سے دہ کد درت نکال دی ہے جو
میری ہی خلیوں نے بیدا کی تھی ؟" ۔ زبیدہ نے جمیل سے بوچھا۔
" ہاں زبیدہ!" ۔ جمیل نے آہ بھر کر کہا ۔" ول صاف ہول
تر بچھ سے ہوتے بھی بل جاتے ہیں "
تر بچھ ط ہے ہو تے بھی بل جاتے ہیں "

رات خاموش ہوگئی۔

.

عبدالفذر اور ہاشمی، رفیقی کے گھر بلیطے ہوتے تھے۔ اُن کے سامنے حن طارق رفیقی کے گھر بلیطے ہوتے تھے۔ اُن کے سامنے حن طارق رفیقی کے گھر کی تمام چا دریں، بلنگ پوش اور تکیوں کے خلا ف بھر سے ہوتے تھے۔ عبدالفدرینے اُسے بتایا تھا کہ سجر چا در رشی پر ڈالی گئی تھی وہ والیں نہیں آئی تھی۔
"کیا اُس چابی پر دھو تی مارک تھا ہ" عبدالفدیر نے اُسس

ان کے سامنے وکیڑے بھرے ہوتے تھے، وہ اُن تینوں نے دکھے۔ دو بینگ بوشوں پر دھوبی کے نشان تھے ۔

"برلیتان مزہوں" ۔۔ رفیقی نے کہا ۔ "برلیتان بہاں سے کسی
وھوبی سے نہیں بہاں میری بیوی کپڑے وائنگ مشین میں دھوتی ہے
یہ دھوبی مارک جو آپ نے ان کپڑ دل پر د کیھے ہیں، دِ لی سے کسی دھوبی
کے نہیں بر کپڑ ہے میری بیوی کے ساتھ کبھی اُس سے میکے گئے ہوں
گے۔ مجے معلوم ہے کہ وہاں کپڑ ہے دھوبی سے باس جا تے تھے۔ آپ
جانے ہیں کومیری بیوی کامبکر شہرولی سے کتنا دُورہے ، ... بی نشان اُس
مورت میں کپڑا جاست ہے کہ میرے گھرکی نشا مذہی ہوجا ہے اور
خاس طاشی ہو ہا

"یہاں کو نوبت نہیں پہنچ گی" عبدالقدیر نے کہا۔
دوسرے دن اِس علاقے کے تھانے کا سکھ تھانیدارایک والدار
اور دو کانٹیبدول کے ساتھ ایک دھوبی کی دکان میں داخل ہُوا۔ اُسس
کے ہاتھ میں ایک چا در متی جس کا ایک کون دھوبی کے آگے رکھ کر اُس
نے پوچھا کر ہے کو نے گھر کا نشان ہے۔

وصوبی نے نشان کو عور سے دیکھا اور سرطا کر کہا کہ بیکسی اور دھوتی کا نشان ہے۔

تھانیدار چونکہ سکھ تھا اور تھانیدار بھی تھا اور دھو بی غریب آدمی تھا اور دھو بی غریب آدمی تھا اس لئے تھانیدار نے دھو بی کوگا لیوں کی زبان میں کہا کہ لبعد میں پتر چلا کہ یہ تہارانشان ہے تو کم از کم پانچ سال سے لئے اندر کرا دوں گا۔

"دکان آپ کے سامنے ہے سردار صاحب !" — دھو بی نے ہاتھ جو طرکہ کہا سے تو دونوں بیلے آپ جو طرکہ کہا سے خودو کیے لیس میں اور میرسے یہ دونوں بیلے آپ کو کہو سے نکال نکال کر دیتے رہیں گے۔ میں غریب آدمی پولیس سے کے جہانے کی جرآت نہیں کرسکتا !"

بنیان ارنے دواور دھوبیوں کی دکا لؤں پرجاکریے نشان دیکھنے کے لئے الیسی کارروائی کی جیسے لیاسی سیمیایہ ماراکرتی ہے لیسک ن پر النان ماراکرتی ہے لیسک ن پر نشان ماراکہ تی ہے لیسک نے ہوں کے الیسک نے ال

عزیزنے اپنے ذاتی مخبردل کواس کام پر سگا دیا کہ وہ کسی طسرے معلوم کریں کہ ہشمی اور عبدالقدیر کے کیٹرے کس دھو بی کے پاس جاتے ہیں۔ یہ دولال آدمی جب پہلے ہی دھوبی کے پاس گئے تودھوبی نے انہیں بتایا کہ مقانیدارصاحب معلوم کر گئے ہیں۔

"مین جانا ہوں کہ آب لوگ بولیس کی طرف سے آتے ہیں" — دھوبی نے اُنہایں کہا ۔ "میں نے تھا نیدارصاحب سے بھی کہا تھا کہ تمام کیڑ سے فرد دیکھیے۔ آب کو بھی میں میں کہوں گا کہ دکان آپ کے سامنے ہے بخود دیکھ لیں۔ میں آپ کو بھٹی پر سے عبوں گا اور تمام کیڑ ہے آپ کے سامنے رکھ دول گا بخود دیکھ لیں" پر سے عبوں گا اور تمام کیڑ ہے آپ کے سامنے رکھ دول گا بخود دیکھ لیں" مر می الدین ہائسی اور عبدالقدیر کو جانے ہو؟ کیا اُن کے کیڑ ہے کہا تہار سے پاس آتے ہیں؟"

مینیں صاحب ایس۔ وهوبی سے جاب دیا ۔۔ میں نے بردونوں ام بہلی بار منے ہیں ۔۔ میں آپ کو یہ بھی تباووں کر دھوبیوں کے پاس ریا وہ ترکیڑ ہے ہمند دؤں کے آتے ہیں مسلمان کیڑ سے خود دھوتے ہیں ریا وہ ترکیڑ ہے ہمند دؤں کے آتے ہیں۔

یا انهوں نے واستنگ مشینیں رکھی ہوتی ہیں معلوم نہیں کر آپ جو نشان تلاش كررسيعين بيركسي مندوكاسي يامسلمان كا"

میر کسی مسلمان کے کیڑوں کا نشان سے "۔ ایک مخبر نے کہا۔

شام کے بعد کا وقت تھا ، عزیز اُسی وقت ا پینے گھر پہنچا تھا۔ ميليفون كى كفنتى بجى عزيز نے دليسيور أعظايا بركھ تقانيدار بول روانفا -"عزین صاحب! - تھا نیدار نے کہا ۔ "دھوتی مارک مل گیا

ہے .... مرکوتی جیل احمد سے "

عزيز نے ايڈريس پوچھا تو يہ جميل احمد اس کا اپنا مہنوتی نڪاع زيز کاردِ عمل الساتھا جیسے اس سے وجودیں بڑی زور کا دھاکہ مروا ہو اور اس مے جم کے طوا ہے بھر گئے ہول ۔ کھددیر مک تروہ سوچ بھی نرسکا كرا سے كيا كرنا چا جيتے اس نے اپنے آپ كوسنبھا لا بھانيدارسے کہاکہ وہ اُسے ابھی فون کرتا ہے۔ فن بند کرکے وہ سویے میں پر طکیا۔ اُ سے بہن کی تعن طعن یا و آئی اور اس کے ساتھ ہی اُ سے خیال آیاکہ اینے انسروں کے سامنے اس کی بے عربی ہوئی ہے۔ اگر اُس کی بہن اُس کے ساتھ انٹیلی مبنس مبیڈ کوارٹر میں حلی جاتی ادر ریشی کو دیکھ کر کہہ دیتی کر اُس نے اسی لڑکی کو ہاشمی کے گھر دیکھا تھا اور اس کے ساتھ يرهمى كهرديتى كرصاف يتزحيل تفاكه اس لرطكى يركسي نشأ وردواني كااثر تھا توعز برکواس سے بہت فائدہ مل سکتا تھا۔ براس کی بہت برط می کامیابی ہوتی۔اس کی تنو اہ ادر اُس کے گریڈیس اضافہ ہوجا تالیکن بہن نے اُس کے لئے الیی مورت مال بید اکر دی می کر ترقی طینے کی بجاتے النسرول نے اس براس شک کا اظہار کیا تھا کروہ کسی داتی وشہنی کی وج سے انتمی وغیرہ کے بیٹھے برط انہوا ہے۔

ا سے یا د آیا کہ اُس سے بہنوتی جیل نے اُسے بہت ہی ہے آبرہ كركے اپنے گھرسے نكالا تھا عزيز كے لئے يہ بات بھی نا قابل برداشت

مقی کریپی ایک بہن تھی حب سے دل میں اُس کی محبت تھی ۔ وہ مجھی

عزیز کا وماغ بھرگیا۔ اُس نے رئیبیو راُسٹھایا اورسکھ تھانپ دار کے تھا نے کانمبرالیا ۔ اُدھر تھانیدار ہی بول رہا تھا۔ عزیز کی ذہنی کیفیت اليي تقى جيسے وہ النانيت سے اور النا ني حذبات سے دستسر دار

"سردارصاحب!"-عزيزني بكه تقاندارسي كها-"اس تتخص جبيل احدكو ابھى تھانے يى بلاكر سوالات بيں سندكرون

"منیں عزیزصاحب!"- مفانیدار نے کہا -"بین آپ کے كهنير ياكس كيمي كهنه يركسي كوحوا لات ميں بند تهنين كرسكتا ميں جانتا ہوں کرآپ انٹیلی جنس کے کارکن ہیں لیکن بیسویے لیں کرانٹیلی حنس کا سب سے برط او نسر بھی اگر مجھے زبانی کھے گا کہ میں فلاں آ ومی کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دول تو بھی میں ایسامہنیں کرول گا · آب ایسے محكه كااكي ليظميرى طرف بهجوا دين جس يركسي برطس افسرك وستخط ہوں ۔ نیٹرین کھوائیں کریہ آومی ہمارا مُشتبہ سے اورا سے والات میں بند کرلیاجاتے اورہم اُ سے والات میں سے آئیں گئے "

"صبح آپ کو بتاؤل کا کرلیٹر بھیجا جائے گایا اُس شخص کومیرامحکمہ منووہی گرفتار کرسے گا" عزیز نے کہا "آپ کل اُس دھوبی کو سائقے لے کرفیح وس بھے انٹیلی جنس ہیڈ کوارٹر میں بہنے جائیں میراخیال ہے کراس کے لئے آپ کو کسی لیٹر کی صرورت بہایں ہوگی:

عزیزنے اُسے اپنے میڈ کوارٹر کا ایڈریس بتایا اور یہ بھی کہا کہ وہ اگر ہے یا ٹیکسی برآئے گا تواُ سے کرایہ مل جائے گا۔ " ئىں دقت ير بہنے جاؤل گا" \_\_ بىكە تھانىدار نے كہا ۔

عزيز في وفتريهنيم بيم يجر معاليه كوبتا ما كردهوني كانشان

"عزیر بھائی!" - میجر بھاظیہ نے کہا - "نہاری ان با تو ل سے ذاتی یا گھر ملو دشمنی ظاہر ہوتی ہے۔ مجھے یہ بتاؤکہ تہیں اپنے بہنوتی پرانٹیلی جس سے سلیلے میں بعنی رشی سے اعوا کے سلیلے میں کیا شک ہے اور الیا شک کیول ہے!"

"آپ کو دہ سارا وا فنرمعلوم ہے جب یہ معاطر تھانے کہ پہنے گیا تھا۔ یہ جہنے گیا تھا۔ یہ جہنے گیا تھا۔ یہ جہنے گیا تھا۔ یہ جہنے کہ اسے کہ دہ تھانے اس کے گیا تھا کہ ہاشی وغیرہ میری بہن کوجی تھانے کے گئے ستے اس کے بعد جو کچھ ہُوا وہ تو آپ جا نے ہی ہیں۔ میں آپ کویہ بتا ناچا ہتا ہول کہ تھا نے سے نکل کرمیرا بہنوتی میری بہن کے ساتھ جانے کی بجاتے ہاستی اور عبدالقدیر کے ساتھ جلاگیا تھا۔ مجھے تنگ ہے کہ رسٹی کو ہاشمی کے گھر سے میر سے بہنوتی جمیل احمد کے گھر شف کر دیا گیا میں اور اُسے وہاں سے میر سے گھر بہنچایا گیا ، ... میں نے متعلقہ لولیس انٹی کو کہ دیا ہے کہ وہ جبیل احمد کو آج دیں بجے بہال سے آئے۔ وہ آسے لارہ ہے۔ میں آپ سے بیر درخواست کرتا ہول کہ میری بہن کو جسی بہاں لایا جائے اور راشی کو بھی "

میں سمھنا ہول تم کیاجا ہتے ہو" ۔۔ میجر بھالیہ نے کہا ۔ "تم ابنی بہن سے رشی کی نناخت کرانا چا ہتے ہو میں اس سلے کو اب کا د سمھنا ہوں کیونکہ چیف نے اس معا لیے کو تھپ کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے رشی کے بیان کو برج مان لیا ہے۔ ہمار اتعاق را بی کے ساتھ ہے اور رابی بالکل شیک ہے۔ اسے رشی کے ساتھ والیں پاکستان بھیجاجا رہا ہے ۔۔۔ کیاڈینی ٹھیک جل رہی ہے ہ"

"سُوفیمدر مطیک سُرا" عزیز نے جواب دیا ۔ "اس لڑکی نے رائی پر اپناجا دُ وحیلا لیا ہے۔ بئی آپ کوساتھ ساتھ رپورٹ و سے رہا ہُول .... رسٹی کو تر رائی نے ساتھ جلی ۔... رسٹی کو تر رائی سے ساتھ جلی گئی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ رسٹی کوجا تے ہی طلاق و سے و سے گا ....

ل گیاہے اور تھانیدارنے اُسے اس شخص سے گھر کا یہ ایڈرلیں تا ہاہے۔

بتایا ہے۔ "مجھ اس شخص پر شک تھا"۔ عزیز نے میجر مجالیہ سے کہا ۔"اسس شخص نے میب را بلکہ انٹیلی مبنس کا بنا بنایا تھیل بگاڑ ملسبہ"

"وہ کیسے ہ" ۔ میجر مھاشیہ نے لوچھا اور کہنے رگا ۔ "بات صاف کر دعزیز!"

"صاف بات یہ ہے صاحب!" -عزیز نے کہا -" یے حمیل احمد میرا بہنوتی ہے۔ آپ کومعلوم ہے کرمیری بہن نے رشی کو ہاشمی کے گھر میں ویکھاتھا!"

" ہاں ہاں!" - میجر بھاٹیر نے کہا علام سارا قصة مجھ معلوم بے بیر معاد معلوم بے کررشی ہاشی کے اس میں معلوم بے کررشی ہاشی کے گھرسے برآ مرزمیں ہوتی تھی "

"میں ابنی بہن کے گھرگیا تھا" ۔ عزیز نے کہا ۔ یئیں اپنی بہن کو
یہاں لاکر رشی کو اُس کے سامنے کھڑا کر سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اُس نے
اس لڑکی کو ہاشمی کے گھریں دیکھا تھا یا وہ کوئی اور بھتی ؟ میری یہ بہن مجھ
سے اتنی زیا وہ مجت کرتی ہے کہ مجھے پوری اُمید بھتی کہ وہ میرے ساتھ
اما نے گی سیکن خلاف توقع اُس نے میری اتنی بے عزق کی جیسے وہ مجول
ہیں اُس کا بھائی ہول میرا بہنوئی خاموش کھڑا رہا۔ صاف
ہیں بہن کو بہن کو بہن کی برین واسٹ نگ کی ہوئی ہے۔ اُس
گارسرایہ ایک الیہ وہمکی وی ہوگی کہ وہ اُسے طلاق وسے وسے
گارسرایہ ایک الیہ وہمکی ہے جے میری بہن برواشت نہیں کر سکتی۔
میری بہنیں ہی بہنیں ہیں۔ میری اس بہن کے تو بیتے بھی جوان ہو پکے
میری بہن طلاق نے کر گھر آ بیھے۔ "
ہیں میرے ماں باپ کیسے برواشت کر سکتے ہیں کرماری یہ بہن یا کوئی
ہیں میرے ماں باپ کیسے برواشت کر سکتے ہیں کرماری یہ بہن یا کوئی

یرکام قربالک اسی طرح ہور ہے۔ جس طرح آپ لے اور چیف نے سکیم بنائی ہے، دیکن سُرا اس لڑکی کے اعزا کے سلید ہیں جو میری ہے عزقی ہورہی ہے اُس کا بھی خیال رکھیں میری پوزیش صرف اس طرح صاف ہوسکتی ہے کہ میری بہن کو یہاں بلائیں اور اُس سے بشی کی مشناخت کر وائیں بہوسکتا ہے رشی میری بہن کو دیکھ کریہ بھی کہہ دے کہ اُسے اس عورت کے گریں رکھا گیا تھا۔ میر سے بہنو تی کو دیکھ کرشاید برشی کے ذہن میں انتقام کی تلنی بیدا ہوجاتے اور وہ کہہ دے کہ اس آوی نے

اسے قید ہیں رکھاتھا "
" میں مہاری مہن کو بلوالیتا ہوں " سیجر محاطیہ نے کہا ۔ "لیکن المہاری اور کوتی تو قع پوری نہیں ہوگی بہنیں معلوم بندیں کہ برشی سس قدر خودا متھادی اور ذہنی ہیں کہ سے بیان و سے جگی ہے۔ اس برجوجرے کی گئی محتی، وہ ولیسی ہی تھی جسے سے اگر اُس کا بیان سنچا منہو تا تو دہ کہیں نہ کہیں ایسا جواب و سے دیتی جس سے اُس کے بیان کی سیائی پرشاک ہوتا اسب سے برطی بات یہ سے کرجیف نے کرنل او جھا اور میجر بسی میں یہ فیصلہ کیا گیا اور میں کے بیان کی اور میں کے بیان کی اور میں کے بیان کی اور میں کی بیان کی اس کے بیان کی کام مہنی کی بیان کے اور اگر ابنی ایجنٹوں نے کر بیان کا بیان کے کئی کام مہنیں آسے ہی کی کی کی کی کے ایک ایک ایک کی کئی کی کام مہنیں آسے ہی کی کی کار اسے معلوم ہی کی کیا تھا اور اگر ابنی ایجنٹوں نے ہی کیا تھا اور اگر ابنی ایجنٹوں نے ہی کیا تھا تو یہ لوگ کیا گیا ہے۔ اس معلوم ہی کیا تھا تو یہ لوگ کیا گیا ہے۔

مہیں کہ اُس کاخا دندانٹیلی جنس کاڑکن بن چیکا ہے " سررا" — عزیز نے کہا — "مجھے اسپنے بہنو تی کے سامنے نہیں ہوناچا جتنے "

"ئتهارى فرورت بى نهين" - ميجر بهاطير نے كها -

دس بجے کے لگ بھگ ہے تھا نیدار جمیل اور دھو بی کوسا تھ لے کر پہنچ گیا عزیز نے انہیں کھڑکی میں سے دیکھا اور چیڑاسی کو بلاکر کہا کہ تھانیدار کومیرے پاس ہے آقر، لیکن یہ نہ بتانا کر کس نے بلایا ہے۔ تھانیدار عزیز کے پاس آیا توعزیز نے اُسے بتایا کہ وہ خودسا منے

مہیں ہوگا اوروہ لینی تھانبدار میجر بھاٹیہ سے پاس جائے گا۔ عزیز لیے تھانبدار میجر بھاٹیہ سے پاس جائے گا۔ عزیز لیے تھانبدار کو یہ بھی بتا یا کہ وہ کسی خاص مقصد کے سخت سامنے ہنیں آنا چاہتا۔
میمار ابہنوتی ہے۔ اگر الیی بات بھی توجھے پہلے بتاتے بئیں تو اُ سے بتا چکا ہوں کرعزیز احمد نام کا ایک آدمی اس نفتیش کی بیروی کرر ہاہے۔
اس نے مھے بتایا ہے کہ یہ نہار ابہنوتی ہے۔ اس نے مجھے ساری بیک گراؤنل بتاتی ہے ۔

یرمن کرعزیز پریشان ہوگیا۔ اُس نے تھانید ادکومیجر بھاطیکے کرے ہیں بھجوا دیا۔ دھوبی مارک والی چا در تھانیدار سے ہاتھ ہیں تھی۔ میجر بھاشیر نے دھوبی کو باہر کھرا ارجینے دیا۔ تھانیدار اور جمیل کو اندر کبلا کر بڑھے اچھے طریقے سے اُن کا استقبال کیا۔ انہیں بھایا۔ اُس کے کھنے پرتھانیدار نے بھاور میجر بھالیہ کے آگے میز بررکہ دی اور کونے پر جو دھوبی مارک تھاوہ اُسے دکھایا۔

"كيول صاحب!" - ميجر بها طبه في تبيل سيد بوتها كياير دموني مارك آب كي يرون كاب :"

" نہیں صاحب! - جمیل نے جواب دیا - میں اور ہماری نہیں ہے اور میر سے گھر کی ہے اور میر سے گھر کی نہیں ہے اور میر سے گھر کی نہیں۔ اس جا در میر ساتھ میر اکوئی تعلق نہیں۔ البتہ اُس شخص کے ساتھ برقتمتی سے میرا تعلق بڑا گھرا ہے جس نے پولیسس کو میر سے پیچے برقتم ڈالا ہے "

"جمیل صاحب! - میجر بھالیہ نے کہا - میں ہے آپ سے مرف یہ پوچھا ہے کہ یہ وصوبی مارک آپ کے کپڑوں کا ہے یا نہیں!

"مُن بھر کہا ہوں" - جمیل نے جواب دیا سے کہ برچا در رہے گری جا کہ ایس کے دھوبی ساتھ گھر کی جہیں ہے۔ دھوبی ساتھ آیا ہے۔ آپ اُسے بلاکر پڑھیں"

دیا ۔ ہم عزیب آدی ہی حصور انتخانیدار صاحب نے میری لانڈری میں اگر الساعفة جالوا کرمئیں کچھ سوچ ہی ندسکا۔ یہ نشان اجھی طرح دیکھ بھی ندسکا۔ میں لیےان کے ڈرسے کا بیستے ہوئے کہ دیا کہ یہ جمیل صاحب کا وھونی مارک ہے ؟

میجر مباشیہ نے دھو بی کو با ہر نکال دیا اور تفانیدار سے کہنے لگا کہ اُس نے تغتیش کارر داتی مبح طریقے سے کتے بعیرانیا بھی اور دوسرول کا رہایہ ہیں۔

بھی وقت ضا تع کیا ہے۔

انٹیلی مبنس والے کسی کو اننی جلدی نہیں جھیوٹراکر تے۔ وہ بال کی کھال اُ ٹاراکر نے میں الیکن میں کھال اُ ٹاراکر نے میں الیکن میم محالیہ اس معاطمے میں سنجیدہ نہیں تھا کیونکہ اُس کا چیف رفتی کے اس کا چیف رفتی کے اس جو اب کو بھی فبول کر لیا تفاکہ یہ دونشان جو اُس کے سامنے مسامنے کے بیں دونشان جو اُس کے سامنے میں دومند کے بیں دومند کھے گئے بیں دومند کے بیں دومند کے بیں دومند کی بیں دومند کے بیں دومند کے بیں دومند کے بیں دومند کے بیال کی بیال کے بیال کی بیال کی بیال کے بیال کی بیال کے بیال کی بیال کیال کی بیال کی بیا

ميجر بحاطية في تعانيدار كوتهي بالبرجيج ديا-

"جیل صاحب! - اُس نے پوچھا - "اپنے متعلق آپ

کھے بتانا چاہیں گھے ؟"

بنی بخمیل نے اپنے متعلق بتایا کہ وہ گر یجؤنیٹ ہے اور فوڈ طیار ٹمنٹ میں ملازم ہے۔ اپنے متعلق تو اس نے زیاوہ مذبتایا البتہ عزیر سکے متعلق اس نے اس کی پوری مسٹری سنانی شروع کر دی۔

"یہ سب بلیک میلنگ ہے صاحب !" - جمیل نے کہا "عزیز کاکوتی بھی بہنوتی اسے اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دیتا میری
بیوی جواس کی بڑی بن ہے اسے بہت بھا بہت ہے ۔ کچھ عرصہ پہلے کہ
عزیز مجھ سے کسی مذکبی بہانے پیسے لیتا رہا ہے ۔ مجراس نے مجسے
اُدھار پیسے ما بگلے شروع کر دیتے ۔ بئی اسے دیتارہا کرتے کرتے
میرابا بنج ہزاررہ ہے کامقرومن ہوگیا۔ بئی نے اسے مزیدر مقروبی وینی
جھور وی اور میمی طے کیا کہ ہرمیرے گھرند آیا کرے ۔ بہیں تو معلوم

دھوبی کو اندر بلایاگیا اور اُسے یہ نشان دکھا کر پوچھاگیا۔ "صنور!" ۔۔۔ دھو بی نے جواب دیا۔۔۔" یہ نشان جیل صاحب کے کپڑوں جیسا ہی مگٹا ہے، سکن کچھ نرق معلوم ہو تاہیے!" "انبیکٹر صاحب!"۔۔ میجر بھاٹیہ لے بکھ تھانیدار سے پوچھا۔۔ "کیا آپ نے جمیل صاحب کے گھر کے کچھ اور کپڑے ویکھے متے!" "کیا آپ نے جمیل صاحب!"۔۔ تھانیدار نے جواب دیا۔

"آب کی اس متین برنشان ہوگا"۔ وصوبی نے کہا۔

جمیل فزرا اُکھا، کوٹ اُ کا ما، طاقی کھولی اور دھوبی سے پوچھ کر اُس کی تمیض کے بٹن کھو ہے انسان کہاں ہوگا۔ دھوبی نے آگے بڑھ کر اُس کی تمیض کے بٹن کھو ہے اور وہاں سے تمیش کو ذراسا اُکھایا۔ نیچے والے کائے کے ساتھ دھوبی ملک تھا۔ میجر بھاٹی نے اُکھ کریہ نشان و کیھا، بھر جا ور کا کو مذ قریب کر کے اُس نشان سے طایا۔ بیاور کے نشان کی نین عمودی کئیریں تھیں جن کی لمب تی انسان سے طایا۔ بیاور کے نشان کی نین عمودی کئیریں تھیں جن کی لمب تی ایک ہی تعین کئیر وال میں میں میں کی مردالمبی تھی۔ سے درمیان والی کئیر فرالمبی تھی۔

"کیا یہ نکیر تم نے خود لمبی رکھی ہے ؟ - میجر مجالی نے دھوبی \_ \_ بیادر اُسے نشان دکھایا ۔ \_ \_ بیادر اُسے نشان دکھایا ۔

"ال صفور!" - دھونی مے جواب دیا - "تمین برابر لکیرول والے نشان کے کیڑے لالریون واس کے ہیں!

مكياتم كنه تفانيدارصاحب كوير خرق بتايانهيس تقا ؟ - ميجر شين يوجها .

"انهول نے مجھ سے اور کچھ لوچھا ہی نہیں"۔ دھونی نے جواب

بہجر مجالیہ باری باری دونوں میروں سے بدیلتے رئاک دیکھ ا۔

ربیدہ کی ذات میں شکست ور سخت شروع ہوگئی۔ اُسس کی عالت اُس کے ماست اُس کے عالم اُس کے عالم اُس کے عالم اُس کے ا عالت اُس ریتلے ٹیلے کی سی ہوگئی جسے تیز وشند آندھی ریزہ ریزہ کر کے اُروار نہی ہو۔

"مجھے کس گناہ کی سزادی جارہی ہے!"- زبیرہ نے روتی موتی سی اَواز میں کہا اور اُس کے اَسو ہنے لگے۔

"آب کوہم پریشان نہیں کر رہے مسرجیل!" - میجر بھاشیہ فیا ۔ ان کی اس نوکی کو آپ نے پہلے کھی دیکھا سے ، اور کی ماسے ، اور کی کا کو کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کو کا کا کو کا کا کو کا کا کو کا کا کو کا کو

" نہنیں دیکھا"۔۔ اُس نے روتے ہوئے احتجاج کے بھے ہیں کہا ۔۔ اُس نے بہلے کہیں ہیں نہیں دیکھا۔" کہا ۔۔ کہا ۔ کہا ہوئی کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کا اُرا انہوار نگ والیس آگیا۔

" بئن آپ کویا و دلآنا ہوں " ۔ میجر بھالیہ نے زبیدہ سے کہا۔
"آپ نے اسے نریدالدین ہاشمی کے گرایک کرے میں دیکھا ہوگا"
" بئیں لیے اسے کہیں نہیں دیکھا " ۔ زبیدہ کرسی پر اس طرح بیٹھ
گئی جیسے گر پوسی ہو۔ روتے ہوئے کہ رہی تھی ۔ "اگریہ کہتی ہے کہ
اس نے مجھے کہیں دیکھا ہے تو یہ تھوٹ بولتی ہے "

"مسٹر مھا تید!" - رشی بولی سین آپ کو بنا بھی ہوں مجھے
کہاں ہے گئے سقے اور کون ہے گئے سنے کیا آپ اس عورت سے
کہلوانا چا ہتے ہیں کر اس نے مجھے کہیں اور دیکھا تھا ؟ بیعورت میرے
لینے اجنبی ہے۔ آج بہلی باراسے دیکھ رہی ہول "

"آب مجدرایک کرم کری" - زبیرہ نے منت ماجت کے لیمے ایس کہا -" بمرسے فا وندکو بلا دیں۔ اُن کا نام جمیل احمدہے محکمہ خوراک ایس اِس اِس اُن کا فون نمبر بتاتی ہول۔ وہ آ فس چھے گئے تو آپ کے آدی ہی نہیں تقاکریا انٹیلی جنس ہیں ہے۔ اس نے اپنی بہن تک کو است اس خند کام ہیں استنمال کیا "

جمیل نے میچر بھا ٹیر کو وہ سارا دافتہ سنایا جو بھا ٹیر کو پہلے ہی معلوم تھا بھا شیر کو پہلے ہی معلوم تھا بھا شیر کے اس سے کچھ باتیں پرچھیں۔ اس کے فررا اسے اطلاع ملی کر زمیدہ نام کی ایک فاتون کو لایا گیا ہے۔ اس کے فررا بعد بھاٹیر کویہ اطلاع ملی کررشی اور را بی بھی آگئے ہیں۔

جمیل کو دوسرے کرے میں بھیج دیا گیا۔میجر بھا ٹیے نے زبیدہ کو اندر بلایا اور کُرسی پر بٹھایا بھروہ باہر نکل گیا۔ واپس آیا تو اُس سے ساتھ رشی بھتی۔مھاٹیر نے اُسے کھڑا ارسے دیا۔

"محرمرا" - مهاش نے زبیرہ سے کہا سات درا اُسٹے کراس اور کی کے سامنے کوئی مروما میں "

زبیدہ اُسی اور رشی کےسامنے ہوگئی۔

"آب دونول ایک دوسری کو دیمیین" - میجر مجالیہ نے ان سے
کہا - "ا دربتائیں کر آب نے ایک دوسری کو پہلے کبھی دیکھا ہے ؟
دونوں کے دِل برطی تیزی سے دھول کنے گئے۔ برشی پرخون
طاری ہوگیا۔ اُس نے جموط ابیان دیا تھا۔ اُسے ڈر تھا کہ زبیدہ نے کہ
دباکہ اُس نے اس لولی کو ہاشی سے گھر دیکھا تھا تو اُسے مزجانے کسی
سزادی جائے گی۔ زبیدہ کی سوچ بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ اُس نے تھا نے
میں کہا تھا کہ اُس نے ہاشی سے گھر کسی لوکی کو نہیں ویکھا تھا۔ برشی نو
اُس سوسائٹی کی لولی تھی جس میں عزت ادر بے عزق کا، حیا اور بے حیاتی
کانفور کچھ اور تھا لیکن زبیدہ جار دیواری کی دُنیا کی عورت تھی جو برقع
تو تہنیں لیتی تھی، لیکن ایسے آب کو پر دہ نشین کہ رسے یہ ایسا بھیکا سازنگ
عقمت کی قدرو فیرت کو سمجھتی تھی۔ 'اس سے چہر سے پر ایسا بھیکا سازنگ
آگیا جوشی سے پہلے آباکر اُسے۔

۔۔"میراخیال ہے کوعزیز ہم سے انتقام بے رہا ہے "۔ اُس نے کمرے میں اوھراُ دھر دیکھ کر پوچھا۔۔"یہ کیاجگر ہے؟ پولیس سٹیش تو نہیں لگتا ۔"

"یریماں کی اٹھیلی جنس کا ہیٹر کو ارٹر ہے ۔ ۔ جمیل نے کہا ۔۔ "ممہار ابھاتی عزیز اِسی محکمے میں ملازم ہے "

"نہیں جمیں صاحب! - میجر بھاٹیہ نے پروہ پوشی کے لئے
کہا سے عزیزاس محکے میں با قاعدہ طازم نہیں۔ آپ ہر کسی کو بر مزبتا نے
بچرنا جو آپ اپنی مسر کو بتا رہے ہیں درند آپ افواہیں بھیلا نے کے
جُرم میں بحرطے جا تیں گے "

زبیرہ نے بیجر بھاٹی کو بتایا کہ اُس نے عزیز کوکس طرح بے عزت کرکے اپنے گھرسے نکالا تھا۔ زبیدہ نے بھاٹیہ کو یہ بھی بتایا کرعزیز اُس کے گھر کیوں آیا تھا اور عزیز نے اُسے کس طرح اپنے کام میں استعال کرنے کی کوششن تھی۔

"اس بے غیرت کو اپنی بہن کی عزت بے عزقی کا بھی خیال بہیں" — زبیدہ نے کہا — بیس نے جب اسے کہا کر ہیر ہے گھر سے نکل جا قرقو بہنہیں اُ مطے رہا تھا۔ جبیل صاحب لیے اسے و و بار کہا گئے ہے آق نے بہبین اُ مطے رہا تھا اور کمر سے سے نکلا۔ ور واز سے میں رُک کر اس نے جبیل صاحب کو وحملی دی کر اب مجھ سے ہوشیا در جنا!"

"فرزا ہی اسے انتقام لینے کا بہانہ بل گیا" — جمیل نے کہا — سماحب! آپ بھی اسی ملک کے شہری ہیں۔ آپ کے کی طر سے دھو بی مناف بی دھو بی مناف میں مارک آپ میں طبتے کرایک ہی شہر کے مختلف مختلف مناف کی ایک بھی شہر کے مختلف مختلف مناف کی مناف کی وشمنی تو نہیں اس بھے پولیس اس بھی لولیس اس بھی اسے بھی تو نہیں ؟"

میجر بیما شیر پرخاموشی طاری تھی۔ وہ اِن د و لال کو اپنے و فترییں

مجے گاڑی میں زبروسی بی اگر نے آئے "
"جبل ساحب بہیں ہیں" ۔ میجر مجالی نے کہا۔
"دہ یہاں کیا کر رہے ہیں ؟ ۔ زبیدہ نے گھراتے ہوئے لیے
میں پر چھا ۔ "کسیں الیا تو نہیں کر امہوں نے مجھے باوایا ہو ؟"
" میں آپ سے لیے سوالوں سے جواب مہیں دے کول گا"۔۔۔

یں آپ کے بیصے سوانوں سے جواب بی رکے موں ہے۔ بھالیہ نے کہا ۔ لاکیا آپ کو لیتین ہے کر آپ نے اس رط کی کو پہلے کہیں نہیں دیکھا ؟"

" ہیں آپ کوکس طرح یقین دلاؤں ؟" — زمیدہ نے جواب دیا۔ دہ رشی کی اس بات سے دلیر ہو گئی تھی کہ اُس نے زمیدہ کی شناخت سے انکار کر دیا تھا۔ کہنے لگی —"آپ ایک ہزار بار پوچییں تو بھی ہیں بہی کہوں گی کہ میں نے اِس لوطی کو پہلے کہی نہیں دیکھا۔"

" مبرے ساتھ آئیں مسزرابی اِ"۔۔میجر معاشیہ اُسے ایک اور کمرے ن ہے گیا ۔

وہاں میں مبطی مہوا ہوا ہے۔ میجر بھا ٹید کے کہنے پر وہ اُٹھ کھڑا ہُوا۔ "انہیں دکھییں" — بھاٹیہ نے رشی سے کہا —"انہیں توآپ نے کہیں دیکھاہوگا!"

"او ماتی گاڈ!" - رشی نے دولوں ہاتھ اپنے ما سے پر مارکر کہا

"او ماتی گاڈ!" - رشی نے دولوں ہاتھ اپنے ما سے پر مارکر کہا

ما سنے ہے آتے ہیں ا در لو چھتے ہیں کہ اسے ہیں نے کہاں دیکھا تھا!"

میجر مجاشیہ خود بھی پریٹان ہوگیا اور دِسٹی کو بیر کہر کر باہر بھیج ویا

کرا بی سے پاس چلی جائے ۔ جمیل کو وہ اپنے کمرے میں لے گیا جہاں

زبیدہ بیسٹی ہوتی ہفتی۔ اُسے دیکھ کر ذبیرہ اُسٹے کھڑی ہوتی۔

"ئين آپ سے بہت شرمندہ ہول" - زبيرہ نے جميل سے کہا

"بھریں اسس دھوبی مارک والے معاملے کا کیا کرول سر؟" — میجر بھا ٹیرنے بوچھا۔

"يهين ختم كر دو" - كرن اوجها نے كها " چيف فيصله كر چكا ہے كه رشى كے اغوا بر مزيد كوئى بات بنہو تم خود اس ميٹنگ بين موجود يق ... عزيز كو مقوطى سى بنهد كر دوكروه ذاتى دستمنى كو درميان بيں بنولات اور بورى توجه اپنے كام كو د ، يكن بھاظيہ إ اسے بيك اَپ كرنا كراس نے اپنى في ليونى بين اپنى بهن اور اپنے بهنوئى كى بھى پرواه نهيں كى ... ان سب كوفارغ كر دو "

رشی کے لئے بیمورت مال برطی ہی تکلیف دہ تھی بیمورت مال تو اُس کے لئے بیدا ہوگئی کر اُسے اعواکر لیا گیا ،اسے ا بنے لئے تکایف دہ اُس نے بیدا ہوگئی کر اُسے اعواکر لیا گیا ،اسے ا بنے لئے تکلیف دہ اُس نے وربنایا تھا۔ اگروہ ہاشی ،عبدالقدر اور بیم ہاستی کو ویکھ کر کہ دینی کہ وہ انہی کی قید میں رہی ہے توہاشی کے مکان کی اولہ اُس کم ہے کی بھی نشا ندہی ہوجا تی جس میں دہ قیدرہی تھی بھرانٹیلی جن والے میں اُن کی ہوتی نشا ندہی کرا یہ ہے لیے لئے موتی تاریخی میں ایسی روشنی کو اِس قیب میں ایسی روشنی خرات میں ایسا انقلاب آگیا تھا جس نے اسے میں ایسا انقلاب آگیا تھا جس نے اسے باطلی گود سے نوج کر حق کی گود میں بھینے کو یا تھا۔

وہ اُس دنیا میں والبن آگئی جہاں سے اسے اعزاکیا گیا تھا توان کی حالت اُس مجھلے کی حالت اُس مجھلے کی حالت اُس مجھلے کی کوسٹ شرکرتی تھتی دیا گیا ہو۔ وہ زو پر سے کا فرق معلوم ہوگیا تھا۔
۔ اُسے پانی اور ریت کا فرق معلوم ہوگیا تھا۔

اس کے ول میں رائی کی، عزیز کی اور اُس سوسائٹی کی جس کی وہ پرورُدہ تھی، نفرت بیدا ہوگئی تھنی ۔ اِسی نفرت کے اثرات تھے کر اُسس بھوٹرکر کرنل اوجھا سے دفتر میں جلاگیا اور اُسے بتایا کر آئ اُسس کے ما منے کیا سنگر آیا ہے۔ اُس نے دھونی مارک کی ساری روئیدا دسائی، جمیل اور زمیدہ نے عزیز کے متعلق جو ہائیں کی تھیں وہ سائیں اور دھونی مارک کے متعلق اپنی بیرا تے دی کر بیجیل احمد کا معلوم نہیں ہوتا۔
"سرائیں عزیز کے متعلق کچہ کہنا چاہتا ہول"۔ بھاٹیر نے کہا ۔" بیشخص ہمیں گراہ کر رہا ہے۔ اس نے بہت کام سکتے ہیں لیکن اس منے بیرت کام سکتے ہیں لیکن اس منے بیری نظر دن ہیں اپنے اعتماد کو مجرور کر دیا ہے۔ اس منے بینوئی سے اس منے بینوئی سے اسے بینوٹری کو اُنکھیں اسے بیٹورتا ہے۔ اس کامقرومتی ہی ہے۔ اور اسی کو اُنکھیں دکھاتا ہے۔ اور اسی کو اُنکھیں دکھاتا ہے۔ اُن

"اداحمت إ" \_ كرنل اوجهاني ميجرمهاطيه سے كها \_"تم المجي یتے ہو بنہ تک بہنیا سکیصو تم عزین کے کروار کی جورلورٹ و سے رہے ہوید دوسرے سرکاری محکول کے طازمول کے متعلق دی جاتی ہے۔انمیں جنس کے کارکنوں کے کر دار میں کچھ اور و مکیھا جاتا ہے۔تم عزیز کی جرخامیا ں بیان کررہے ہو یہ و راصل خربیاں ہیں۔ اس شخص کا جوشعبے،اس میں میں ایسے ہی آ دمیول کی صرورت سے جوابنی مہنوں کی عزتت کابھی خیال مزکریں اور جرمہنو تیوں کو کھاتے رہیں اور اُن کے مقروص بو کرمھی انہیں دلیل کر لے سے بازند ائیں عزیز میں بینوبال موجودیں بیہارے کام کا آدمی ہے ... میجر مجاطیہ اس حقیقت کو ہیشہذہن میں رکھو کر ہند ولوگی اپنی عصمت سے اورمسلمان مرواپنے ایمان سے بڑی جلدی دستبر دار ہوجا تا ہے۔ ہم دولال سند وہیں عمت سے دستبردارہونے دالی ہندولراکیوں سے ہیں شرمارہنسیں ہونا بالبيت. اين ملكى خاطر اورمساما لال كوكمز دركرف كے ليے بي ابنى عصمتول كى قربانى ويينے سے شرمسار مهندں ہونا جا ہيئے مسلمان جر ا ہے مک ادر اپنی قوم کے غد ّار بن جاتے ہیں وہ بھی تو سٹرمیار نہیں ہوتے "

نے بڑی دیری سے جموط بو لے تھے۔ اُس نے اُن سب کو پہچانے سے انکار کر دیا تھا جنہیں وہ جانتی ادر پہچانتی تھی۔ اُس کے لئے اُسس کے تانج خطرناک بھی ہمو سکتے تھے لیکن اُس نے نتائج کی پرواہ نہیں کی تھتی ۔

اُس کے دل میں سے احساس پیدا ہوگیا تھا کہ ہاشی، اُس کی بیری، عبدالقدر، زبیدہ، رنیقی اور اُن آدمیول کے ساتھ ہوا سے اشو کا ہوٹل سے دھو کے میں اپنے ساتھ سے گئے سنے، کوئی رشتہ ہے اور بیراث تہ روحانی ہے ۔ وہ توان کی قبیہ سے آزا دہونا ہی مہیں چاہتی تھی۔ رابی نے رشی کے دل میں اپنے خلاف نفرت میں اضافہ کر دیا۔ متم خودان کے ساتھ گئی تھیں "— رابی نے اُسے اُس کا بیان سن کر کر اُ سے چار نوجوان دھو کے میں لے گئے تھے، کہا تھا — "اتنی مرات کوئی ہیں کر سے اُس کی ایسی لولئی کرانواک کے لیے جائے جو سرکاری ہمان ہوا در وہ بی جراً ت بھی کریں کر انداز اُس کر کر اُس کر اُس کر کر اُس کر اُس کر کر اُس کر کر اُس کر اُس کر اُس کر اُس کر اُس کر اُس کر کر

کرلڑکی کو واپس بھی چھوڑ جائیں۔" ریشی نے تراپ تراپ کر انکار کیا اور را بی کو لقین ولانے کی کوئٹسٹ کی کہ وہ لیے جاتی گئی تھتی خور نہیں گئی تھتی۔

"تمان کیون نہیں لیتیں رشی کرتم خودگئی تھیں!"- زینی نے کہا تھا جو اُس وقت دیاں موجو وتھی۔ اُس نے کہا تھا - "رابی اتنا سویط کہا تھا جو اُس وقت دیاں موجو وتھی۔ اُس نے کہا تھا ۔ "رابی اتنا سویط ہے کہئیں اس کی بیوی ہوتی تو اس سے بھی بیوفاتی نہ کرتی۔"

"تم نہیں جائتیں رینی !" - رابی نے کہا -"یر بیچاری بیفسور
ہے۔ اس کی مال نے اس کی فطرت کوجس سا پنچے میں ڈھا لاتھا اس
سے یہ تو باہر مہنیں جاسکتی ۔ اُس کی جو انی دوسر سے مردول کے ساتھ
رنگ ریاں منا تے گزری تھی ۔ نفسور اُس کا بھی نہیں تھا ۔ اُس کا باب
سرکاری رنتیں اور غیر عکی قرفے غین کر تاربتا اور رسٹوت خور بھی تھا ۔
بردہ پوشی کا اور پکر شے جانے کی صورت میں بے نکلنے کا ذریعہ اِس کی

مال کو بنایا مُواسحا۔ وہ فوبھورت اور جوان عورت تھتی۔ بیھر جیسے مردول کو مرم کرنستی تھتی۔ اِس کومرم کرنے کا ڈھنگ جانتی تھتی۔ در ندول کو بھی رام کرلیتی تھتی۔ اِس کا باپ مرگیا تو مال نے ابنایہ کام جاری رکھا۔ میں پہلے ایسی بات نہیں کرتا تھا۔ اب کہتا ہول کریہ (رشی ہجوان ہوتی تو مال نے است بھی ابنی لائن پر تھلالیا۔"

"تم بنواس کرتے ہو" - ربٹی نے غصے سے کا بیتی ہوتی آواز میں کہا سے بنم کئتے ہورابی اتم بھوٹک رہے ہو"

"کیاتم نے مجھے مہنیں مجانسا تھا؟" رابی نے کہا ۔ ہتم نے مجھے مہنیں مجانساتھا؟ سرابی کے کہا ۔ ہتم نے مجھے میں می محمد مبنیں جم بیش کیا تھا اور نیس متہار سے جسم کی مشتش میں میں میں میں میں میں اور نیس میں میں میں میں میں میں

بس میں سے سے اور جسم رہے ہوکہ اس وقت تم پر ایک اور جسم میں ہے۔ اس سے کردہے ہوکہ اس وقت تم پر ایک اور جسم فالب آیا ہو اس سے سے کہاا ور زینی کی طرف اثبارہ کرکے بولی ۔ " یہ بھی مجہ جسی مال کی بیٹی ہے جو را تیں تہا رہے ساتھ اور عزیر نکے ساتھ کی اور بی ہے۔ "

"مُن بندر که لوگی اِ" نین نے اُسے انگریزی میں ڈانٹ کر کہا سے انگریزی میں ڈانٹ کر کہا سے میں جارہار کو انٹ کو سے کر فائب ہو جانے والی لوگی تنہیں ہے ۔ مانے والی لوگی تنہیں ہے '

. "تم روکی ہوہی نہنیں" - ربٹنی نے کہا "تم کُتیا ہو۔"
"رَضِی!" - را بی غفتے سے بھرا ہُوا اُسط کھڑا ہُڑا جیسے ربٹنی کو جان سے مار ڈانے گا، کہنے لگا۔ "اگرتم نے ایسی بحواسس بھر مُنہ سے نکالی تو۔.."
سے نکالی تو۔.."

"جہاں ہو وہیں رہورا بی !" بیشی لے ایسے محمّل سے کہائیں میں قربھرا ہُواتھا ۔"اگرتم نے میرے جم کو ہاتھ بھی لگایا تو بہت بُرا انتظام لول گی " زَینی نے یہ ڈھونگ رہایا کہ رونی سی صورت بناکراس گھرسے

نكل كتى رابى ايك بارى ريشى برحمل آور سوف سكاليكن عزير كمرے میں آگیا۔ اُس نے رائی کو روک دیا اور اسے دوسرے کمر ہے میں

رابی رِصرف زَسی ہی سوار نہیں متی ملک رشی کو والیس لانے والے ادمیوں نے عزیز سے ساتھ اس کی ٹیائی کی تھی۔ اس سے مُنہ پر دوعگہوں یرامهار آگیا تھاجس نے اُس کے پیرے کو بھڈا بنا دیا تھا۔ اسس کا عفتہ بھی وہ رستی برجھارار ہا تھا کہنا تھا کررشی کے خفیہ و وسنوں نے

"میوقوٹ مذہنورا بی !'<del>' عزیز ن</del>ے اُ <u>سے ک</u>ھا <u>'</u>'رشی کے ساتھ یماں ایاسلوک مزکر وجوئم نے سروع کر دیا ہے۔ اس روکی پر کوئی بڑا ہی خطرناک اٹر کام کر رہا ہے۔ بیرجو بیان دے رہی ہے کہ اسے ایک اینگلو انڈین نوجوان ہوٹل سے دھو کے بیں سے گیا تھا ہھوٹا بیان ہے۔ یہ پرانی ولی کے اُن ہی مسلما اول کے اس رہی ہے جن کی ئیں نے نشاندہی کی تھی میری بہن نے اسے دیاں دیکھا تھا!

"يں انٹيلي جنس کے افسرول برجران ہول کہ امنول نے نہاری بات مانی ہی نہیں" \_ رابی نے کہا \_ "اور انہوں نے اس فلر ط اره کی کے جبو لئے بیان کوسیے سلیم کرایا ۔"

"إن انسرول كى بات جيور و" عزيز نے كها ي بينفن غلطيان دانته کی ماتی ہیں۔ اِن میں کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ میں تہمیں کچھ اور سمجھا رہا ہوں رہنٹی کو بیار ا در مجت سے ایسے قابو ہیں رکھو۔ اس کے خیالات بر لے بر تے معلوم ہوتے ہیں۔ کہیں ایسا زہو کہ تہا رہے اس نا قابل بر داشت سلوک سے رستی یہاں سے بھاگ جائے ادر ہا ہے ہے کو تی مشکل پیداکر دے "

"مارے سے تہارا کیا سطلب ہے ؟ "رابی نے پوچھا -

"انٹیلی جنس سمے لیے ؟" "ہم دو نوں کے لئے ا" عزیز نے واب دیا سے لوگ

اسے لے گئے تھے وہ تہمیں بھی لے جا سکتے ہیں۔ یہ تو والیں آگئی ہے،

تم والسنهيس آسكو كي." ما گرنیه ان رگوں کے زیر اِثر آگئی تھی تو والیں کیوں آگئی ہے؟

"يكوئى مازش معلوم موتى بے" \_عزيز نے جواب ديا \_اسے یکتان ہے جاقہ و ہاں جاکرا سے طلاق و سے دبنا یہ بی پاکتان جاتا ہی رہتا ہوں۔ وہاں ہمارے دوسرے ایجنط بھی موجود ہیں۔ وہ اس بر مظر کھیں گئے۔ اگر اس نے ہار ہے خلاف کو ٹی کارروائی کرنے کی کوشش کی تواسے خاتب کر ویا جائے گا۔ زَینی تہار سے عشق میں ترطب رہی ہے میں اسے پاکستان بھجوانے کا انتظام کر دوں گا اورتم اسس کے

سابقشادى كرلينا! "بہ بات تو پہلے ہی طے ہو تکی ہے" - رابی نے کہا "مبرا خیال ہے کر مِٹی کومعلوم نہیں کر ہیں انڈین انٹیلی جنس ہیں سٹ مل ہو

"سیں یقین کے ماتھ کچھی تہیں کہ سکتا" سے زیز نے کہا۔ "اگر اسے معلوم ہو نا تو یہ بول پڑتی"۔۔را بی نے کہا۔۔" بیس نے اسے جو دلیل کیا ہے اور جو بہتان اس پر لگا دیتے ہیں، ان کے جواب میں یہ مجھے صرور کہنی کرئم انٹریا کے جاسوسس بن گئے ہو! "اس نے کہا ہے یا تنہیں" وزیر نے کہا "ہمیں بہت ہی

متاط مونا پڑھے گا."

رشی کومعدم مقاکر رابی انڈین انٹیلی جنس میں شامل ہوجیکا ہے۔ اگریہ اسے ٹاک تھا تو یہ دیمیے کراس کا شک یقین میں بدل گیا تھاکہ اس نے اغواکی تفتیش لولیسس طیشن کی بجاتے انٹیلی جنس مہید کوارٹرمیں

ہورہی تھی۔ رابی جب رسٹی پر الزام تقوب رہا تھا کہ وہ فود کسی کے ساتھ گئی تھی، رسٹی کے ہونٹوں تک یہ بات آگئی تھی کہ میں بدکار ہی سہی لیک میں پاکستان کے دشمن ملک کی جاسوسی نہیں۔ وہ کہنے ہی والی تھی کہ تم ہندوؤں کے جاسوس ہولیکن اُس نے یہ ستجا الزام نبگل لیا تھا۔

اُس نے ہائٹی کے گھر ہیں جو روشنی پائی بھتی اور ہائٹی کی بیوی کے
اس کے ذہن کوجس نور سے متورکیا تھا ، یہ اُسے راستے وکھا رہا تھا
ادر خطر سے اس کی روح کی آنکھ کو اپنے آپ ہی دکھاتی دیتے ستے۔
اس کے ذہن میں بیسوپ آگئی تھی کہ دہ انڈیا میں ہے اور انڈیا کے
جاسوسوں کے قبضے میں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اُسے ایسا لاہتہ
کریں کہ اُس کی لائل بھی نہ ہے۔

وہ مرنے سے نہیں ڈرتی تھی۔ اُ سے اپنی مال سے محبقت تھی اوروہ ماں کو دنیا کی عظیم ترین عورت سمجھتی تھی لیکن رابی اور اُس کی مال نے اُسے بتا یا تھا کہ اُس کی مال آبر و باختہ عورت ہے اور اُسس کی جوجا مذاد ہے اور بناک میں اُس کا جوبیلنس ہے بیرسب باب کی حوام کی اور مال کی عصدت کی کھاتی ہے۔

رشی نے رابی سے مبت کی تھی لیکن رابی نے شادی سے بعد اُسے کہ دیا تھا کہ اُسے رشی کاجہم اچھا لگا تھا۔

را بی کی مال نے اُسے اور اُس کی مال کو دھنکار دیا تھا۔

مچمراس انکشاف نے اس کے ول پر کاری مزب سگاتی تھی کررا بی انڈیا کا جاسوس ہے۔ اب را بی اس سے بھن گیا تھا میکن را بی اسے بیوفا کہر رہاتھا۔

رشی کومرجائے میں ہی نجات نظر آئی تنی لیکن ہاشی، اُسس کی بیوی ا درعبدالقدر کی ہائیں اُسے زندہ رہنے برجبود کرر ہی تقیں۔ اُسے برسوچ بھی آگئی کراب اگر اُس نے یہ تیررانی برحلا ویا تو یہ مذصرف خطا جائے گا بلکہ والیس آگر اُسی سمے یسنے ہیں بیوست ہوجائے گا بھیر کیول نہ

یر بیراس وقت علات جب یه نشانے بر بیٹے۔ اُس سے بینے میں انتقام کی اگ بھڑک اُسٹی ۔اُس نے ہونٹ

ں۔۔ "یہاں ہنیں ہے فہن سے ایک آواز ُ ایکی۔ "پاکستان ہینے کر"

پاکتان کک بید آ دار بہنچا نے کا انتظام عبدالقدیم کے پاس کھی تفاجس روز وہ رفیقی سے پاس بیر معلوم کرنے گیا تھا کر جا در پر دھو بی کانشان تو نہیں تھا، اس شام وہ اذان سے ذرا پہلے جا نمر نی چرک حیلا گیا۔ بازار میں آہستہ استہ چلتے چلتے ایک جبزل سٹور میں چلاگیا۔ بیا کی مملان کا خاصا بڑا جبزل سٹور تھا جس میں مالک کے علاوہ دوسیاز مین سھے۔ ان میں سے ایک نے عبدالقدیر کو دکھا تو وہ مسکرایا۔ عبدالقدیم اس کے

سامنے کا وَنظر رہا کھڑا ہُوا۔ "اچھی قسم کی بنیانیں دکھا دیں"۔۔عبدالقدیر نے اس سیز ہیں سے

ا بن م م بنیا ی وهاری - بر معدید کها - انجی تسم کا مطلب ہے بہت ہی انجی یہ

سیزین نے بین جار ڈب اس کے آگے رکھ کرکھول دیتے عبالقیر ان ڈبول پر اس طرح حجک گیا جیسے بنیا نمیں بڑی غور سے دبکھ رہا ہو۔ دکان میں چندا در گا کہ سے سینے سیز مین کا وَ نٹر کی دوسری طرن سے ذرا ساخھ کا۔ اس کے اور عبدالقدیر کے سرول میں بشکل چھ اپنے فاصلہ رہ گیا۔ "کو تی خاص بات :" سیز مین نے سرگوشی میں بوچھا۔ "کال!" سعبدالقدیر نے جاب ویا اور ایک ڈب میں سے

ایک بنیان نکال کرسیدها بوگیا - اسے کھولا اور دهیمی آ واز میں بولا سیمشاری نماز سے لبد؛

"اُسی سبی دیں ؟" - سیز بین نے سرگوشی کی -"ال إ" - عبدالقدر نے بنیان رکھ دی اور آ مستدا مسنہ عبلتا مهو گی اور حیا لاکتھی!"

سنونسورت بھی الیں ہے کہ تم ویصے ہی رہ جا ڈ" عبدالقدیر نے والی ہے۔

اگرانگیلی جنس کی نظر سے دکھیں تواس میں کوئی شک بہیں کر برافو کی ہے مد طرناک ثابت ہوسکتی ہے لیکن بہال معاملہ السط ہوگیا ہے۔ رائی کو خطرناک ثابت ہوسکتی ہے لیکن بہال معاملہ السط ہوگیا ہے۔ رائی کو توان فرین انٹیلی جنس نے پوری طرح اپنے جال میں لے لیا ہے لیکن اس لاکلی کو معلوم ہی نہیں کہ اس کا فاوند انڈین انٹیلی جنس کا ایجنط اس لاکلی کے دور اسی سلط میں ولی لایا گیا ہے۔ ... اب سی مناوکہ میں بن کے کاسس لوکی کے متعلق یہ معلومات کہاں سے اور کس طرح حاصل کی ہیں "

عبدالقدیر کے اسے بوری تغفیل سے سایا کر اُسے کس طرح
پیت جلا تھا کہ یہ میاں ہوی ولی میں لاتے گئے ہیں۔ اُس نے طریز کا نام
لیا عزیز کے متعلق محمود کو بتایا کر اُس کا ذاتی کر دار کیا اور نمیی بیک گراؤنڈ
کیا ہے۔ عبدالقدیر نے محمود کو بتایا کہ رشی کو کس طرح اعزا کر کے لایا گیا
اور اپنے دوست ہاشی کے گھریں رکھا گیا تھا۔ لڑکی کی قدید کے دوران
کی تام ہاتیں عبدالقدیر نے محمود کو سائیں۔ بھریہ سنایا کر کس طرح عزیز نے
اپنی بین کو ہاشمی کے گھران شیمے میں بھیجا تھا کہ لڑکی اس گھریں ہے۔ بھر
اُس نے محمود کو سایا کہ دوسر سے روز کس طرح عزیز کی بین ایک معاملہ تھانے
ایجنٹ کو ہائیا تھا۔ عبدالقدیر نے محمود کو یہ بھی بتایا کر معاملہ تھانے
شفیط کر دیا گیا تھا۔ یک الشرے بڑی مدد کی ادر معاملہ تھانے میں ہی ختم
شفیط کر دیا گیا تھا۔ یک الشرے بڑی مدد کی ادر معاملہ تھانے میں ہی ختم
شفیط کر دیا گیا تھا بیکن الشرنے بڑی مدد کی ادر معاملہ تھانے میں ہی ختم

اس کے بعد جرجو کچھ ہموا وہ عبد القدیر نے محمود کو بتایا . "بئیں آپ کی بیر دوئیب رادشن کر محسوس کرنا ہموں کرمیں اسے سے نہ ما نول" ۔ محمود نے کہا ۔ "آپ تربیت یا فنتر انٹیلی جنس کا کام کر رہے ہیں ۔ آپ کی بائلیں سن کرمیراغون کھو لنے رنگاہے ۔ مجھے ایسے مبزل ستور سے نکل گیا۔

وہ ابنے گھرکی طرف جانے والی بس برسوار مہوا اور بس اسے ا بیا ندنی یوک سے نکال ہے گئی۔

عشادی نماز کے وقت وہ حوس فاضی کے قریب ایک مسجد میں تھا۔ وہ گھر بنا آیا تھا کہ ایک وست کے ان جارہا ہے، ذرا ویرسے کوٹے گا۔ وہ سیلز مین جی مسجد میں آگیا۔ انہوں نے باجاعت نماز پڑھی بجر منت اور نوافل پڑھ کر اگھ۔ میڈ مین نے قرآن میں کے قریب میڈ گیا جیسے اسے قرآن ما منے رکھ لیا عبدالقدر بول اُس کے قریب میڈ گیا جیسے اُسے قرآن بڑھا رہا مہو۔ نمازی مسجد سے ایک ایک کر کے جارہے تھے۔ بڑھا رہا خر ہے بھے۔

"محمود بھاتی!" ۔ عبدالقدیر نے کہا ۔ "ایک شکار ہے۔ ئیں متہیں باکتان کے دوایڈرلیں دیتا ہوں ۔ اس نے حب سے ایک کا فذر کا کراس کی تہیں کھولیں اور کھلے ہوئے قرآن پر رکھ دیا ہلایان جس کا نام محمود تھا، کا غذیہ کھے مہوئے ایڈرلیں پرطھنے لگا۔

" یہ ایڈریس ایم اے ملک کا ہے" ۔ عبدالقدیر نے کہا ۔ "
و یفینس ڈیپارٹمنٹ میں ہے۔ ذرا دیھواس کی پوسٹ کتنی اہم ہے۔
یہ اس کے گھرکا ایڈریس ہے۔ ۔ ۔ . اور یہ اس کا بیٹا ہے۔ اس کا نام رب نواز
ہے اور رابی کہلاتا ہے بلکر ابی کے نام سے ہی جانا اور پہچانا جا تا ہے۔
یہاں اپنی ہیوی کے ساتھ آیا ہُوا ہے "

"خودآیا ہے ؟" ہے محمود نے پوچھا ۔ "یا لایا گیا ہے ؟"
"لایا گیا ہے ؟" عبدالقدیر مے جواب دیا ۔ "لوجوان ہے ۔
اس کی بیوی جی نوجوان ہے ۔ ہم توجائے ہو کہ بیر را ، کے مٹن کے تحت
لاتے گئے ہیں کوئی شک بنیں رائ کہ بیر لوم کا پہاں کی انٹیلی جنس کا با قاعدہ آلہ کا رہن جی ہے ۔ "

" یہ رط کازیا وہ خطر ناک ثابت ہوسکتا ہے " محمود نے کہا ۔ " چونکہ اس کمے ساتھ اس کی نوجوان بیوی ہے ... کمیسی ہے بخوبھبورت محوں ہوتا ہے جیسے میں آپ سے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کر رہا .... اگر مند دستان میں آپ جیسے کچھ اور مسلمان میدان عمل میں آجائیں تو

اگرمندوستان میں آپ جیسے کچھ اورمسلمان میدان عمل میں آجائیں تو ہم انڈین انڈین انڈین انگرین کو ایجنسیوں کو سکار ا ہم انڈین انڈیلی جنس، ان کی ارا ۱ اور دوسری تخریب کا را ہجنسیوں کو سکار ا

"یہاں بیٹے ہمیں بہت دیر ہوگئی ہے" عبدالقدیر نے کہا ۔ "کوئی شک ذکر ہے۔ باہر جلتے ہیں۔ پارک میں طہلتے ٹہلتے باتی بات کرلیں گے۔ اپنے متعلق مجھے بیخطرہ محسوس مور باہمے کہ انٹیلی مبنس نے مجھے نگرانی میں رکھ لیا ہوگائم تواس حکر سے واقف ہی ہو"

محمود نے فرآن بند کر کے الماری میں رکھا اور عبدالقدیر کے ساتھ مسجد سے نکل آیا۔ کچھ وُور بچول کا ایک وسیع اور سرسبز بارک تھا۔ دولوں اس پارک میں مینٹ کے ایک بنج برجا کر میٹھ گئے۔

"میں ہمیں اس روائی کے تعلق کچے بتا نے سگا تھا"۔۔ عبدالقیر نے کہا۔۔ "ظاہر ہے کہ اس روائی کوجب ہم سے قیدمیں رکھا تو پہلے دوزہبت پریشان ہوتی ہم نے اسے بتایا کہ اسے کیوں اعواکی گیا ہے۔ ایک دودن اور راتیں گزرگینس تولوئی کو بقین ہوگیا کہ اس سے ساتھ ہمارا اور کو تی مطلب ہمیں اور ہم غنٹر سے بدمعاش اور بروہ فروش نہیں ۔ بہت جارا اور کو تی مطلب ہمیں کہ اس کا فا وند کس حکم میں پروا ہو اسے مباری سے بئیں نے اور ہاشمی صاحب اور ان کی بیوی نے اس لولی کے ساتھ اسلام ، اسلام ، اسلامی جذبے ، ذاتی اور قومی وقار کی باتیں کیس تو لوگی کار ڈیمل ایسا تھا جو ایسا تھا جو بی ہوتی صاحب انظر آر ہی ہوں اور یہ بائیں اس کے دل میں انرتی ہوتی صاحب انظر آر ہی ہوں ۔ تم یہ سمجھ لوکہ اس کے فاوند کی برین وائنگ خاوند کی برین وائنگ

ہم نے اپنے رنگ میں کر دی ہے۔" "لیکن یہ تو یقین سے ہنیں کہاجا سکتا کہ آپ کی کی ہوتی برین والٹگ

ہیشہ فائم رہے گی" محمود نے کہا ۔ "وہ ایسے خاوند کے رنگ بیں کسی دفت بھی رنگی جاسکتی ہے "

"یخطوہ توہے" عبدالقدیر نے کہا ۔ " یکن اس پرغور کرو
کہ ہیں انٹیلی عبنس ہیڈ کو ارٹر میں بلایا گیا اور اس لوطی سے شاخت پریڈ
کر ان گئی اور لوطی نے ہماری شاخت سے انکار کر دیا ... بھر ہمارے
آدمی جو رسٹی کو والیس عزیز کے گھر لیے گئے ستے بعزیز اور اس لوطی کے
خاوندرا بی کی بٹائی کر کے آگئے ستے۔ اسس لوطی نے اپنے خاوند
کی اور ا پنے میس نہ بان عزیز کی بٹ تی بھی برد اشت کر لی۔
اس سے ہمیں اُمید ملتی ہے کہ یہ لوگی ہمیں دھوکا مہمیں دسے گئے۔ بھر
میں تہمیں اس لوطی برجوگا۔
میں تہمیں اس لوطی کے گھر کا ایڈر لیں بھی و سے رہا ہمول نم نے برطھ لیا
میں تہمیں اس لوطی کے گھر کا ایڈر لیں بھی و سے رہا ہمول نم نے برطھ لیا
میں تہمیں اس لوطی کے گھر کا ایڈر لیں بھی و سے رہا ہمول نم نے برطھ لیا
میں تہمیں لاہور کا ایڈر لیں ہے۔ لوگی کے بیان کے مطابق اس گھریں
اس کی صرف مال رہتی ہے۔

ر من لی اسی بس کا بری اسای مصے سطار ہوتی ہے۔

ایرا کے جمیر جھوڑ دیں "محمود نے کہا " بیر میرا اور آتی ایس آتی

کا کام ہے۔ پاکستان میں کون کیا ہے، اسے سنبھالنا ہمارا کام ہے "

"میں نے لڑکی کا نام بھی تکھ دیا ہے" عبدالقدیر نے کہا ۔۔۔
"اصل نام راشدہ ہے اور رشی کہ کا تی ہے "

"اگریمعلوم ہوجائے کریہ میاں ہیوی کب واپس جارہے ہیں توہتر ہوگا" محمود نے کہا۔ " ہیں ہرحال میں چار دیؤں کے اندر اندر برتمام معلومات پاکتان سجوا دول گا۔ آتی ایس آتی والے وہاں سے معلوم کرلیں گے کران کا دیمزہ کب تک ہے ....اس لڑکے کا باپ ڈیفینس میں ہے۔ وہ توبڑے خطرناک راز انڈیا کو دے سکتا ہے۔"

"بهوسکتائیے و سے بھی جیکا ہو"۔ عبدالقدیر نے کہا ۔ "اگر تم نے کچھ اور لوچھنا ہو تو پوچھ لو"

"بی انفار میشن کانی بنے" محمود نے کہا \_ اور برطی قیمتی انفار میشن کانی بنے اللہ پر بھروسد رکھیں"

سعبدالقدیرصاحب! — محمود نے کہا — ہماری سب سے
برای کم وری ہمارے کمران ہیں۔ اب نک ہم لیے یہ دیکھاہے کہ پاکتان
کے حکمران سیاسی لیڈر ہوں یا جربیل، سب انڈیا سے آگے جھکے جھکے
سے دہتے ہیں۔ پاکتان ہیں توالیا ہی ہمواہے اور ہوتا رہتا ہے کہ
آئی ایس آئی نے کسی برطے اونہ کی نشانہ ہی کہ وہ انڈیا کاجاسوں ہے
تومعا ملا اُوپر ہی اُوپر رفع دفع کرویا گیا۔ جس ملک کی انٹیلی جنس کو تھمران
اینے اقت رار کے شعق کے لئے اور سیاسی مخالفین کو دبائے رکھنے
اینے اقت را رکھے تعق کے لئے اور سیاسی مخالفین کو دبائے رکھنے
مے بخرد ہی غور فرما تیں کہ ہما رایہ وشمن ملک کس طرح ہمارے مراہ ونجانول
کو این کام میں استعمال کر رہا ہے۔ کیا پاکتان نے کبھی ہند وہ کھیا
موارت کے عیساتی نوجوانوں کو اسس طرح برین واشنگ کر سے اینے
محارت کے عیساتی نوجوانوں کو اسس طرح برین واشنگ کر سے اینے

کام میں لانے کی کوسٹش کی ہے ؟ ہم یہ کام کر سکتے ہیں بشرطیکہ اس
کے لئے موزوں آدمی بہال بھیجے جاتیں اور مطلوبہ موت میں فراہم کی جاتیں
ادھر ہم دشمن کے ملک میں اپنی جانوں کو خطر سے میں وال کر کام کر
رہے ہیں، اوھر ہمار سے بادشاہ استے مفاوات اور اپنی سوچوں ہیں
مگن ہیں بہرحال ہم اینے فراتص جان کی بازی سگا کر بھی پور سے کر
رہے ہیں ۔ ہمرحال ہم اینے فراتص جان کی بازی سگا کر بھی پور سے کر
رہے ہیں ۔ ہم

"پاکستان الله کی اور شهیدول کی سرز مین ہے" - عبدالقدیر نے کہا - "الله ہی پاکستان سے حکم الؤل اور حکمرانی سے خواہش مند بیڈرول کو ہدایت و سے گاء"

عبدالقدیراورمحود پارک سے اُسٹے، اہر نکلے اور ایک دوسرے کو خوا ما فظ اور کے مخدا ہی ان کا حافظ اور کہ گئے سخدا ہی ان کا حافظ اور گئیسان تھا۔

محمود پاکشان کی انگی جنس آتی الیس آتی کا کارنده تھا۔ وہ پاکشانی سے اور کرمشتہ دوسال سے دی میں بھارتی شہری کی حیثیت سے رہ رہا تھا ہیں سے جول سازی اور بہروپ تھا۔ ان دوسالوں میں وہ آتی الیس آتی کو بڑی قیمتی انفار میشن دھے جہا تھا۔ کوتی ایک سال پہلے عبدالقدیر نے اپنے طور پر محمود کو دریافت کیا تھا۔ دولؤں نے ایک دولمسرے کو اعتمادیں طور پر محمود کو دریافت کیا تھا۔ دولؤں نے ایک دولمسرے کو اعتمادیں سے لیا تھا۔ گرشتہ ایک سال سے ان کی ملاقاتیں اسی مسجد میں ہورہی تھیں جہاں اُس رات امنوں نے عشار کی نماز پڑھی تھی۔

جاربا ہے دان بدرابی اوررشی طیار نے میں بینظہ و تے تھے
اور طیار سے کے اسٹون شارٹ ہو ہے کے سے مسافروں نے سیفی پیشیں
باندھ لی تھیں۔ یہ بُلٹیں تو ایک ہی قسم کی تھیں بیکن رابی بھارت کی
ایک بڑی ہی جسین بیٹ سے بندھ چکا تھا۔ وہ اس بندھن کے مُسن
میں کھویا ہُوا تھا۔ وہ اُن خطروں سے بے نیاز تھا جو اس مُسن میں پوشیدہ
نے۔ اُس کے ذہن میں رَبیٰ سائی ہوئی تھی۔ اُس کی سوجی اور خیالول
بر بھارت کی اسی ہندولؤی کا فلیہ تھا جو اُس کے دل کی ونیا میں

زينت أفتاب عرف زيني محيمروب بين داخل موتى عتى اسمبروب م رابی کے لئے طلسماتی کششش تھی۔

طیاره رُن وے کے سرے پر بہنے چکا تھا۔ دِشی با ہرو کیے رہی تھی۔ رابی زئین کے تفتور میں ایسا کم تھا کہ اُسے معلوم ہی منتھا کو طیارہ اُوٹ نے مے لئے زُن وے بر دوار برط اہے۔ را بی گرشتر رات کے لمحوں میں کھو ما موا تفارأس كے تصنوں میں زَبنی ہے جم كى بُوباس اہمى كك موجو دھى جس میں سنط بھی شامل متی بیمسور کئ سخفہ تھا جودہ دِ تی سے معجار ہا سف۔ زَبنی اُدھی رات مک اُس کے بیٹرروم میں رہی تھی۔ گناہ کی بداد بھی اُس

کے لئے عطر بیز بھی۔

رشى اُس کے ساتھ والی ریٹ پر بھیٹی تھتی۔ اتنی قریب کروونوں ایک دوس ہے کو ٹیمور سے تھے *لیکن ر*ا بی اور رشی کے درمیان برط المبا فاصلہ حاتل ہوگیا تھا۔ برمیاں بیوی ندی کے دوکنارے بن گئے سے جو کہی بھی اورکسین بھی نہیں مل سکتے ان کے ورمیان محبت اور نفرت کی ندی بہہ رہی متی \_\_رابی کے دل میں زینی کی مبت اور بشی کے ول میں رابی

طياره فضايي بمندبه وجيكاتها اوردلى يرحكر كاط كرياك تان كي

طرف محوير وازتها .

جب ملیّاره پاکستان کی سرحد میں داخل مبُوا، اُکس و قت بعارت کی ایک ریل گاڑی پاکستان کی سرصدمیں واعل ہو تی حبس مين بعارتي اور پاكستاني مسافرسوارسته ان مين استنيات على نام كا ایک مصارتی مسلمان مجی تھا جو پاکتان میں اپنے عزیمہ ول سے ملنے ار اتھا۔ اسس مے اس رابی اور رشی مے گروں کے ایڈرلیں ستے۔ ممرد نے اُسے وہ تمام روتیداد سنا دی محق جر عبدالقدیر سے اُسے سناتی متى استياق كومعلوم تفاكر بدفقة بإكسّان مين جاكر كها ل اور كيدسانا ہے ۔۔ دہ آئی ایس آئی کا ایجنٹ تھا۔

نعان اسی میں ہے کرجس طرح تم نے بینجندایک باتیں تسلیم کرلی میں ای طرح کے بیڑ تم سے جو کچھ بھی پوچھا جائے وہ سے بہتے بتا دینا ۔ ہموسکتا ہے ہم تہدیں سلطانی گواہ بنا کرتفتیش ختم ہوتے ہی داپس انٹریا بھیجے دیں … اسسا ایک انتہائی اہم سوال کا جواب د سے دو۔ ان آ دمیوں کے ملاوہ جو ہم لے کڑے جس تم پاکستان میں کتنے آدمیوں اور عور تول کوجا انتی ہو ؟

آئیس سے کہنتی ہوں " \_ زَسِیٰ نے جواب دیا \_ "میں ان آ دمیوں کے سواا ورکسی کونہیں جانتی "

" نہیں زَبنی !" میجرنے کہا ۔ " نم اینے آب کو اُسی مگر لارہی ہو جہاں سے بی تہمیں مٹانا چاہتا ہوں!"

زَین اسی پراڈی رہی کروہ اور کسی کونہ میں جانتی میجراس پر دہا ۋ ڈالتا رہا۔زَین رونے پر آگئی سیسکن میجر پر اس سے رونے کا کچھاڑ نہیں ہور ہاتھا۔

"ين آپ کوايک اوربات بناتی ہوں" - زَبنی نے اُسے کرانی تَميّق کوایک اوربات بناتی ہوں" - زَبنی نے اُسے کرانی تَمیّق کوایک ہوں اسے ہوں کہ اسے کہ اور کہا گیا اور اولی سے ہماں تمیق کی سلائی پر ہاتھ دگائیں۔
آپ کوجھو نی سی ایک گولی ملے گی۔ یہ مجھے دی گئی تھنی اور کہا گیا تھا کہ برائے جانے کی صورت میں یہ گولی نگل لینا۔ زیا دہ سے زیا دہ دس منط بین تم آزاد ہوجا وگی .... آپ یہ گولی نکال کر مجھیناک دیں۔ بئی مرنا نہیں جا ہتی۔ اگری ایک کی اتنی و فا وار ہوتی تو لا ہور بی گرفتاری کے فرراً لبعد بہ کولی نرگل کر مرحکی ہوتی ۔ اُ

مبجرنے اسے واپس میں بھیج دیا۔ وہ زَینی کے اس جواب سے مطه تن نہیں تھا کہ وہ رِنگ کے اس جواب سے مطه تن نہیں تھا کہ وہ رِنگ کے کسی اور فر دکونہیں جانتی میجرنے اس کی قبیقت کے اندر سلی ہوئی گولی زکال لی تھی۔ اُس نے میر گولی اینے کرنل کو دکھا تی کرنل نے میجرسے کہا کہ وہ ہر ملزم کے میل میں جا کر اُس سے کیڑوں کی سلاتیاں جیک کرے۔

"سرا" - میجرنے کہا - "اگرآپ میری نجویز لیندگریں تو ان
کے پیڑے اُٹر واکر انہیں یہاں سے پاجا ہے اور گرنے دے دیے جائیں "
کرن نے اس نجویز کولیندگیا ۔ اُسی وقت تمام ملزموں کے کپڑے
اُڑواکر انہیں کڑنے اور پاجا ہے دے و بنے گئے ۔ ان کے کوٹوں بتیونوں
اور تیصوں کی اندرونی سلاتیاں دیکھی گئیں صرف ورماکی بتلون کی بیٹ والی
طرسے اس ننم کی گولی نظی ۔ وہ بھی تنا بیرخودکشی سے گھراگیا نھا۔ اُ سے ب
رق تو تو نہیں ہونی چا ہیتے تھی کرعدم آبوس کی بنا پر اُ سے جھوڑ ویا
ما ترکا ۔

漱

نتی دِ تی میں انڈین انٹیلی مبنس کے انٹیروگیشن سنٹر کی ایک کو مقری ایس کو مقری بن عزیز کا بہنو تی بند تھا۔ نمیسری کو مقری میں انڈی کو بند کیا گیا تھا۔ اُس وقت اُس کی کو مقری خالی تھتی۔ اُسے اُس کر سے اُس کے میں سے لیے بھیا گیا تھے جہاں تفتیش بہواکرتی تھتی۔ میجب سے الیہ اُس سے لیو جھیا گیا گیا ہے۔ کر دانتہا۔

"جناب فزیدالدین ہاشمی صاحب!" - میجر مجالیہ نے کہا - "ہم اُپ کی مبتنی عزّت کر سکتے مقے کر چکے ہیں۔ آپ شرافت کا حجالنہ دے کر نکل گئے تھے۔ آپ سمھے کر ہم بیو قون بن گئے ہیں ... اب ہم شرافت کرنہیں ماہیں گئے۔"

"میں اگر پہلے شرایف تھا توا بہمی آپ وہی شرا فت دیکھیں گئے" -ہاٹمی نے کہا۔

"شُٹ اُپ"۔میجر بھاٹیہ نے کہا ۔۔ مان لوکہ رسٹی متہارے گھریں رسی بھنی اور اُسے تم لوگوں نے اغواکیا تھا!"

الیرفلط سے "- الشمی نے کہا۔

"اورمان نور عزیز کوتم لوگوں نے قبل کیا ہے "میجر بھالیہ نے اُک کے جواب کو نظر انداز کرتے ہو گئی سے کہا سے ہاکتان کے ایجنٹ ہو "

سعزیزی ہمارے ساتھ کیا دشمنی تھی کہ ہم اسے قتل کرتے ہا۔ ہاشی نے کہا ۔" وہ اپنی برمعاشیوں کی وجہ سے اپنے جیسے کسی برمعاش کے ہامخدں قبل بہُوا ہے"۔

"YOU DIRTY MUSLIM" - میحب ربھاشیر نے ہائمی کے مُند پر بڑی زور سے تفہیر مارتے ہوئے کہا - "عزیز کے ساتھ ایک نوجوان آدمی تفاعزیز کے قائمول نے اس آدمی سے کہا تھا کہ والبس یکنان چلے جا قا در..."

الثمی نے اُسی قسم کا تقییر میحب رجالیہ کے مُنہ پر ماد کر کہا ۔۔

"YOU FILTHY KAFIR"

مبحر معالیہ عکرایا بھر منبھل کر کمرے سے نکل گیا۔ دو ہمین منظ ابترین اسٹے کئے آدمی اندرا کے اور انہوں نے ہشمی پر گھولئوں اور تھیٹروں کا بینہ برسادیا۔ ہاشمی گربٹا تو اُسے تھیڑ مارے جانے گئے اور وہ ہوت وحراس کھو بدیا۔ بہوئ میں آیا تو اُسے تھیڑ مارے جانوں فرش سے جو سات اپنے او بر سے اور کا بین کا بیوں سے بندھ اُبڑوں میں بازوں میں سے جو سے درد کی میسین اُسٹر ہی تیں نظاکہ کننا وقت گرد گیا ہے۔ اُس کے جم سے درد کی میسین اُسٹر ہی تیں اور سے اُسٹری کو آواز سے آئی دی ۔ "بولویل !"

باشمی کے مُنہ سے کوئی آواز مذکلی ۔

" اُخری بار!" — اُ سے میجر بھالئیہ کی مانوس آ واز سنا تی دی ۔ "کہو، رشی کوئنہار سے گھریں رکھا گیا تضایا تنہیں ؟"

ٔ ہاشی نے سُر کو دائیں ہائیں کی جنبش دی مطلب بیرتھا کہ نہیں · «عزیز کے قاتلوں کے نام بتا ت ۔"

اشمى نه بيرسر بلاكر نفي ين جواب ديا .

"متہاری بیوی بتادیے گی"۔ میجر بھاٹیہ نے کہا۔ "وہ نہیں اسے گئ اسے کی نوجیل کے بیادے گئا۔ ان دونوں عور توں کو متہارے بتا ہے گئا۔ ان دونوں عور توں کو متہارے

سامنے نزگا کیا جائے گا"

ہاشمی شے ہونٹوں پر ایسی سکرام ط آگئی حبس میں کرب بھی تھا ں ۔

میجرعالیہ نے ہاشی کو کھول کر اُنروا دیا۔ ہاشی پاؤں پر کھڑا نہ رہ سکا۔
فرش پر یا وَل نگتے ہی وہ گر بڑا اور بہوش ہوگیا۔ اُسے ہوش آئی تو وہ
کو مفرٹ نے میے فرش پر بڑا مہوا تھا۔ اُس سے فریب ایک بلیٹ ہیں دال اور
دوروٹیاں رکھی ہوتی تھیں اور ایلومینیم کے ٹیڑ ھے میڑھے گلاس میں پائی
بڑا ہڑا تھا۔ ہاشی نے پائی کا گلاس اُٹھایا اُس کا ہاتھ اتنا زیادہ کانپ رہا
تھا کہ پائی چھکنے دگا۔ اُس نے گلاس کو دولؤں ہاتھوں سے مکڑ کر مُنڈ سے
تھا کہ پائی چھکنے دگا۔ اُس نے گلاس کو دولؤں ہاتھوں سے مکڑ کو مُنڈ سے
دگایا اور ایک ہی بارگلاس خالی کر دیا۔ اُس سے ہاتھ سے گلاس گر بڑا اور
دہ خود ایک پہلوپر لڑھ کے گیا۔

اسس جہنم ہیں ہاسٹمی شکھے لیتے اور کسی بھی مسلمان س<u>کے لیتے</u> ذراسا گرنہیں تھا ہ

繺

را دلینٹری انٹیلی جنس سنٹریں ایسے ہی ایک کمرے میں جوانڈین انٹیلی جنس سے میں جوانڈین انٹیلی جنس سے میں جوانڈین انٹیلی جنس کا میجر عباس بیٹھا تھا، دا بی ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے انٹیلی جنس کا میجر سے پر گھرام بط اور اداسی کا ملاجلا ٹا تر تھا لیکن اس کے چہر سے پر دونق ایمی قائم تھتی جوجوانی کا بیتہ دیتی ہے اور جس اس کے چہر سے پر دونق ایمی قائم تھتی جوجوانی کا بیتہ دیتی ہے اور جس سے پر بھی بیتہ جیلتا ہے کہ یہ نوجوان کسی بڑے سے اونٹر کا یا اثر در سوخ والے کسی بڑے سے آدمی کا بیٹا ہے۔

لامسٹررب نواز! "میمجرعباس نے لیے چھا ۔۔" مُیں تہدیں رب نواز کہول یا را بی ہ"

"رابی!" — را بی نے خود اعتمادی سے جواب دیا۔ "گُنُر!" — میجرعباس نے کہا ۔۔۔"رابی اجھانام ہے .... ہاں سٹر سبی بات یہ ہے کرزینی میر سے ساتھ شادی کرنے کے لئے آتی ہے۔ ان آدمیوں میں جنہیں بہاں لایا گیا ہے ایک عبدالرحمٰن ہے اور زَمِنی کا ٹایا ہے، دوبیجے ہیں اور ایک ان کاکوئی قریبی رشتہ دارہے۔"

"تم انهیں کی طرح جمانتے سے بی ۔ میجرعباس نے پوجھا اور کہا ۔ میجرعباس نے پوجھا اور کہا ۔ میکا اس سے کہ انہیں پہلے سے جانتے سے اور ان کے ساتھ تہا ہے نعلقات خاصے گر سے سے ور ندکون کسی کو اسنے دن اپنے ہال تھہ سرا تا ہے اور سیر سپائے کرا تا ہے ... میری ایک بات اچھی طرح ذبن میں بڑھا تو تم جوجواب بھی دو گئے اُس کی تصدیق کرائی جائے گا۔ میصی سوچ بڑھا تو تم ہوگی اور تہا ہے لوکہ یہ بابخ آ دی ہیں۔ چھٹی زینی ہے۔ ان سب سے تفتیش ہوگی اور تہا ہوں بیان کی سچاتی اور حجوط کا بیت جل جائے گا۔ میں تمہیں سیمی بنا دیتا ہوں کر دینے بیان د سے جب تم اتنی آسانی سے بہاں سے نہاں سے نہا دیتا ہوں سکو گئے ۔ سکو گئی کہ سکو گئے ۔ سکو گئی کی سکو گئے ۔ سکو گئے ۔ سکو گئی کو کو شکل کی سکو گئی کی سکو گئی کی سکو گئی کو گئی کے گئی کی سکو گئی کی سکو گئی کہ سکو گئی کی سکو گئی کی سکو گئی کے گئی کی سکو گئی کی سکو گئی کو گئی کو گئی کو گئی کی سکو گئی کو گئی کی سکو گئی کے گئی کو گئی کو گئی کی سکو گئی کی سکو گئی کا کو گئی کر سکو گئی کر گئی کی سکو گئی کی سکو گئی کی کو گئی کی کو گئی کو گئی کو گئی کی کر گئی کی کو گئی کی کر گئی کر گئی کی کو گئی کے گئی کر گئی کر گئی کر گئی کر گئی کر گئی کی کر گئی کر گ

رابی نے ایک بار بھرا پینے اُسی بیان کو ڈہرایا جروہ بہلے دے ا۔

"مطررابی!" - میجرعباس نے اُسے ٹوکتے ہُوتے کہا -"مجھے بٹٹری سے اُتار نے کی کوئٹشن مذکرو جب تک پرج نہیں اولو گے بہاں سے نکل نہیں سکو گے ... میرے اس سوال کا جواب سوچ کر دو کیا تہا ہی پہلے معلوم نہیں تفاکر زَینی اور عبدالرحمٰن مسلمان نہیں ؟"

" نیس اب بھی کہنا ہول کہ وہ سلمان ہیں " رابی نے ہواب دیا ۔۔۔ "اسی ہے تو میں زَینی کے ساتھ شا دی کر رہا ہوں "

"کیارَبنی کی خاطربیوی کوطلاق دے رہے ہو؟"۔۔ میجرعباس نے پوچھا۔

"منہیں!" — رابی نے جواب دیا —"طلاق دینے کی وجربیہ سے کروہ برحلن ماں کی برحلن بیٹی ہے!" "مسٹر رابی!" — میجرعباس کڑسی سے اُسٹنے ہُوتے بولا — "تم رابی اِنم جانتے ہو تہیں بیمال کیوں لایا گیا ہے " "برکسی کو غلط فنہی بُروئی ہے" ۔ رابی نے کہا ۔"آپ میرے ڈیڈی کوجا نتے ہوں گے۔ا تنے بڑا ہے آفیسر کا بیٹا جاسوس نہیں ہوسکتا۔" "تہہیں کس نے کہا ہے کہتم جاسوسی سے الزام ہیں کپڑ سے گئے ہو ہ" ۔۔ میجرعباس نے لوجھا۔

رابی سوچ میں پیٹاگیا۔ "بال رابی! بولو" میجرعباس نے پوچھا میں تمہیں کسی نے تبایا ہے کرتم پرجاسوسی کا الزام ہے؟"

"کهانوکسی نے نہیں" - دابی نے د بے د بے الفاظ بی کہا - "کہانوکسی نے نہیں" - دابی نے د بے د بے الفاظ بی کہا - "اگر مجہ پر جاسوسی کا الزام نہیں تو مصے ئیل میں کیوں بند کیا گیا ہے ؟"
"ہم اہم گوا ہوں کو سمی سُیل میں بند کر دیا کر تے ہیں تاکہ کوتی ملزم
ان پر قاتلا نہ حملہ نہ کر ہے ۔ تم اگر اپنے آپ کو طرزم سمجھتے ہو تو میں تمہیں
دوک تو نہیں سک ایکن میں تمہیں گواہ بنا ناچا ہتا ہوں تم نے الزام شنے
بغیر بیجو کہ دیا ہے کہ تم پر جاسوسی کا الزام ہے ، اس سے تم نے میر سے
دل میں شک بیدا کر دیا ہے معلوم ہونا ہے تنہار سے شمیر پر کسی ایسے
ہی جُرم کا بوجہ ہے "

مابی فالی فالی نظرول سے میجرعباس کو دیکھتار ہا۔ اُس کے ضمیر پر جس جُرم کا بوجھ بخفا وہ اسے بولنے نہیں دے رہا تھا میجرعباس کو تھ اجھی طرح معلوم تھا کر را بی پر انڈیا کے لئے جاسوسی کرنے کا الزام ہے۔ سمجانی را بی! — میجرعباس نے دوستانہ بھے میں کہا — "میئی تم پر کوئی الزام عا تہ نہیں کرتا ہم صرف بر بتا دوکہ برکون بوگ ہیں جن کے ساتھ تم پر طے گئے ہو!

"یے جولوگی زَمِنی ہے اس آ دمی کی بہن ہے بس کا نام عبدالرحمٰن ہے"۔ رابی نے ایسے انداز سے کہا جیسے وہ سونی صدیع بول رہا ہو۔ "برلوگ انڈیا سے آئے ہیں۔ میں انڈیا گیا تھا تو ان لوگوں سے ہاں مظہراتھا۔

ا تنے جالاک اور ہوشار نہیں ہو سکتے جتن ا پنے آپ کو سمجھتے ہو"۔۔۔ مبجر عباس نے میزکی دراز سے ایک اخبار نکالا، اضار را بی کے آگے رکھا اور ایک خبر پرانگلی رکھ کراس سے پوچھا ۔ "یہی ہے ناوہ انفار میش ہوتم نے اپنے ڈیڈی کی فائل سے نکال کر اور فوٹوسٹیٹ کرا کے ان لوگول کے حوالے کی تقی اور انہوں نے یہ انفار بیش نتی ولی کو بھیجی تقی ؟"

رابی خبر پڑھنے لگا۔ یہ وہی بیان تھا جو انڈین گور نمنٹ کی طرف سے جاری مُواسِقا کہ پاکستان سکھوں کو کس طرح جنگی مدد دیے رہا ہے۔ را بی خبر پڑھ چکا تو اُس نے میجرعباس کی طرف د کیھا جو اُس کے ساتھ کھڑا تھا۔

" بئیں نے ایسی کوئی الفار بیٹن کسی کو نہیں دی " را بی نے کہا ۔۔ "آب مجھ پر ایسا جیوٹا اور ہیہودہ الزام نر لگائیں۔ آپ میر سے ڈیڈی کو شایر نہیں جانتے۔ دہ ڈیفینس منسٹری میں ... "

دهاس سے آگے بول نہ سکاکیونکم میجرعباس نے برطی زور سے اُس کے سر پر ہاتھ مارا اور اُس کے لڑکیوں جیسے لمبے لمبے بال اپنی مُسطی میں لے کرزور سے اُور کو توشکا دیا تھا۔ را بی کی زبان بند ہوگئی اور مُرکھ گیا۔ میجر عباس نے اُس کے بال اور زور سے کھینچہ۔ را بی اُسط کھڑا ہُوا۔ باکسروں بیسے جم والے میجرعباس نے را بی کے والی سے بال اپنی مُسمیٰ میں رکھے اور اُسے زور سے دیوار گھماکر جھیوڑ دیا۔ را بی گھومتا ہُوا دیوار سے مکرایا۔ اُس کا سراتنی نہ ور سے دیوار سے سکاکہ اُسے جگر آگیا بھر اُس کی ٹائلیں دو ہری ہوئیں اور وہ گھٹنوں کے بل گر کرایک بہلوکو روسے گیا۔

میجرعباس نے کمرے سے نکل کرایک آومی کربلایا اوراً سے کہا کہ رابی کے مُنر پر بانی بھینکے اوراسے یانی بلائے۔

یانی آنے تک رابی ہوش میں آگیا اور آہستہ آہستہ اُسے کھڑا ہُوا - میجر عباس نے بیچے سے اُسے لائ میجرعباس میں بیچے سے اُسے لائ میجرعباس نے بیچے سے اُسے لائ میجرعباس نے اسے بیٹے کو کہا ۔

"بابتدائے عت ہے "میجرعباس نے اس کے قریب اکر کھا۔ تہیں بچاننے سے انکار کر دے گی"۔ میجرعباس نے اُس کے بال ایک باد بھر پڑ کر بیچھے کو حبٹ کا دیا۔ را بی کامُنداُ وریر کو ہوگیا۔ میجرعباس نے کہا ---"ایک مجھ جیسے اوّل کے بیلے ہیں جو بار ڈریر جا کراس ماک کی خاطر شہیب۔ ہونے ہیں۔ اگر میں تمہیں وہ فوجی وکھاؤں جوٹانگوں، باز وؤل یا آ محصول سے محروم ہوکر گھرول ہیں ا پاہجول جنسی زندگی گزار رہے ہیں توتم سجد ہے ہیں گر براد ایک تم جیسی حرام کی اولاد سے جسے ڈسکو کلیجر نے گھر کار سنے دیا ہے نگاٹ كا .... اور ايك دِلى كے وہ ملمان ميں ہو وہاں بينظے بوتے پاكتان كى سلامتى كى خاطراب ين جان و مال كوخطر ي مين ڈال كرانڈ يا سے جاسوسوں کے فلاف زبین دوز جنگ الارہے ہیں .... اب جھوٹ بول کے دیکھوٹ رابی اُن نوجرانول میں سے مقابن کی روح کی فذاجنی بے راہروی مقى اور جنهول نے ہنگا ہے ، سورشراب اور بے ہنگم اُجیل اُ د كوكلچر كا نام دے رکھا تھا۔ إن كے جمول ميں اتنى جان بنيں تھى كر ذراسى تھى تنى برداشت كريكتيدا بى نے ميجرعباس كومرف دكيها. أس كى نظرول ميں اليا تا ترسف بيسهوه كم مركيام و بعثك كيام واوروه بيجرعباس سعد پر حيا بهام اموكروه کمال سے ادر اس سے ماتھ کیا ہور ہے، نیکن اُس کا د ماغ اس کا ساتھ جھوڑ گیا تھا اور اس کی زبان جیسے اکر طسی گئی تھنی ۔

"مجھا بنے ڈیڈی کارُعب دینے ہو ہ" ۔۔میجرعباس نے اُس کے بال جودڑتے ہُو تے کہا سام سے اب سوال کا جواب دو کیا تم جانتے نے کوعبدالرحمٰن اور زَینی ہندوہیں ؟"

"غدا کی شم، میں نہیں جانتا تھا"۔ را بی بےرو تی ہوئی سی آواز میں کہا ۔ "اگراکپ کتے ہیں کر میں ہندو ہیں تو پھر میسمجھ لیں کرمیرے ساتھ وھو کر ہور ہاتھا "

"اورتم خدا کو دھوکاد ہے رہے تھے"۔ مبہرعباس نے کہااور اخبار

نہیں ہے؟

ین منہ بیں "۔ رابی کا باپ گرج کر بولا ۔"وہ میرا بیٹا نہیں ۔اگر اُس کی رگوں میں میراخون ہوتا تووہ ا بینے ملک پر مربٹتا ۔ ابنے ملک سے دشمن کا جاسوں نہنتا "

رابی کی ماں برالیسی جُب طاری ہوگئی جیسے وہ کھڑ سے کھڑ سے بُت ناگئی ہو-

بی کی ہا۔ "بیآپ نے کیا کہ دیا ہے ؟ — رابی کی ماں نے مغموم سی آ واز میں کہا۔

"اس محسوائیں اور کوچھی نہیں کر سکتا"۔ رابی سے باپ نے شفقانہ سے لیھے میں کہا ۔ "بیٹھ جا و اور ۷۲ رکا وہ وفت یاد کروجب نم انڈیا سے آتی تنیں جس طرح آج تم اپنے بیتے کے لئے تراب رہی ہو، اسی طرح اس وقت ہزاروں مائیں اینے بچوں کے لیے نرط پی تقدیں لیکن ان ہندو و ک اور ا ن سلھول نے اُن پر رحم منہیں کیا تھا۔ اُنہوں نے اُن ماؤں کی گودیوں سے معموم يتحذي كرأن كما منے كاش والے منے برجھيوں كى أنتول مين مسلمانول كے نوزائيدہ بيتے اُڑس كرہندووں اور سكھوں نے بھنگرا ڈالا تھا۔ را بي بيسے بزارول بيط شهيد كرديت كشف سق إدهر بهارا بيثا جوان بُواتواس ناپاك اورسفاک دھرتی پرجاکر اپناایمان بیج آیا۔ اسٹ فائدان کے بمیرے فائدان كے أن افراد كويا دكر وجن كى لاشيں وہيں رە كئى تقيس انهنيں كفن كون بينا تا ـ الهنين توقبرين مبى نفيب بنين بمؤتمن "- را بى كاباب يكلحنت أيظ كهرا بهُوا ادر گرجتی بروتی آواز میں بولا سے مهیں بہیں بہیں۔ برلو کا میرابیا مہیں ہو مكتا برئمهارا بیانهیں ہوسكتاجس كا ہم نے نام رب نوازركانا اس كانام رابی می ایک ہے۔ خدا کی سم ایس ایسے کئی بیٹے پاکستان بر فربان كرسكتابول "

"يرتوبهي بهت پهلے سوچناچا ہيئے تھا کرلڙ کا کس راستے پرجا رہا ہے" سرانی کی مال نے کہا ۔۔" اُس وقت توہم دولؤل خوش ہوتے تھے کہالا پر ہاتھ ماد کر بوچھا ۔ یکیا یہ انفا رمیش تم نے پاس کی ہے ؟"
"نہیں" ۔ رابی نے راج سے پختہ لیھے میں حواب دیا ۔ یکی نے الیا کام کھی نہیں کیا!"
کام کھی نہیں کیا!"

میحرعباس باہر جاکر دوآ دمیول کو بلالایا اور رابی کی طرف اشارہ کیا۔
دونوں نے رابی کو جیت نٹا دیا بھراس کے بازو دائمیں بائمیں بھیلاد بھے بیٹھیلیاں
اُوپر کورکھیں۔ دونوں نے میٹرا ٹھاکر اس طرح رکھی کر میٹر کا ایک پایہ رابی کی
ایک ہتھیلی براور دوسرا دوسری ہتھیلی برآگیا۔ ایک آ دمی میٹر پراسس طرح
میٹھ گیا کہ اُس کا وزن رابی کی ہتھیلیوں پر بڑنے دلگا۔ رابی رطیبے لگا۔ وہ دودھ پیتے
بیٹھی کیا کہ اُس کا وزن رابی کی ہتھیلیوں پر بڑنے دلگا۔ رابی رطیبے دونوں پاؤں مروڈ کر
ایس کے شخنوں پر کھڑا ہوگیا۔ رابی نے چینا چلا نا شروع کر دیا۔
اس کے شخنوں پر کھڑا ہوگیا۔ رابی نے چینا چلا نا شروع کر دیا۔

میجرعباس کمرہے سے نکل گیا۔

اُس ونت لاہور کی ایک کو تھی میں ایک عورت اسی طرح ترطب رہی تھی۔ وہ برط ی سخت اذبیت میں مبتلا تھی۔

وہ را بی کی ماں بھتی۔ اُس نے را بی کے باپ کو بھی افتیت میں بننلا کر رکھاتھا۔ کہبی وہ را بی کے باپ کو کو سنے مگتی۔ اُسے ظالم، سفاک اور پھر دل کہتی اور کہبھی اُس کے آگئے ہاتھ جوٹر تی اُس کے پا وَں بِکرِطْتی اور رور و کر بہی الفاظ کہتی ۔"مجھے مبرابتج دسے دو۔"

رابی کاباپ زیا وہ ترجیب دہتایا اُسے حکو ٹی نستی دے دیتا۔ رابی
کی بہنیں بھی تفیں۔ وہ بھی باپ کے ساتھ اپنی ال جیسا سلوک کررہی تقیں۔
اُس وقت جب راد لینٹری میں رابی کے ہاتھ میز کے پالیاں کے بیچے
اَسے بہوئے سنے، اُسس کے ہاتھ لاُٹ سے سنے، اُس وقت لا ہور میں
رابی کی مال اس قدر تیزی سے اور اسنے غقے میں رابی کے مرب میں
میں گئی جیسے اُسے فتل کر کے آئے گی دابی کا باپ جُرب چاپ کمرے میں
میٹ این

"اوظالم باب!"--رابی کی ما*ل نے جِلّا کر کہا -"کیا وہ تنہار*ا میل

تفابلداً سے عددہ بیش کیا جا رہا تھا۔ آخراً سے میجر مجالیہ کے حوالے رہاگیا۔ ر

یجر بھائیے نے اُسے بڑے احت رام سے اقبال بُرم برآ مادہ کرنے کی کوشش کی تھی بھرا سے کہا تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں کاحال دکھ گئے۔
"میجر بھائیں !" بعیدالقدیر نے اُسے کہا "بیل جب انٹیلی جنس میں آیا تھا اُس وقت تم گلیوں ہیں کھیلتے بھر رہے تھے تم اپنا کام کروبیٹے!
مجھ سے تہیں کے عاصل نہیں ہوگا "

"عبدالقدیرصاحب! \_ میجر بھاظیہ نے کہا \_ "بیٹک آپ میرے اُستادا در میرے باپ میں مئیں آپ کوصرف یہ یا و دلانا چا ہتا ہوں کر آپ کا مک انڈیا ہے، پاکستان نہیں۔ آپ کی وفا داریاں ا ہنے ملک سے ساتھ ہونی جاہمیں "

"اورئین تہمیں سے یا دد لانا چاہتا ہول میجر بھاٹیر!" عب دالقدیر نے
کہا ۔ گرئین مسلمان ہول اور اسلام کے دشتے سے میری وفا داریاں ہر سلمان
کے ساتھ ہیں میں تہمیں آخری بارکتا ہوں کہ مجھ سے تہمیں کسی بھی سوال کا وہ
جواب نہمیں ملے گاجر تہ چا جتے ہو۔ مجھ ہاشی صاحب اور جمیل صاحب کا حسال
د کیھنے کی ضرورت نہیں میں تقسور کرسکتا ہوں کہ وہ کس حال میں ہوں گے۔ میں
فیخود برسوں مرموں کا بیمال اپنے ہاتھوں کیا ہے ۔ ... راجا ہے نے میرا
جم کم زور کر دیا ہے لیکن ایمان میلے سے زیادہ معنبوط مرکبا ہے "

میں جار گھنٹوں سے بعد عبد القدر کو بہوسٹی کی حالت میں اس سے کئیں گئیا۔ ئیل میں بھینا کا گیا۔

ان نینوں ملزموں سے انڈین انٹیلی جنس کو کچھ بی مذمل آمیجر جنزل کو رپورٹ ملی کریہ مینوں ملزم فزلاد جیسے مضبوط بین تو اس لے کہا کہ اگر انہیں چھوڑنا ہی ہے تواس حالت ہیں جیوڑنا کہ بیصر مف زندہ رہیں لیکن ان ہیں زندگی کی رہن باقی ندر ہے۔

"ان کی عور توں کو ملاؤ"--- میج-- جزل نے کہا -" بیر مسلمان

. میلانوسائشی میں گھومتاہیر تاہیے: "تر باری ترین کا سے اور کا ایک ک

"تم تھیک کہتی ہو" — رابی سے باب نے کہا —" یہ ہم دونوں کی فلطی ہے۔ تو بھر آؤہم دونوں اس فلطی کی سزا مجلکتیں "

رابی کی ان آخرا ایشی کوئی جمی دلیل اورکوئی سامبی فلسفه اس کی مجروح مامتاکوتسکین نهیں دسے سکتا تھا۔ خود رابی کا باب بھی روحانی افتیت میں مبتا تھا۔ اس میں اور اس کی بیوی میں یہ فرق تھاکہ باب نے یہ قبول کر لیا تھاکہ اس کا بیٹیا اس قابل نہیں کہ اس سے بیٹی سے میں اس کے لئے پرٹیانی یہ مقاکہ اس کا بیٹی کی دوہ اپنی بیوی کوقائل نہیں کرسکتا تھاکہ وہ بھی اسس کی ہم خیال ہو جائے رابی کا باب تو یہ بھی کہ معادت کو ام بنا ہے کہ کر اس کے بیٹے کو وعدہ معادت گواہ بنا ہے میجر جزل بھینا مان بیتا ہے کہ کہ اس کے بیٹے کو وعدہ معادر دیتا کہ اس کے بیٹے کو لمبی قیدسے اور وہ اسے منافی باپ کو بیا افعام ضرور دیتا کہ اس کے بیٹے کو لمبی قیدسے بے لیتا بھیر با ب اسے داہ راست پر سے آتا۔

滋

نتی دِلی بیں انڈی انٹیلی جنس کے انٹیر دگیش سنٹر کے سُیل بیں ہاشی لاش کی طرح پرٹا تھا۔ وہ ہوش وحواس ہیں نہیں تھا۔ ایک ادر سسیل میں جمیل اسی حالت بیں پڑا تھا۔ اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہڑوا تھا جو ہاشمی کے ساتھ بُروا تھا۔ جمیل کمتی مرتب ہیوسٹس بُروا۔ جب بھی ہوش ہیں آیا اس نے بہی کہا کہ وہ کچے نہیں جانیا۔

اب عبدالقدر کی باری متی میجر مجاشیہ نے اُ سے سیسینے ہیں آناد نے
کی قابل احترام کوسٹ ش کی ہتی عبدالقدیر انٹیلی مبنس میں رہ جوکا شا اس لئے
کر ال اوجھا نے بھی اس کے ساتھ بات کی ہتی ، چربر گی یڈیٹر نے اُسے کہا شا
کہ وہ انٹیلی مبنس میں والیں آجائے اور اسے اچھا فاصا عہدہ دیا جائے گا۔
وہ صرف اتنا ساکام کر دسے کریہ بتا دسے کدیشی کو کس طرت اغوا کیا گیا ہے اور یہ کیا سلسلسلس اور عزیز کو کس نے قتل کیا ہے لیکن عبدالقدیر نے کوئی
لالی قبول نہیں کیا ۔ اُسے مرف سلطانی گواہ بنا نے کا دعدہ ہی نہیں دیا جار ط

ابک اور پاکستان بنانا چاہتے ہیں۔ اگر میرانسس پیلے تو میں انڈیا کو اسلام کا فنرستان بنا دول "

## 数

راولینڈی انٹینی جنس ہیڈ کو ارٹریں رابی ا ہے ئیل کے فرش پرلیٹا ہُوا
اینے ہاتھوں کو دبار ہاتھا۔ رات کو اُسے بھر تقتیشی کمرے ہیں لے جایا گیا۔ وہ
ابھی تک انکار پر ہی قائم تھا۔ اُس کے سیل کا در وارہ گھلا۔ در وارہ کھولنے
والے لے رابی کو اُسطنے کا اشارہ کیا اور یہ آدمی اُسے تفتیش کے کمرے میں
لے گیا۔ وہاں دو آدمی کھڑ سے تھے۔ انہوں نے رابی کو ایک بارچھر فرمش پر
پیٹھ کے بل لٹا دیا اور اُس کے بار ویھیلا کرائی کے دونوں کونوں پر ایک اُدی
پیٹھ کے بل لٹا دیا اور اُس کے بار ویھیلا کرائی کے دونوں کونوں پر ایک آدمی
کا بوجھ ڈالا گیا۔ دابی خواجہ بہلے ہی در دکر رہے سے۔ پہلے اُس پرصرف ایک آدمی
کا بوجھ ڈالا گیا تھا۔ اب دونوں ہاتھوں پر ایک ایک آدمی کا بوجھ اور میز کا
بوجھ بھی تھا۔ رابی ذرح ہو تے ہوئے کے مرسے کی طرح ترطیبے لگا۔ اُس کی چیوں
بوجھ بھی تھا۔ دابی ذرح ہو تے ہوئے کے سے کہ سے کی طرح ترطیبے لگا۔ اُس کی چیوں
سے کمرے کے درو دیوار لرز تے محسوس ہونے سفنے۔

پندرہ بیں منٹ بعد میجر عباس اِس کمرے میں داخل ہُوا اُس کے سانھ زَینی تھی ۔ زینی نے حب رانی کو دیکھا تو اُس کے جبرے کا رنگ اُڑگیا۔ خوف سے اُس کی آنکھوں کے ڈھیلے باہر آنے گئے۔

"اسے اتھی طرح دیکھ لو"۔ میجر عباسس نے زینی سے کہا۔
"بُن تم سے وہ باتیں پوجھوں گا جو بہلے نہیں پوجھیں۔ اگر تم برح نہیں بولوگی
توئنہارے نمام کپڑے انار دیئے جائیں گے اور جس حالت ہیں یہ خفس بڑا
تراب رہا ہے اسی حالت ہیں میز کے دوسرے دویا تے تمہارے ہاتھوں
پر ہول گے اور دو آوی ان کے اوپر بیسٹے ہول گے ۔ بھران مینوں آؤیوں
کو دیکھ لوتم عقل والی لڑکی ہو سیرا خیال ہے تم میرا اشارہ سمجھتی ہوگی ....
بنا قو، تم بھے بو لنے کے لئے تیا رہویا یہ صورت پے ندکروگی جوئیں نے تمہیں
بنا تی ہے بیماں رحم کی ترقع بدر کھنا "

"ئى نى نەسب كچە بالود يا تفا" - زىنى نەكانىتى موئى آوازىي كها "ئې مجە سەپوچىقە ئىقە كران لۇگول كے علادە ئىن اور كىي جانتى بول يىن
اب جى اپنے اسس جواب پر قائم مبول كە ئىن كسى اور كونىي جانتى اسس
كے علادە آپ جو پوچىنا چاہتے بىن پوچىس يىئى اس قىم كى كىلىف بردا شبت
منهى كەسكىتى ... ئى نەتوئىنا تىقا كەمسلمان برئے يەن رحمدل موتە بىن "
منهى كەسكىتى ... ئى نەتوئىنا تىقا كەمسلمان برئے يەن رحمدل موتە بىن "
مائى ئىلى كىلىنى ئىلى بىلى بوجى بار سەساتە د فاكرنا بىھے يې بولومىر بىلا دەر كىھو "

دابی تراب رہا تھا، چیخ رہا تھا اور طِلَّا جِلَّا کر بیجرعباس سے کہ رہا تھا کہ مقادر علیہ ہے۔ مقادر کے نتیجہ سے لکال دیدہے جاتیں۔ دہ روز انتھا رحم کی انتجا کر تا تھا۔

"جھے کسی اور کمر سے میں ہے جلو"۔ زُسِنی کے خوفزوہ آواز میں کہا ۔ میں اس طرح کسی کو ترط بیامنیں دیکھ سکتی ۔"

"کیاتمہیں اس کے ساتھ بہت مجتنہ ہے ؟" \_ میجر عبار س در جہا۔

"منیں" نینی نے واب دیا ""اس کے ساتھ مجھے ذراسی بھی مجست نہیں۔ اس کے ساتھ میری جو دلجہی ہے دہ آپ کو بتادی تھی۔ " محت نہیں ۔ اِس کے ساتھ میری جو دلجہی ہے دہ آپ کو بتادی تھی۔ " "اُرْزَا َ وَ" ۔ میجرعباس نے میز رپر بیسطے بڑو ہے آدمیوں سے کہا۔ " "بیز مٹادد"

دونوں آدمی میزے کو دکر اُرسے اور اُنہوں فے میز اُٹھاکریے۔ کردی میجرعباس سے اشارے پردہ انوں آدمی باھے منکل گئے ۔ رائی اُٹھ بیٹھا۔ اُس نے فرش پر بیٹھے بیٹھے ہانھ اپنی بغلوں میں دبالے اور وہ آگے کو بیٹھا۔ گیا۔

"اُنطوا در کُرسی پر ہمیٹو" ۔ میجرعباس لیے اُ سے کہا۔ را بی برطی شکل سے اُنٹھا اور کڑسی پر ہمیٹھ گیا۔ اُس نے بانی مانگا۔

میجرعباس نے اُسے پانی بلادیا اور زَینی کوجھی میز کے قریب ای*ک کڑسی* رسطا دیا ۔

''زَینی!"۔ میجرعباس نے لابی کی طرف اشارہ کرکھے پوچھا۔۔ "کیا یہ انڈیا سمے لئے جاسوسی کر تا رہاہے ؟" "الی حجی!"۔زَینی نے جواب دیا۔ "تم کیسے جانتی ہو؟"

"گرفتاری سے پہلے اس نے کچہ کا غذات لاہور والی کوهی آی فانسام کو دینتے مقے "- زَینی نے جواب دیا -" یہ کا غذات دوسر سے ہی دن ایک آدمی انٹریا ہے گیا تھا۔"

"ده کون تھاء"

"بئی نے اُسے بہلی باردیکھا تھا"۔ زَبینی نے جواب دیا ۔ "میرے سامنے آتے تو بتا استی ہوں کر یہ تھا وہ آدمی ۔ . بھر میں اسس طرح جانتی ہوں کر یہ تھا وہ آدمی ۔ . بھر میں اسس طرح جانتی ہوں کر یہ ارائی ) انڈیا کا جاسوس ہے کہ دِئی میں مجھے میں بتاکر اس کے ساتھ لگایا گیا تھا کر یہ پاکستانی ہے اور انڈین انٹیلی جنس کے لئے کام کر رہا ہے۔ ایسے ایک مسلمان کے گھر میں رکھا گیا تھا جس کا نام عزیز ہے۔

"عزیر وہاں کیا کام کر کہ ہے؟ ۔۔۔ میجرعیاس نے پوچھا۔
"دہ اللہ بی بین نے جاب دیا ۔۔ "مجھے یہ بھی معلوم ہے کوعزیز کے باس پاکستان ریجن ہے ۔۔۔۔ اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کوعزیز دانی کوجاسوسی کی ٹریڈنگ دیتا تھا۔ درماعزیز کا ساتھتی ہے۔ "درماکون؟"

" به آدمی جسے میرا بھائی ظاہر کیاجار ہے "۔ زبین نے جواب دیا ۔۔۔ اس کانام عبدالرحلٰ دیا ۔۔۔ اس کانام عبدالرحلٰ نہیں نہ یہ مسلمان ہے۔ یہ اب عزیز کی جگریا کتا ن میں آیا ہے "
"ان توگول نے مجھے دھو کر دیا ہے" ۔۔ را بی لئے اُجیل کر کھا۔

"اہنوں نے مجھے نہیں بتایا کہ بیرہند و میں " " تاریخ میں میں طریق میں میں اس میں اس

"تم مزبند کرکے بیسط دہو"۔ میجرعباس نے رابی سے کہا۔ اگریہ ہندویں توسلمان تم تھی نہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑ آگر کہ ارا اوران کا فرم بیا ہے۔ میں صرف میر سناچا ہتا ہوں کرتم انڈین انٹیلی جنس کے لئے کام کر رہے ہویا نہیں "

نَین نے تمام پردسے اٹھادیتے۔ میجرعباس نے اُس سے بو کچھ
ہی پوچھا وہ اُس نے میچ بتادیا۔ میجرعباس نے رابی کوسیل میں بھیج دیا اور
زینی کو اپنے ساتھ رہنے دیا۔ اُس کے کہنے پر زَینی نے بتایا کو اس وقت
کار وہ اپنی انٹیلی جنس کے لئے کیا کیا کام کرچکی ہے۔ اُس نے بتایا کورابی
بانچواں پاکستانی نوجوان ہے جس کے ساتھ وہ بھی کھیل کھیل کھیل جے بکن
رہیلی بارہے کرا سے پاکشان لایا گیا ہے "

"مِن اکیلی منیں" - زینی کے کها - "مجھ جیسی کئی لوکیاں یہ کام کرتی ہیں۔ ہمیں بتایا جا اسبے کہ ایک دوپاکتانی لوکے آتے ہیں۔ پھرہمیں سے اتنی ہی لوکیاں اُن کے ساتھ لگا دی جاتی ہیں۔ آگے آپ جانتے ہیں کرمچہ جیسی نوحوال اورخو بعدورت لوکیاں کیا کرتی ہموں گی۔ ہمیں اس کام کیا قاعدہ طریفی کے دی گئی تھتی۔ میں لابی سمیت با پنجے پاکستانی نوجوا نوں کو پاکستان کا دشمن بنا بھی ہموں "

زئینی نے تفقیل سے بایا کر جن پاکستانی نوج انوں کو گؤرسٹ کے طور پر دِلی سے جایا جا اسے ان کو کیسے طلسماتی عمل سے گزارا جا گا ہے۔
یہ نوج ان بینا ٹائز بہو کر والی آتے ہیں۔ معتقریہ کوزئین نے تقدیق کر دی کرانڈیا کی سیرٹ سروس" را" پاکستان کے نوج انوں کو استفال کر دہی ہے۔
مائڈیا کی سیرٹ سروس" را" پاکستانی نوج انوں کو پاکستان کے خلاف میں مرح استعال کی جاتا ہے ہیں۔ سے بہرعباس نے کہا۔

"اس سوال کاپورا جواب تو آپ کوخان صاحب سے یا ور ما سسے ملے گا"۔۔ زینی نیجواب دیا۔۔۔ سیس آپ کو وہ باتیں بتا سکتی ہوں جو میں 104

"میرے گھریں کوئی لڑی نہیں رہی" - بالشمی کی بیوی نے کہا -"مُیں نے بہ نام بہلی بارمُناہے "

"آپ نے پہلے ہی سوال کا جواب غلط دیا ہے"۔۔ میجر بھا شہ نے کہا اور جھوٹ بولا۔ "آپ کے خاوند نے بتایا ہیے کہ اس نام کی لاٹ کی آپ کہاا ور جھوٹ بولا۔ "آپ کے خاوند نے بتایا ہیے کہ اس نام کی لاٹ کی آپ کے گھر میں کئی دن رہی ہے اور آپ کہتی ہیں کہ نہیں رہی "

"میرافاونداس قباش کا آدمی تو نہیں" ۔ ہاسٹی کی بیوی نے کہا ۔ "بیکن بین کیا کہ کہیں ہول ۔ ہماری ویلی کے جودہ کمرے نیچے اور پارنج اُد ہمیاں ہیں۔ اتنی بطی حویلی میں صرف دو افراد، میاں ہیوی اُد ہمیاں ہیوی رہتے ہیں۔ اگر کسی لوٹی کو کسی کمرے کے نیچے یا اُد ہر رکھا گیا نھا تو ہی کہا کہ میں ہوں ۔ ہیں ہر روز نمام کم وں میں تو نہیں جاتی ۔ اُد برجا کر تو میں نے کہیں دیکھیں تو ہی آپ کو لیتین آئے گا کہیں دیکھیں تو ہی آپ کو لیتین آئے گا کہیں دیکھیں ہوں ہے یا نہیں "

ماشمی کی بیوی جها ندیده اور عقلمند عورت بھی۔ وہ اچھی طرح جانتی بھی کریر کیاکسسلسہے اس لیئے وہ ہر سوال کا جواب ایے لیے طریقے سے دیتی بھی کراُس کی بات بیچے معلوم ہوتی بھی۔

"کیا آپ عزیزاحمد کوجانتی تقیں ؟" ۔۔ میجر بھالیہ نے پوچیا۔ "عزیزاحمد؟ .... بُس ایک عزیزاحمد کوجانتی ہوں" ۔۔ باشی کہیوی نے جاب دیا ۔۔ "اگر آپ ادر اس صاحب کے بیٹے کا اُکٹے ہے رہے بُل کو اُسے میں جانتی تھی۔ وہ بیچارہ قتل ہوگیا ہے ...۔ کیا آپ اُسی کا پُرجھ رہے ہیں ؟"

" کال، میں اُسی کا کیوسیے رہا ہوں" ۔ میجر بھا ٹلیہ نے کہا مست معلم ہنیں وہ قتل کس طرح ہوا نھا ۔" " مکر میں سر کر گیڈ بھتے " یہ بیٹر کی یہ میں نے رہا ہے۔

" مُیں اُس کے گھر گئی تھی " ہاشی کی بیوی نے کہا " یہ توکسی کو بھی معلوم نہیں کروہ قتل کس طرح ہُواہی ۔ مُیں اُنا ہی جانتی ہوں کروہ جارہ بنول میں ایک ہی لاگا تھا اس لیتے ال باب نے صرورت سے جارہ بنول میں ایک ہی لڑکا تھا اس لیتے ال باب نے صرورت سے

نے اپنی انٹیلی جسن کے آدمیول سے سنی ہیں ....ان نوجوانوں کو پاکستان میں میجو دھاکے میں خزیب کاری سے سے استعمال کیا جا تا ہے۔ پاکستان میں میجو دھاکے ہوتے دہتے ہیں باان ہی نوجوانوں سے کرائے جائے ان میں سے کچھ رائی جیسے ہیں بان میں ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ افسر ہیں۔ ان سے جاسوسی کا کام کیا جا تا ہے۔ یونیورسٹیوں اور کا لجول میں بدامنی پھیلا نے کے لئے ہی ان نوکوں کو پاکستانیول ہیں انڈیا ان نوکوں کو پاکستانیول ہیں انڈیا کی عبت پیدا کرنے ہے کہ میں استعمال کیا جا تا ہے۔ بئی آپ کو یہ نہیں کی عبت پیدا کرنے وجوانوں کو ٹرینٹ کے میں جا تا ہے۔ بئی آپ کو یہ نہیں بتا سے تک کہ آپ کے ان نوجوانوں کو ٹرینٹ کے میں طرح وی جا تی ہے اور انہیں اجرت کتنی اور کہی طرح وی جاتی ہے اور انہیں اجرت کتنی اور کہی طرح وی جاتی ہے اور انہیں اور کہی طرح وی جاتی ہے اور انہیں

姚

نئ دِنی کے انظروگیٹن سنٹر کے ایک کمرے میں میجر بھا ٹیر کے سائنے ہاٹی کی بیوی میٹی ہوتی تھی۔ اُسے اور جمیل کی بیوی کو دن کیے بچھے ہبر یہاں کبلالیا گیا تھا اور تفیتش کے لئے اُنہیں رات گیارہ بیحے تفیتی کم میں ہے جایا گیا تھا جبیل کی بیوی سے کرئل اوجھا تفییش کررہا تھا اور دوسرے کمرے میں میجر بھا ٹی ہاشی کی بیوی سے نوجھ گھے کررہا تھا۔

"محرمہ! ۔ مجرعالیہ نے ہاشی کی بیوی سے کہا ۔ "اُپ معزز خاتون ہیں اور میری بال کے برابر ہیں۔ ہیں گئی کی کوئی بات مُنہ سے خاتون ہیں اور میری بال کے برابر ہیں۔ ہیں گئی ایک سے جو کچے پوچپول دہ ایک میچے اور پی بنا دیں۔ اگر آپ نہیں بنائیں گی تو ہمیں آپ کو آپ کے خاو ندکے پاس میچلول گا۔ وہ الیسی حالت میں کو مطرطی میں برطے ہوتے ہیں کو وہ آپ کو اور آپ انہیں بہچان نہیں سکیں گی۔ اُنہیں دیکھ کر بھی آپ کے سے سے نہوان نہیں سکیں گی۔ اُنہیں دیکھ کر بھی آپ کے سے سے نہوان نہیں دیکھ کر بھی آپ کے سے نہوان نواپ کی بھی وہی حالت کر دی جائے گئی۔

"یہ تو بتائیں کر آپ کو لیے چھنا کیا ہے"۔ ہاشمی کی بیوی نے کہا۔ "رِشی ہام کی ایک لڑکی آپ کے گھر ہیں رہی ہے"۔ میجر مجالیہ نے کہا ۔۔" وہ آپ کے پاس کتنے دن رہی تھی ؟"

زیا دہ لاڈ اور بیار دیے دیے کر دبگا ٹردیا نشا۔ دہ ایسا آ و ارہ ہُواکہ ما ل باب کے ہتھ سے بھی گیا۔ میں نے سناتھا کہ وہ عنٹ ٹروں برمعاشوں اور مجھے بازوں کی سوسائٹی کا آدمی نشا۔ میرا خیا ل ہے کہ امنی توگوں کے نامقوں مارا گیا ہے "

\*\*\*

دوسریے تفتیشی کمرے میں کرنل او جھانے جمیل کی بیوی زمیدہ کواپنے سامنے بٹھالیا تھا۔

"دیکیه بی بی" - کمزلی او جهانه زبیده سے کہا - "اگر بی بولو گی توہم سے عرقت کروا دگی اور اگر حکورت فرات ہو۔ تھاری ایسی بے عرقی ہوگی سکت کر متھا راحشر کیا ہوگا ۔ تم عورت فرات ہو۔ تھاری ایسی بے عرقی ہوگی جو تم نف توریس جی نہیں لاسکتیں ۔ اگر چا ہو تو مکیں تمہیں اُس کا ل کو تُصرای میں نے جاؤں گاجہاں متہ کما خاوندگند ہے فرش پر برطا ہو اسے ۔ وہ مرا ہوا نہیں بین وہ زندہ بھی نہیں ۔ وہ خدا سے موت مانگ رہا ہے ۔ " "اُنہوں نے کیا بُر م کیا ہے ؟ " زبیدہ نے گھبرا ہم اورخوفزدگی "اُنہوں نے کیا بُر م کیا ہے ؟ " زبیدہ نے گھبرا ہم اورخوفزدگی سیمن کہتا ہوں کر وہی بُر م تم نہ کر بیٹھنا " کوئل او جھانے کہا ۔ ۔ "بُرم یہ ہے کروہ حکورہ حکور اللہ ہو ۔ "

میجر بھالیہ نے ہاشی کی بیوی کے ساتھ اہمی رویہ زم رکھا ہوا تھا لیکن زبیدہ سے ساتھ کرل اُوجہا کا رویہ دشمنوں جیسا اور لب ولجہ خاص درشت تھا۔ تفتیش کا انداز بہی ہو تا ہے۔ ہرمشتبہ کو مجرم سمجاجا تا ہے۔ تفتیش کرنے والے ان دو نول اضرول کے لئے سختی لاز می تھی جس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ ہشمی ، عبدالقدیر اور جمیل اپنی حالت اس قدر بُری کروا کے بھی کہ پہنیں بتا تے تھے اور دوسری وجہ یہ کہ ان لوگول کے خلاف ذراسی بھی شہادت نہیں تھی۔ انہیں کوئی اشارہ بھی نہیں ملاتھا جے وہ فراسی جی شہادت نہیں تھی۔ انہیں کوئی اشارہ بھی نہیں ملاتھا جے وہ فابل اعتبار سراغ کہ سکتے۔ صرف عزیز تھاجس کی باتوں بلکرجس کے واویلے

كوسامن داك كريه لوك تفتيش كررم عقد.

ان بین عبدالقدیرانی جنس کا اورانیروگیش کا تجرب کا رمف ا اس نے اپنے اِن سامفیوں سے کہ دیا مفاکرا قبال جُرم نہیں کرنا کیو کم ان کے خلاف کو تی شہادت نہیں ۔ اُس نے انہیں بیجی بتا دیا تفاکر تفیش کا نداز کیا ہوتا ہے اور جمانی طور پر انہیں نا قابل بر داشت بُری حالت کک پہنچا دیا جائے گا عبدالقدیر نے ہائی کی بیوی کو بھی بتا دیا تھا کہ اُ سے بھی شائل تفیش کیا جائے گا اور اُسے ایدارسانی کی اُس حد تک پہنچا یا جائے گا بہاں انسان کی جان بھی جاسکتی ہے اور جو زندہ ربہتا ہے وہ باقی عرکے لئے ذہنی یا جمانی یا دونوں لیا تاسے معذور بہوجاتا ہے۔

عبدالقدر نے خود اور اُس کے ساتھیوں نے تو قوت برداشت
کا اور قوت ایمانی کا بے مثال مظاہرہ کیا تھا، لیکن عور توں کا معالم محدوث کا اور قوت ایمانی کا بین تعدید این نظر میں ایسے خلاف کا جمال کے کرتی جارہی تھی ۔ اُس نے کوئی ایسی جذباتی بات بھی نہ کی جس سے یہ ظاہر جو تاکدان لوگوں نے اسلامی جذبے کے سخت یہ کارنامہ کر دکھایا ہے جو انڈین اٹھی جنس کی نظر میں مہت برطاح م تھا۔ ہاشمی کی بری کروفاد طریقے سے بڑے تی سے بول رہی تھی۔ شاید بھی وجھتی کہ مجر کوفاد طریقے سے بڑے تی اپنارویہ ابھی زم رکھا ہوا تھا لیکن زبیدہ پرخوفر وگی کو اللہ انہ ایکن زبیدہ پرخوفر وگی کی اللہ کے اللہ کے ساتھ اپنارویہ ابھی زم رکھا ہوا تھا لیکن زبیدہ پرخوفر وگی

"اب میری بات سُنوبی بی!" کرنل او جھا نے زبیرہ سے کہا —
"نزیزنے تہیں فزیدالدین ہاشی کے گھریہ ویکھنے کے لئے بھیجا تھا کہ وہال
ایک لڑکی ہے۔ پہلے روزتم وہال اکمبلی گئی تفتیں کہو گئی تفییں یا نہیں؟"
"گئی تھنی" — زبیدہ نے جواب وہا۔

"تم نے وہاں کوئی رطی ویکیمی سخی ؟" "دیکیمی بھتی "

طاري موتى جاربي حتى ـ

"كيا يه ونهى لۈكى تىتى چوتىه بىل لبعد يى اس تلكە دكھائى گئى تىتى ؟" — -

دبیده نے رونا اور عبدالقدیر، ہاشمی اوراُس کی بیوی کو کوسنا شروع کر دیا کرنل او جھا اُ سے جذبات کے بھینور میں لانے میں کامیاب ہوگیا۔

ان تدینوں کومیر سے سامنے گولی ماریں " زبیدہ نے رو تے بروستے کہا ۔ "جس طرح انہوں نے میرا بروستے کہا ۔ "جس طرح انہوں نے میر سے بھائی کو قتل کر کے میرا سینہ جلنی کیا ہے اسی طرح ان کے بیٹنے گولیوں سے چھلنی کر دیں "
"الیا ہی ہوگا" ۔ کرنل اوجھا نے کہا ۔ "لیکن ہیں مقور می سی شہادت ہم و سے سکتی ہو "

"أب كيسى شهادت جا سيت بين ؟"

" تہار سے بھائی کو اُس لوطی کی وجہ سے قتل کیا گیا ہے جھے تم نے اِشی کے گھر دیکھا تھا " کے نل اوجھانے کہا ۔ "لیکن تم کہتی ہو کہ وہ لوکی' کوئی اور بھتی اور میر کوئی اور سمتی جو تہ ہیں بہال دکھائی گئی تھی۔ "

وی اروں اردیویر میں اسروں بدیدی کا معنی کا اس کا اس کا اس کا کا گائیں کا اس کا ک زیرہ لے جذبات سے غلوب ہوکر کہا ۔ "جولا کی مجھے بہاں دکھا تی گئی تھی وہ وہی لڑکی تھی جے ہیں نے ہائشی سے گھر دیکھا تھا بیس لے اس لڑکی کی مرف جبلاک نہیں دیکھی تھی بلکہ میں اُس کمرسے ہیں گئی تھی جس کے

در داز ہے میں لوکی کو کھڑ ہے دہا جا اور اُس نے در وازہ بند کر دیا تھا۔ لڑکی بینگ پر لیٹی ہوتی ہمتی ۔ میں کچھ دیر دیاں کھڑی اُسے دکیھتی رہی اور ہاشمی کی بیوی نے بیربتا یا تھا کہ یہ لوکی اُسیب زدہ ہے " نام کی جو ساتھ کی اساس سے ساتھ ساتھ کا اساس اُساس کا میں ا

زبیدہ نے پوری تفصیل سے میسی واقد سُنا دیا ۔ بھراس نے یہی سنایا کہ وہ ورماکوعزین کے کھر کئے گھر کے مطابق برقع میں ہاشمی کے گھر ک

میں اوط کی کون تھی ہے۔ زبیرہ سے پوچھا۔ میں اوط کی کون تھی ہے۔

"بے چاری شرلیف لوگوں کی بدیٹی ہے" کے زئل اوجھا نے حواب دیا "ان لوگوں نے اسے اغواکر کے گھریس رکھا عزیز کو بہۃ حیل گیا۔ اسس کرنل او حیانے اُسے وہ وفن یا و دلاتے بُہوشے لیو حیا جب اُسے اُبیلی جنس ہیڈ کوارٹر میں لاکر رِشی کواس کے سلمنے کھڑا کیا گیا تھا۔ "نہیں" — زبیرہ نے جواب دیا —" بیارٹ کی جو مجھے یہاں دکھائی گئی تھی ،کوئی اور تھی۔"

"بیگم ہاشمی!" — أو هرمیجر بھائی ہاشمی کی بیوی سے پرجورہا تھا ۔ " کیا عزیر کی بہن آب کے گھر آئی تھی اور اس نے وہا ل کوئی لائے دیکھیں کے گھر آئی تھی اور اس نے وہا ل کوئی لائے دیکھیں کھی ؟"

"اَ تَی سیّی" ۔ بیگم ماشمی نے جواب دیا ۔ "اُس نے مبیر سے گر میں ایک مہمان لڑکی کو دیکھاتھا۔"

> "كيا أس كا نام اوربيته بتأكس مي بين ؛" "أسان من ويتاب ترسيب البيتر كي من ويون وي

"ئیں نام بتاسکتی ہوں"۔ ہاسٹمی کی بیوی نے جواب دیا گے۔ "ایڈریس ہاشمی صاحب جانتے ہیں"

"منزجمیل!" — کرنل اوجهاز بیده سے که ریاض " بیرمت بھُولو کرتهارا اکلوما بھائی قتل ہوگیا ہے۔ کیا تم ا بینے بھائی کے قاتلوں کا ساتھ دوگی یا اُن کے ساتھ جلیو گی جوان قاتلوں کو کیرٹ نا چا ہتے ہیں؟ اور آج اہن رکوں کے ساتھ تمہاری یہ بے عزتی ہورہی ہے اور ہم تمہیں ملزم سمجھ رہے ہیں "

بکون ہیں میسے معاتی ہے قائل ؟" ۔۔ زبیدہ نے چونک پرچھا۔

"فریدالدین ہاشمی اورعب القدیم" کرنل اوجھانے جواب دیا ۔
"ان لوگوں نے تہارے فا وند کوھی بیو قون بنا لیا ہے"

"کیا میرا خاد ند بھی میر ہے بھاتی کے قائموں میں شامل ہے؟"

"نہیں زبیدہ بی بی!" کرنل اوجھانے مزید جھوٹ بولا ۔
"اس بے بچار ہے کو تو ان لوگوں نے شامل تفتیش کرایا ہے ناکہ وہ ان دون کے خلاف کوتی شک مذکر ہے۔"

نے۔ دیکھنے کے لئے کر لڑکی ہاشمی کے گھریں ہے، تہیں بھیجا یم نے لڑکی کو در قعے کو دیکھ کرعزیز کو اس کا کلیہ بتایا۔ بھرسی آئی ڈی کے ایک آدمی کو مرقعے میں تہار سے ساتھ بھیجاگیا، لیکن لڑکی کو ان لوگوں نے دہاں سے خاشف کر دیا تھا۔ ان کی بدر معاشی دیکھو کہ امہوں نے سی آئی ڈی کے آدمی کو مادا پیٹا اور تھا نے نک بیٹے گئے۔ تہیں بھی ذلیل کر دایا۔ بھر متہارے خاوند کے ساتھ ملا لیا۔ بھر انہوں خاوند کے ساتھ ملا لیا۔ بھر انہوں خاوند کے ساتھ ملا لیا۔ بھر انہوں نے عزیز سے لیل است خود قتل کیا یا اپنے آدمیوں سے قتل نے عزیز سے لیل انہ انتہام لیا کہ اُسے و دقتل کیا یا اپنے آدمیوں سے قتل کروا دیا۔ تہارا بھاتی توغیرت والاآدمی تھا۔ کسی کی بیٹی کی عزت پر اُسس نے اپنی جان قربان کر دی "

دبیرہ کرنل اوجھا بیسے منصے ہوئے تے آومی کے جھوسا اور فریب کاری
اور اپنے مجروح جذبات کے بھینور ہیں الیبی آئی کراُ سے زمین و آسان اپنے
گردگھو منے ہوئے نظر آنے گے۔ وہ رسٹی کے متعلق جو کچے جانتی تھی وہ
اس نے اُگل دیا۔ اُس نے اپنے خاوندکی اُن با توں ہیں آکر جو با لکل میری
اور سی تھیں ،عزیز کو اپنے گھرسے دھتکار کرنکال دیا تھا اور اپنے خاوند
کے فدموں میں میٹے گئی تھی جا وند نے اُسے بتا یا تھا کو عزیز انڈین المیلی
جنس کا کارندہ ہے اور عبدالقدیر اور ہاستی نے انڈین انٹیلی جنس سے
خلاف زیر زمین محاذ بنار کھا ہے۔

زبیدہ نے بیساری ہائیں کرنل او حیاکوٹ نا ڈالیں عبدالقدیر اور ہاشمی نے جبل کو اپنے محاذ کے متعلق تبا تودیا تھا لیکن اُسے بیا نہیں بتایا تھا کرعز بر کے قتل کے بیچے انہی کا ہاتھ ہے۔

اس کے بعد باتی کی بیری اورعبدالقدیر پر قیامت ٹوط پڑی۔ راولپنڈی میں رابی ایک باد بھر تفتیش والے کمرے میں میجوعباس کے سامنے مبیٹا مُبوانھا۔ ابھی تک خان صاحب ، ور ما اور اُس سے دیگر ساختیوں سے پُرچے کچھ کی ہی نہیں گئی تھی۔ آئی ایس آئی والے جاتے تھے

ر بیست تجربه کارافزاد میں اس رنگ میں یا ان طرموں میں جو کبر سے گئے سے نے را بی اور زینی دو کمز ور کر طالوں جیسے سے نے رزینی کی کمز وری بیسی کم دو جوان اور نولیسورت لڑکی تھی کہ اس سے ساتھ کیا سکوک وہ جوگا۔ اسی لئے اُسے زہر کی ایک گولی دے دی گئی تھی کہ اس بھیا نک ہوگا۔ اسی لئے اُسے زہر کی ایک گولی دے دی گئی تھی کہ اس بھیا نک انجام سے پہلے ہی ابنا خاتمہ کر لے ، لیکن دہ موت سے بھی ڈرگئی مالی کی انجام سے پہلے ہی اور انجام کے پہلے کم دوری یہ تھی کہ وہ فو آموز تھا اور انجی کیا تھا۔ وہ تو ایذا رسانی کے پہلے مرحلے میں ہی ٹوٹ میٹوٹ گیا تھا۔ اب تو زینی لئے اس کے سامنے اس کے سامنے اس کے سامنے اس کے سامنے اسی کار دہ بھاک کر دیا تھا۔

ہردوبہ کے دور اس سے لعد کا تھاجب اُسے نفیش کر سے ہیں میں اور میں اس سے متعلق محاورہ ہے کر نمیند سُولی یہ جایا گیا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جس سے متعلق محاورہ ہے کر نمیند سُولی برمبی آجاتی ہے۔ رابی توجوال سال آدمی تھا۔ اُس سے دو لؤل ہا مقول برسوئن نقا۔ اُس سے دو لؤل ہا مقول برسوئن تھی۔ اُس سے مقال میں محت برخی ہوت برخی ہو کے دو توسیحھا محت محتی۔ اُس سے مذاہ سے کہ اُس سے ساتھ شادی کر زینی جسی دکاش لولی اُس براس قدر مرمٹی ہے کہ اُس سے ساتھ شادی کر ان نے سے دائیں ہے۔ مگرزینی کر ان سے ساتھ شادی سے سے اور اپنی نیت بے تقاب کر سے اُس کے ساتھ برکھڑا کر دیا۔ اور اپنی نیت بے تقاب کر سے اُس کے ساتھ برکھڑا کر دیا۔ اور اپنی نیت بے تقاب کر سے اُس کے ساتھ برکھڑا کر دیا۔

اسے بھاسی ہے سے برسرا سردیا۔
"مرطرابی!" ۔ میجوعباس نے کہا ۔ "و کھے لیا مبدوق کو؟ جو
دولت تم نے کا تی ہے وہ تہار ہے کو کام آتی؟ انڈین انٹیلی بن تو تہاری
دولائی آئے گئے۔ اگرانڈیا کی بوری فوج پاکستان پر جملہ کر دسے توجی
مدد کو نہیں آئے گئے۔ اگرانڈیا کی بوری فوج پاکستان پر جملہ کر دسے توجی
تہاں بہاں سے آزاد نہیں کراسکے گئے۔ بتمارا بحرم اس نے جھوٹ بولا ۔
"آم جن توگوں کے ساتھ جا ملے تھے، فعان صاحب درما اور اُن کے دوسرے
ساتھی ان سب نے جاسوسی کے جُم کا سارا بوجہ تم پر ڈال دیا ہے۔ انہوں
ساتھی ان سب نے جاسوسی کے جُم کا سارا بوجہ تم پر ڈال دیا ہے۔ انہوں
سے انفاریش

انريا كے اليجنٹول كوديتا تھا!"

"نهیں" را بی ونیند کے خاریں تھا، کلخت بیدار ہوکر اولا "پی فلط ہے بمیرے ڈیڈی ایسے نہیں ... بمجھ تو بیشک ہے کہ ڈیڈی نے پی ہمیں کم طوایا ہے "

میجرعباس نے دکھ دیا تھا کہ اپنے باپ سے متعلق رائی کتا حاس ہے۔ اس سے اُسے اندازہ ہوگیا تھا کہ یہ لوگا اپنے باپ کی سے عزق برداشت بنیں کرسک احالانکہ اُسے شک تھا کہ اسے اپنے باپ نے بردا اس اس کے بیار میں اور بہنوں کی بھی دے دی۔ اس کا دہی اثر ہے علاوہ را بی اس کا دہی اثر ہے علاوہ را بی بردوسرے اثرات بھی متھے۔ وہ تو ڈوب رہا تھا اور شکوں کے سہاسے بردوسرے اثرات بھی متھے۔ وہ تو ڈوب رہا تھا اور شکوں کے سہاسے دھونڈر ما تھا ۔ جس صورت مال میں وہ بینس گیا تھا وہ بیدا آئی مجرموں کو بھی نزر دیا کرتی ہے۔

رابی نے اپنے بُرم کی داسان اُگلنی سٹروع کردی۔ میجرعباس تفتیش کا ماہر تھا۔ اُس نے جب دیکھا کہ رابی نے بولنا سٹروع کر دیا ہے تو اُس کا موسلہ بھی بڑھا ناجلا گیا۔ وہ تقور کی تقور کی تقور کی مقور کی دیا ہے گا۔ مقور کی تقور کی تقور کی دیر بعد کہتا تھا کہ تہدیں وعدہ معاف گواہ بنا لیا جائے گا۔ رابی نے بات وہاں سے شروع کی جہاں عزیز اسے ایک لڑکی کے ساتھ کراچی میں ملاتھا اور اینا تعارف نوبیا ہتا جور سے کی چیشت سے کے ساتھ کراچی میں ملاتھا اور اینا تعارف نوبیا ہتا جور سے کی چیشت سے

کے ساتھ کراچی میں ملاتھا اور اپنا تعارف نوبیا ہتا جوڑ ہے کی حیثیت سے کرایا تھا۔ بھر لاہور میں عزیز کی ملاقا تول کی رُو دادسنا تی اور عزیز نے حسطرے اُسے اپنے شیشے میں اُ ٹاراتھا، وہ تمام عمل نفصیں سے سنایا۔ را بی نے جس طرح پہلی بار اپنے باپ کی ایک ٹاپ بیجرٹ فائل کے کچھ

کاخذات کی فوٹوسٹیٹ کر اسے عزیز سے حوالے کی وہ سنائی اور سیجی بتایا کروہ اس کام کو بہت ہی شکل اور خطر ناک بجھتا تھا، لیکن یہ توبرط اآسان کام تھا۔ ان کاخذات کی اُس کی نظریس کوئی قیمیت نہیں بھی لیکن اُسے بہا ی بار با پنج ہزار روبیہ نقد ملا اور ایک انتہائی خوبصورت بط کی سے ساتھ ہوٹی میں شامیں گرزار نے کا بھی موقع ملا۔ اتنی زیادہ رقم اور اتنی خوبصوت بوٹی نے اُس سے دل میں پاکستان کوئی نے اُس سے دل میں پاکستان کی سلامتی اور وہ انٹریا کو ایسے خوابوں کا جزیرہ سمھنے لگا۔

میروه اون مسوس کر مے رکا جیسے اس کے پیدا ہونے کا مقصدی یہ ہے کر باب کی فائنوں میں جو الفارمیشن انڈیا کے کام کی دیکھے وہ انڈیا کے ان ایجنٹوں کمے حوالے کردے۔ اُس نے بتایا کہ اُس کا بنک بیلنس بچاس بزار تاک بہنے گیا۔

رشی کے ساتھ وہ انڈیا گیا تب اُسے ایسا اصال ہوا بھیے وہ اپنے

اب کے رُتبے سے جی بڑے رہ نے کا آدمی ہو۔ انڈیا میں جس طرح اُسے

رکھا گیا اور اُسے جربر لفنگ اور ٹرینیگ دی گئی وہ اُس نے پوری کی بوری

مسناتی میرزینی اُس کی اس مجرما نہ زندگی میں داخل ہوتی۔ اُس نے برش کے

اغوا کی کہانی جی سناتی اور میں جی بتایا کہ برشی کو طلاق دینے کا اُسے معقول

ہمان کی گیا۔

آخراس نے بیجی تعلیم کیا کر اس نے آخری انفاریشن برانڈیا کو پاس کی هی جس میں پاکستان کی طرف سے سکھول کو طفے والی مرد سے اعداد وشار نفے۔

"آپیفین کریں کہ میرے ڈیٹری کومیرے اس بڑم کاعلم مہیں" - رابی نے کہا ۔ "بیس نے جو کچھ کیا ہے وہ بتا دیا ہے بھیایا کچھی نہیں۔ میرے ڈیٹری کا دارط فیل کرنے سے لئے میں صدمہ کا فی ہو گاکوئی جاسوَں "اس سے علاوہ جو بائیں معلوم ہوتی تقیں، ان سے بیتہ عِلا کرمتعدد شبعے
بیں اور ان سے کام الگ الگ بین میراخیال ہے کہ پاکستان کے
جونوجوان اور جوان آدمی انڈیا کی سیرٹ سروس کے جا لیمیں آجا نے
بیں، ان کاکسی طرح نف یا تی ستجر بیر کر کے دیکھ دیا جا تا ہے کہ کون ذہنی
لیان ان کاکسی طرح نف یا تی ستجر بیر کر کے دیکھ دیا جا تا ہے کہ کون ذہنی
لیان طرح کون سے کام کے لئے فیلے ہے ۔

"ولال كما فسرول ني تهارا انظرولوليا بهوكا!"

"جی ہاں ؟" — رابی نے جواب دیا —"بر دراصل انٹرولیو سفے جنہیں ئیں اینے آپ کو دِی آتی پی سبھ کر ملاقاتیں سمجھار ہا"

"تم مختلف شعبوں کی بات کررہے تھے"۔ میجوباس نے کہا۔

"بعض پاکتانیوں کو بڑے ہی خطرناک کام دیتے جائے ہیں"۔

رابی نے کہا ۔ "انہیں ٹرینیگ بھی نماص شم کی دی جاتی ہے۔ آپ

انٹیلی جنس کے آفیسر ہیں۔ آپ کو تومعلوم ہوگا کہ وہ کون بُرِ اسرارتفاب لویٹ

انٹیلی بنس کے آفیسریں۔ آپ کو تومعلوم ہوگا کہ وہ کون بُراسرارتقاب لین یں جودیدرآباداور کراچی میں گاڑی میں بیٹے ہوئے کہیں سے آتے ہیں اور فائزنگ کرتے ہوئے فائب ہوجا تے ہیں۔ مجھے دِلی میں بتایا گیا تفاکه بیانٹریا سے ایجنٹ ہیں جوانٹرین نہیں بکدیاک انی ہیں۔ دوسرا شعباس کے ساتھ تعلق رکھنا سے اس کے کارندول کا کام یہ سے کرجب ایک گروه فائرنگ کرتابجوا اور اینے بیچھے کئی زحنی ترطیبتے بچوٹے جیموٹر كرغائب بهوجا نامے تو دوسراگروہ كسى ايك سياسى پارٹی كا نام لے كر مشہور کرنا ہے کہ بیفائز نگ اس یار فی کھے آومیوں نے کی ہے۔ اس طرح سیاسی پارٹیاں یا الیے ہی دوگروہ ایک دوسرے کا خون بہا نے ملتے ہیں ۔ چندون خیریت اور سکون سے گزرجاتے ہیں تو بھر نامعلم افراد فاترنگ كرسمے دوچار آدميول كو مار واليے بيں اور ميں خونی عمل ايک بار بھر شروع ہوجا کا ہے۔ مجھے دلی میں بتایا گیا تھا کہ انڈیا کی سکرٹ سروس جے را ، کہتے ہیں، تخریب کاری کا بیطر لیڈ پاک ن کے دوسر سے شہرول یں بھی بھیلارہی ہے"

کامجرم ہول اور مکیط ابھی گیا ہول۔ اگرآب نے انہیں تفتیش کے لئے بلایا نروہ اس صدمے سے جانبر نہیں ہر سکیں گے۔"

میجرعباس کومعلوم تھا کہ رابی کوبا ب نے کمیٹر وایا ہے۔ رابی نے اقبال مُرم کمل کر دیا۔ آتی ایس آتی کا دوسرا مسآریہ تھا کر اس پورے رنگ کوز مین کے نیچے سے نکال کر اُوپر لایا جائے۔ زَبنی اس معاطع میں کوری تھی۔ رابی سے بوچھا تواس نے بھی بہی جواب دیا کر دہ انہی آ دمبول کوجا تیا ہے۔ اُس پر چھوٹ کا شک کیا جا یا تھا کہ وہ اپنے

رِنگ کے باقی افراد کی نشاندہی نہیں کررہ لیکن جس انداز سے اُس نے اقبالی بیان دیا تھا اس سے اندازہ ہونا تھا کروہ حبوث نہیں بول رہا۔
میجرعباس کے اس سوال کے جواب میں کر دِ تی میں کیاٹر بننگ دِی

ہاتی ہے، رابی نے وہی تفصیل سنا تی ہو زئینی ُسنا بھی تھی را بی نے بتاباکر اُسے مرف یہ کام سونیا گیا تھا کہ باپ کی فائلول میں سے انفار میش لے کر دیتا رہے اس لئے اُس کی ٹریذ بگ اسی بک محدود تھتی ۔

بنار ہے ان سلے ان میں مرید بات این بات محدود تھی۔ "مجھاب بیۃ میلا سے کر لڑکیوں، رو بے پیلے اور دِلی میں دی آتی پی

ر پٹرنٹ سے ذریعے میری برین واسٹنگ ہوتی رہی ہے "۔ رابی نے آئز میں کہا ۔۔ "زینی اور اس جیسی دو اور بڑی ہی خولصورت لڑکیاں ہم ، مجھ لاہور میں مدائی گئی تھیں، مہت بڑا فراڈ تھا۔ مجھے اب خیال آنا ہے کربٹی میچے را سے برجارہی تھی۔ مجھے اضویں ہور ہا ہے کر میں نے اُس کے ساتھ زیا دتی کی ہے لیکن میں ہمیں سمجھ سکا کہ ولی میں وہ کہال غائب مہوکتی تھی۔ شاید انڈین انٹیلی جیس نے ہی اُسے کسی اور مقصد کے لئے مہوکتی تھی۔ شاید انڈین انٹیلی جیس نے ہی اُسے کسی اور مقصد کے لئے

مصے دِلّ میں ہی کہ دیا تفاکرتم جاسوسس ہو!"
"اب بچیتانا بیکار ہے رابی!"۔ میجرعباسس نے کہا ""
"جہرچکا وہ ہوچکا .... تم بتار ہے تفے کرئمیں کیا ٹریننگ دی جاتا ہے!"
"مجھ جوٹریننگ دی گئی تھنی وہ بتا دی ہے"۔ رابی نے کہا

ادھرا دھر کر دیا ہو گا اور وہ ان کی باتول میں نہیں آتی ہوگی۔ اس نے

"كىنجىل كى بيوى نے جونشاندہى كى ہے ہيں اس كى قدر كر فر چيف نے كه سے ہميں بينجال بھى كرنا چاہيئے كہ بيعورت عزبر بهن ہے اور عزیز ہمارى سروس بس فرلائی کے دوران بلاك بہوا ہے۔ اس كى بهن كوہم يہ الغام دے دي كه اسے نفتيش سے خارے كركے گواہ بنا ليس ا دراس كے خاوند كو بھى جھوڑ ديں ، كين بينے يال ركھيں كرجميل كے دماغ بيں يہ نقش كرديں كرعبدالقدير اور ہاشى اس برعز يزيكے قتل كا الزام لگاہے بيں يہ نقش كرديں كرعبدالقدير اور ہاشى كى بيوى كو يہ بيں ركھو اور انہيں تفتيش كى بين بيتے رہو جب مك عزيز كے قتل كا سراغ نہيں ملتا انہيں بيسيں ركھيں جاسوں گور جائيں "

یہ تو انٹیلی جنس والوں کامعمول ہوتا ہے کہ وہ جاسوسی کے ملزموں اور شتہوں کو برق اسے کہ وہ جاسوسی کے ملزموں اور شتہوں کور خطر بوں میں بندر کھتے ہیں۔ انٹیلی جنس کے انٹیلی جنس کی جنس کے انٹیلی کے انٹیلی

عبدا لقدیراور باشمی نے جوزیر زئین محافہ بنایا تھا وہ ان کی تیادت کے بغیر ہے مسل ساہو سے رہ گیا تھا، لیکن اسس سے ممبرول نے اسے نفرہ رکھنے کی کوشٹ میں بٹروع کر دیں۔ اس سے دس گیارہ ممبرول نے ایک میں میں بٹروں کے گریس میں نائک بلائی۔ اُن بیں وہ بین مجا ہدین بھی شامل سقے جنوں نے عزیر کو قتل کیا تھا۔ یہ وہ خاص ممبر سقے جنویں محافہ کی ہر بات اور انتہائی خفید سرگرمیوں کا بھی علم ہوتا تھا۔ یہ جا نباز گروہ تھا۔ باقی مبرول کو کھر سے راز کی باتیں منہیں بتائی جاتی تھیں۔ یہ جو جا نباز استھے ہوئے تھے انہیں معلوم تھا کو ترین کے فائل کون ہیں۔

عزیز کے مینوں قاتموں نے اس میٹنگ میں یہ سجویز بیش کی کرماذ کے قائد اور ہاشمی کی بیوی پکڑے گئے ہیں۔ انہیں وہاں سے فرار تو نہیں کرایا جاسکتا، لیکن انہیں بچایا جاسے تا ہے۔ انہوں نے بچانے کا میجرعباس کے لئے یخبرین تی منہیں تھیں۔ زَین بھی اُ سے بتا کی کا رک کا کے سے بتا کی کا رک کا کا کا در معاشر تی تخریب کا ری کھی کہ پاکستان میں انڈیا کس طرح نظریا تی افلاتی اور معاشر تی تخریب کا ری کی بھی معلوم تھا کہ پاکستان کی بعض سیاسی پارٹیول برجھی انڈیا کیے اثرات فالب ہیں۔ اُس نے رابی سے کہا کہ اُسے جب بتایا گیا تھا کہ پاکستان میں انڈیا کس طسر ح بھائی کو جھائی کا دشمن بنار ہا ہے توکیا را بی کو یہ خیال نہ آیا کہ پاکستان اُس کے اور تباہی سے کا اپنا للک ہے اور تباہی سے معان کو اینا لیک ہے اور تباہی سے بیانا پیا ہیا ہیں ہے۔

" نہیں " - مابی نے کہ ا - " بین اعتراف کر اہوں کہ پاکسان کا خیال مجھے کہ بہت ہے ہا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ب نے پاکستان کے کیے کو قبول ہی نہیں کیا تھا بہاری سومائٹی کو آپ جائے ہیں جن گھروں میں انگریزی بولی جاتی ہو وہاں پاکستان کو کون بوجھا ہے سر افقور توسارا میرا ہے ، سکین یہ فقور کرسی اور کا ہول ہیں سکولوں اور کا لجول میں تایا ہی نہیں گیا کہ پاکستان کیوں اور کی طبقے ہی نہیں گیا کھا میر سے طبقے ہی نہیں گیا کھا در برطھ دہمیں اور کی جو امر کیہ اور کے لوگے جن سکولوں ہی بنیا وول برجی اور برجے ہیں ، وہ امر کیہ اور یورپ کے لیجرا ور مزہر ہے کی بنیا وول برجی درجی ہیں ۔ وہاں ہما رہے کروار اس کے سے گئے ہی ۔ وہاں ہما رہے گئی اس کے سے گئی وہ اس کے سے گئی ۔ وہاں ہما رہے گئی اس کے سے گئی اور سکتے سے گئے "

嫌

نئی دتی میں انڈین انڈین انٹیلی جنس کے جیف کوعبدالقدیر، ہاسٹی ، اسس
کی ہیوی، جمیل اور اُس کی بیوی کی تفتیش کی پوری رپورٹ دی گئی اور اُسے
جمیل کی بیوی زمیدہ کا بیان بتایا گیا۔ تفتیش کرنے والے و دنوں افرون
کرنل اوجھا اور میجر بھاٹیے نے اپنی یہ رائے می کر عزیز کے قتل میں جبل
شامل نہیں تھا۔ انہوں نے میر رائے بھی دی کر جبیل کا تقدوم رف یہ ہے
کرعبدالقدیر اور ہاشی کی مجر مار سرگرمیوں کوجانتے ہوئے جھی اُس کے
ان کی پر دہ پوشی کی ۔

"وہ تولا ہور میں ہے سر!" — بریگیڈیئر نے عجاب دیا۔ "اُس کی حفاظت کا بھی تو کچھ بند ولبت کرنا ہے" ۔ چیف نے کہا ۔"وہ اعوا ہوسکتی ہے، قتل بھی ہوسکتی ہے۔ وہی ہماری اہم ترین گواہ ہے!

میروی گےسر! — برگیٹی ٹیرنے کہا —"سر! ایک بات اور ہے .... کیا آب الحسس لڑ کے رابی کوسلطانی گواہ بنانا ایسند کرس گے ؟"

"کیا آپ اسس کی خرورت محسوسس کرتے ہیں ؟" — چیف حدا

مواجھی نہیں سرا" — برگمیڈیئرنے جواب دیا — "بیر کمیں اسس کے باپ کی وجے سے کہ روام ہول ۔ ایسے ایٹار اور قومی حبذ ہے کامطا ہرہ اور کون باپ کرسکتا ہے کرا ہنے بیٹے اور وہ بھی اکلوتے بیٹے کو گرفتار کیا دیں "

رارے۔ "اس کا فیصلہ بعد میں کریں گے"۔ جیف نے کہا۔ "ابھی تولفتیش ابتدائی مرحلے میں ہے"

بنی د تی میں انڈین انٹیلی جنس کا برنگیڈ میڑا در کرنل او حجا ایک بار بھر اپنے چیف کے افس میں بیٹے ہؤئے تھے۔ دہ کسی اور کیس کے سیلے میں اسٹھے ہڑئے تھے۔

"پاکتان سے کوئی اور خبر آئی ہے؟" ہیف نے پوچھا۔ "نہایں سر!" — بریگیڈ بیٹر نے واب دیا شخبر وہی ہے کہ انٹروکیٹن م سے "

" وہ توہو تی ہی رہے گئ" جیف نے کہا سینیں یہ کہنا جا ہتا ہوں کہ اس اور کی کے اس کی بیٹری کہنا جا ہتا ہوں کہ اس کو کر کے اس کو کر کا سے انڈیا لایاجا کے توہم ہو کہا ہے اس کی کر دیا جائے یہ انتظام جلدی ہونا جا ہے ہے " توہم ہے در دیاکت ان میں ہی اُسے کم کر دیا جائے یہ انتظام جلدی ہونا جا ہے ہے " "جلدی ہوگا سر!" کے کن اوجھا نے جواب دیا سے جلدی ہوجاتے طریقه به بنا یا کریه نینول جا کر پیش به وجاتے ہیں اور پورا بیان دیئے بیں کرعزیز سے قاتل ہم بیں اور عبدالقدیر اور ہاشی ہے گناہ ہیں۔ ایک ادھبڑ عمر ممبر نے اس تجویز کو فتول نہ کیا۔ اُسے مت م بیک گراؤنڈ کا علم تھا۔

"تم انهیں صرف قتل کے الزام سے بچاؤ گئے"۔ اُس نے کہا ۔ " ایس نے کہا ہیں اور اور الزام یہ ہے کہ اسس پاکستانی لوگی کو انہوں نے ہی اعزاکرایا تھا اور اُس لوگی کو اُنہوں نے جہیں ماحب کے گھریں رکھا گیا تھا۔ بھے جہیں صاحب کی بیوی کی طرف سے خطرہ محبوس ہور ہا ہے کہ عزیز اُسس کا بھائی تھا۔ اُس نے بیشی کو ہاشی صاحب کے گھر بیں دکھیا تھا۔ وہ انٹیلی عنب کے تفید شی افسی وائی ہے کہ جارے کے است اُگل و سے گی۔ اس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ ہار سے دولوں لیڈر اور بیٹم ہاشمی رہا نہیں ہوسکی اُس کی اگر تم تینوں اس کا نتیجہ ظاہر سے دوستو! بی قربانیاں تو دینی ہی برطین گی۔ اگر تم تینوں اقبال ہُرم کے لئے بیش ہوگئے تو ہوگا یہ کہ وہ تمین رہا نہیں ہوسکیں گا اور مزید نمین بوسکیں گے۔ اور مزید نمین بوسکیں گے۔ جارے کرنے کا کام یہ ہے کہ اور اسے اور زیادہ بھیانیں ۔۔۔کیا تم سب مجھ اِنا کو ذرنہ و کھیں اور اسے اور زیادہ بھیانیں ۔۔۔کیا تم سب مجھ اِنا لیڈر تسلیم کرتے ہو؟"

اُنسب ہے اُسے لیٹرنسلیم کرلیا اور اُسس سے فیصلے کو آخری فیصلے کو آخری فیصلے کو آخری فیصلے کو آخری فیصلے کو آخری

راولینڈی کے انٹیلی جنس ہیٹ کوارٹر میں جیف کو نفتیش کی رپورٹ دی گئی یچیف سے انٹیلی جنس ہیٹ کو ارٹر میں جیف کو نفتیش کے اقبال جرم کر کے باقی طزموں کی اصلیت بھی بے نقاب کر دی ہے۔ اُت بنایا گیاکہ ابھی باقی طزموں سے نفتیش شروع نہیں ہوئی۔ ہتایا گیاکہ ابھی باقی طزموں سے نفتیش شروع نہیں ہوئی۔ «تفتیش شروع کر دو" ہیف نے کہا " ان سے اپر دارنگ

"نفتیش شروع کر دو" جیف ہے کہا ۔ " ان سے پیرار ہا ہے نقاب کرا نا ہے .... وہ لڑکی کہاں ہے ؟ .... ریشی یارا شدہ " نتی دِلی بین انٹرین انٹیلی بین کے اور اسلام آبا دیں پاکستانی
انٹی بنس کے انٹیروگیشن سنٹر میں طراموں سے نفتیش زور وسنور سے
ہاری متی۔ اب دونوں طرت تفتیش اس مرسلے میں بہنج حکی متی جس میں
تفتیش کرنے والوں کا زور حیات ہے اور طراموں کا شور اُٹھتا ہے جو کمر سے
سے اہر کسی کو سنائی نہنیں دیتا۔ دونوں طرف بُڑم کا اقبال ہو جی کا تقایج
مشتبہ تھے وہ طرم قرار دیتے جا چکے تھے لیکن دونوں طرف یہ مسلم اہمی
باتی تفاکہ پورسے کے پورسے رنگ کی نشانہ ہی ہوجائے اسس کے
لئے ایک ہی طریقہ اُزمایا جارہا مقا جے تھے ڈ ڈگری یا ایزار سانی کہا
جانبے۔

راولینڈی بیں رابی اور زَینی اقبالِ جُرم کر چکے ستھا در انہوں
نے دہ سب کھے بے نقاب کر دیا تھا جو وہ جانتے ستھے، اور جو اُنہوں نے
ادھ اُدھر سے سُنا تھا وہ بھی بتا دیا تھا لیکن دو نوں یہ بتانے سے قاصر
سے کہ اِن سے رِنگ سے باتی افراد کون کون ہیں۔ آئی ایس آئی کے نفیت ی
انٹروں نے تسلیم کر لیا تھا کہ یہ دو نوں جھوط نہیں بول رہے۔ اُس وقت
مُک درما، خان صاحب اور ان کے ساختے ہو ٹل
سے بجرات کے ستے کہے بھی نہیں بوجھا گیا تھا۔ انہیں ابھی چیرٹر اہی نہیں گیا
ضا۔ رابی اور زَینی نے ان کی اصلیت بے نقاب کردی تو ان کی انٹیرڈیش
شردع کردی گئی۔

"میرااصل نام گھنیش ورما ہے" ۔۔ ورمانے تفتیشی اسسر مجمعباس کو بلاحیل و تحبت بتایا ۔۔" پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے میں عبدالرحمان ہول میں انڈین اعلیٰ جبنس کا ایک اہم رکن ہوں ۔ اس سے زیا دہ بئر اور کچہ بھی نہیں بتا ؤل گا" "جنہوں نے اقبالِ حُرم کر لیا ہے وہ بھی پہلے روز سی کہتے سکتے" میجرعباس نے منتے ہو کئے کہا ۔۔ "کیا پر ہتر نہیں ہوگا کہ اُنہوں نے جس جہانی اور ذہبی حالت کو ہینج کر اقبالِ حُرم کیا ہے، تم اپنی برحالت

کرائے سے پہلے ہی اپناسینہ میرے آگے کھول دو:"

"میر سے سینے میں کہنہ میں ہے سر!" ورمائے کہا ۔" اسس

سنے سے آپ کو کہنہ یں ملے گا۔ میں جانتا ہوں آپ مجھ سے یہ پر چینا چاہی اس سنے سے آپ ان کے نام

گے کو میں جس ریگ میں ہوں اس میں اور کون کون ہے۔ آپ ان کے نام

اور پننے معلوم کرنا چاہتے ہیں ۔ . . . میں انہی افزا و کو جانتا ہوں جو میر سے

ساتھ نی والے گئے ہیں "

ی تفتیش کا برط المباسفر تھا جس پر میجرعباس بیل برط ا وہ ور ما برسوال پرسوال کرنے تھا ۔ وہ ور ما برسوال پرسوال کرنے تھا ۔ ور ما حوص کے سیخے جواب دیتا جیالاگیا ۔ یہ دود ما عول کی لڑائی سیخی ۔ دولوں انٹیلی جبنس کے تجربہ کار آ دمی سیخے لیکن ور ما کی کمزوری میں تھی کہ وہ ملزم تھا اور میجر عباس کا قدیدی تھا ۔ پاکستان کا یہ میجر اسس کی ٹریاں تورسکتا تھا ۔ ور میں ترسی تورسکتا تھا ۔

درسیاه و دوسر کے میں خان صاحب سے ایک لیفٹیننٹ کرلی تفتیش و دوسر کے میں خان صاحب سے ایک لیفٹیننٹ کو کرلی تفتیش کر رہتھا ۔ وہ خان صاحب کو را نبی اور زمنی کسے بیان سُنا جیکا تھا۔
" . . . . اور یہ می سوچ لوکر متھار سے گھرسے کیا کچھ برآ مدیم والے اسے "

"....ادریکھی سوچ کولرمھار سے ھرسے بیا چھ براہد ہوں' کزئل نے خان صاحب سے کہا ۔ "ایسا تو ہونہیں سکتا کہ تم حَبُوطُ ابلے چلے جاؤ کے اور میں مانتا جلاجا وَل گااور آخر میں یہ فیصلہ دیے دوں گا کہ تم تو ہے گئا ہ ہو ، جاؤ تَجُبُعُی کرو "

بے لناہ ہوا بو دیں مود ۔ "مجھے الیہی کوئی توقع ہنیں کرنل صاحب اِ"۔خان صاحب نے کہا۔ "تمہیں کس نے بتا یا ہے کہ میں کرنل مہوں ؟" "ئیں تو آپ کانام بھی جانتا ہوں کرنل صاحب اِ"۔خان صاحب نے جواب دیا ۔ "کیا آپ کا نام کرنل ممتاز احمد ہنیں ؟ ئیں آپ کا گاؤں بھی بتا سکتا ہوں۔اسلام آبا و میں آپ کی کو تھی جھی دیکھی ہے جو آپ نے

ارشل لادکے دُور میں بنا تی بھتی اور اب ایک سرکاری محکھے کو کراتے پر نے رکھی ہے "

"تواس كامطلب بينهُواكه ...."

ی کمیں انڈین انٹیلی جنس کا ایجنٹ ہوں"۔ خان صاحب نے کرئل متاز کا مجلد بورا کر سے کہا ۔۔" ہال کرئل صاحب ائیں انڈین انٹیلی جنس کے نے کام کرنا ہوں اور مئیں پاکت نی ہوں!"

"لعنت ہے تم جیسے باک تاہیوں پہ" کرنل ممتاز نے کہا۔
"کس کس پر لعنت بھیجو گئے کرنل معاصب بے "خان صاحب نے مرکز مہاں صاحب نے مرکز تہاں ہوں۔ اگر میری نوجوانی مرکز ہے ہوں۔ اگر میری نوجوانی مرکز ہے ہاں سفارش ہوتی نو آج میں میں لیفظیننٹ کرنل ہوتا سلیکشن لورڈ میں جا کرھر ن اس لئے مجھے رہے کہٹ مذکر دیاجا تا کہ مین جا رسفارشی لوگوں میں جا کرتا ہے استحار کے معلے میں بڑا ہی جذباتی مہوا کرتا تھا کہ سے میں بیار بڑا ہی جذباتی ہوگوک کے معلے میں بڑا ہی جذباتی ہوگوک کرتا تھا

گرنل صاحب!" النزل م

"خان صاحب! "کرنل ممتار نے کہا ۔ " فوج میں جذباتی آدمیوں کونہیں اما تارا فسر اگر جذباتی ہوجائے تون ۔ ۔ . "

"کُرُنل صاحب!" - خان صاحب نے کُرُنل منا زکی پوری بات فی بین بخری منا زکی پوری بات فی بین بخری اور ہے۔ ہیں جذب کی بات کررا ہوں یئی جانتا ہوں کر فرج میں جذباتی اور ہے۔ کی نقصان دہ تابت ہو تا ہے لیکن فرج میں او بیھے آدمی کو بھی نہیں لیاجا نا چاہیئے کہ وہ ملک کو رشمن سے بچانے کی بجائے اپنے ملک کو فتح کر کے اسس کا باوشاہ بین ماک کو نتح کر کے اسس کا باوشاہ بین ماک کو بین سے بچانے کی بجائے ا

"اُدی دانشمند معلوم ہوتے ہو"۔ کرنل مشازنے کہا۔ "اَپ اَ تی الیں اَ تی کے آفیسر میں کرنل صاحب اِ"۔ خان صاحب کے کہا ۔ "کیا اَپ نہیں جانتے کہ انٹیلی عبنس میں کام کرنے وا لیے اُدی کتنے وانشمند مُرُواکرتے ہیں ؟ میں نوان چیوکروں کی حاقتوں سے

پیزاگیا ہوں " ایپر سے

" بھوکر ہے کون ؟" " بہی را بی اور زَینی وغیرہ" — نمان صاحب نے کہا — " بئیں انہیں را بی را بی رئے ہے میں طریع میں رہے انٹی ہونہ ہوں

"بہی را بی اور زمی وعیرہ" - عمان صاحب ہے ہا۔ انہ ابیل کے دراع حاک فراسنبول سے بلیلے بیش بیسے انہ رہا تھا کہ ذرا سنبول سے بلیلے بیٹ بہی ہے بیسے دانشمند کہا ہے ۔ آپ کوشا پرافسوں انہوں وربہری ہوں ۔ آپ کوشا پرافسوں منہوں کے گا انہوں کے کام آرہی ہے ۔ مجھے انٹر سرو نہیکٹن انے ملک کے دشمن کے کام آرہی ہے ۔ مجھے انٹر سرو نہیکٹن بورڈ نے آرئی کشن سے رہیک سل کر کے والٹیمندی کا تنبوت نہیں و یا تھا۔ ابر منہ نہیں میری انہوں نہیں میں میری النہ میں میری النہوں میں میری کے مارس میں میری کے مرس میں ایک میں میری کے مرس میں ایک میں بت نا میرو کر دول کرمیں نے میرو روزہ جنگ میں اپنی جہڑی کے لئے ، ملک کے لئے ، ملک کی فوج کے لئے اور اپنی بیاک کی ملائتی کے لئے کیے کیے کئے ایک کی فوج کے لئے اور اپنی بیاک کی ملائتی کے لئے کیے کیے کئے ایک کے لئے اور اپنی بیاک کی ملائتی کے لئے کیے کیے کام کئے تھے کی فوج کے لئے اور اپنی بیاک کی ملائتی کے لئے کیے کئے ایک کے لئے اور اپنی بیاک کی مارہ ہوں "

"بین کچھی نہیں کہدل گاخان صاحب!" ۔۔ کرنل متاز نے کہا۔
"بین بعقاموں نم کیا کہنا جا ہے ہو میں جانتا ہوں تم بیب التی مجرم نہیں ہو۔
تم بتار ہے مہوکہ تم غذار کیوں بنے لیکن خان صاحب! سنزا اُسے لمتی جوجرم کا ارتباب کرتا ہے "

میرے باس بی۔ اے کی ڈگری تھی کیکن جہاں بھی گیا وہاں مجھے رسوت
سے رسلے بتا ئے گئے۔ اگر بات چندسور وبوں کی ہوتی نویں دے دیتا
میکن بیس ہزار اجیس ہزار اور تیس ہزار میں کہاں سے دیتا ؟ مجھے ہر توگر رسلے
بتاکر کہا گیا کہ یہ تو تم مین نہینوں میں کھا لو گئے۔ آخرا یک وزیز تک رسا ثی
ہوگئی۔ اُس نے بگا و عدہ کیا کہ میں جو لوکری جا ہتا ہوں وہی ملے گی۔ دوسرے
دن اُس سے بی اسے نے مجھے بلایا اور کہا کہ دس ہزار ردیے کا بندولست
کرلو، بخدایہ نوکری کمی کو لول ڈائر کمیط نہیں ملاکرتی۔ اس سے لیعد مجھ اُس
وزیز تک رساتی کا موقع ہی مذملاً

کونل ممتاز کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اُس کا مقد مرف یہ تھا کہ بیت فس جو انڈیا کی جاسوسی کے سیسے میں خان صاحب کہلا تا ہے ، ا پینے رنگ کے سار سے نہیں تو دوجارا فرا دیے لقاب کر دیے بیکن خان صاحب نے وہ تعقہ جھیڑ دیا تھا جس کے ساتھ کرنل ممتاز کو دلچیں نہیں تھی، بھر بھی وہ اس کی آئیں دلچیں سے سُن رہا تھا۔ آئی ایس آئی کے اس کرنل کے لئے خان منگ کی آئیں دلچیں سے سُن رہا تھا۔ آئی ایس آئی کے اس کرنل کے لئے خان منگ کی آئیں دلچیں سے شن رہا تھا۔ اُس نے اس طرم سے یہ کہنے کی سوجی ہی نہیں کو وہ فلاسفر بننے کی کوشش ش نہ کر سے اور کام کی بات کر ہے۔ وہ حسوس کر رہا تھا کرخان صاحب کی ہائیں اس کے دل میں اُسر رہی ہیں اور وہ ایسا برج لول رہا ہے جو دل میں جھید کر رہا ہے۔

"میراخیال ہےتم آرمی کمٹن کے فابل نہیں ستھے" ۔ کرنل متماز نے کہا۔

معون گررگیا ہے کرئی صاحب ای نظان صاحب نے طزیر کو اہلے سے کہا ۔۔ "اگرآب اس وقت مجھے دیکھتے اور میراامتحان پیتے تو آب کو بہتر میں اسکا کہ است اور میراامتحان پیتے تو آب کو بہتر میں کہ است اونوس کم است او بیجے معیار کے آئی کیو سے باکستان نے نہیں بلکہ باکستان کے دہمن نے فائدہ اُٹھایا... کرئی ممتان ایک میں دیا کہ میں اس میں میں باکس میں ایک میں اس کے مالات کے میں اس کے مالات کے میں اس کے مواکدا کرئی ممتاز نے کہا ۔ "مجھے تم سے ہمروی میں اور مظلوم آدمی کو تھر و قرک کی میں ڈالول ۔ اگر البین بیا ہما کہ تم سے میروی اور مظلوم آدمی کو تھر و قرک کی کھی میں ڈالول ۔ اگر البین بیا ہما کہ تم سے میروی اور مطلوم آدمی کو تھر و قرک کی کھی میں ڈالول ۔ اگر البین بیا ہما کہ تم سے میرایک اور مطلوم آدمی کو تھر و قرک کی کھی میں ڈالول ۔ اگر البین بی کرد و تو برطی فالم اذبیت سے برج جاقے کے اور تہ ہیں وعدہ معان کو اور تہ ہیں وعدہ معان کو اور تہ ہیں معان کو اور است بھی نکال لیں "

سلینی آپ مجھ آئی ایس آئی بیس لے لیں" نان صاحب کہا۔

"میرامطاب یهی سے"-کرنل ممتاز نے کہا۔ خان صاحب مکی سی ہنسی ہنس پڑا۔

"ببرے عزیز کرنل متمازا" - اُس لے کہا - "کِس ملک کی انتظیٰی جنس بات کرنے ہو جس ماک کے لیڈرہی فقرار ہوں اُس ملک کی انتظیٰی جنس کیا کرنے ہوئے ہوں کے بین دکھنا، کیا کرسے گی دہشن کے آگے جھاک ہما نا اپنے عوام کو دھو کے بین دکھنا، آپس میں افتدار کی فاطر مرطنے دہنا فتراری نہیں تو اور کیا ہے بئی جب برطرف سے مایوس ہوگیا تھا توسب سے پہلے میرا قومی جذر مراجھر میری

غیرت بھی میراسات جھوڑ گئی کرنل صاحب امیرا باب مرگیا تو دو جوان بهنول
ادران سے جھوٹے ایک بھائی اور ماں کا بوجہ مجھ پر آبرطا بئی کیا تھا؟ ....
کورٹ ۔ خان صاحب کی آنکھوں ہیں آنسوآ گئے۔ باتھوں سے انسواپنچھ
کر بدلا ۔ "یا درکھیں کرنل صاحب ابھو کے غیر مطلم تن اور فریب خور دہ عوام
اینے ملک کے سب سے بڑے وشمن ہوتے ہیں ۔ پاکسان کے حکم الوٰں
اورلیڈروں نے بہال کے عوام کو اینے ملک کا دشمن بنا دیا ہے۔ انڈیا
اورلیڈروں نے بہال کے عوام کو اینے ملک کا دشمن بنا دیا ہے۔ انڈیا
کو پاکستان میں اپنے ایجنٹ پیدا کرنے میں ذراسی بھی دمتواری نہیں ہوتی۔
یہال روپ یہ ہے کی جو دوڑ گئی ہوئی ہے اس میں ہر کوئی را توں رات
دولت مند بفنے کے عین کرتا ہے۔ لوگ دین وایمان بیام کر رہے ہیں۔
دولت مند بفنے کے عین کرتا ہے۔ لوگ دین وایمان بیام کر رہے ہیں۔
تپ میرارٹ کہ توٹر دیں گئے توجیند دنوں میں ایک برٹاک اور بن جائے گا"

خان صاحب وصیی دهیمی آ وازیس بولتا جار با تھا۔ وہ اُن عناصر کو
اور اُن احوال دکوالف کو بے نقاب کر رہا تھا جوعوام میں مجر ماند رجانات
بیداکرتے ہیں اور کس طرح ایک قوم سے کچھا فرا د استے ہی ملک اور
ابن ہی قوم کے فترار بن جاتے ہیں نمان صاحب نے اُن عناصر کو بھی
بیبان کیا جر باکستان کے نوجوانوں کی اخلاقی تب ہی کا باعث بن
سیان کیا جر باکستان کے نوجوانوں کی اخلاقی تب ہی کا باعث بن

کرنل ممتاز کر سے میں شملتے شملتے رک گیا۔ اس نے لمباسانس لبا اورخان صاحب سے سامنے کُرسی پر بیٹے گیا۔

"بان فانصاحب!" — اُس نے جاسوی کے اس طرم سے کہا —
"تم بہت بول چکے، اب میری باری ہے۔ بیساری باتیں جرتم نے کی ہیں،
ان میں میر سے لئے کوتی ایک بھی بات نئی تہیں لیکن میری مجبوری سے
تم وافف ہو میں اپنے حکمرانوں اور سیاسی لیڈروں کو تو محبّ وطن نہیں
بناسکتا۔ وہ تو محب افتدار ہیں۔ میری ولیو فی محدود ہے، طرموں کو مکبط نا
اوران کے خلاف جُرم تا بت کر کے انہیں قانون کے حوالے کرنا ساور

متهاری مجبوری یہ ہے کرتم جاسوسی کے ملزم ہوجس کاتم اعتراف بھی کرسکے بوكيون نربم ابينے اپنے دائرے بيں رہيں بئي تہيں اسينے دائر ہے ہي لاسكتابول أور باعزت طريق سے است دائر سے ميں ركھ سكتابول " "آب نے مجھ دولالے دیتے ہیں"۔ خان صاحب نے کہا \_\_ "ایک پرکرآپ مجھے دعدہ معان گواہ بنالیں گئے اور دوسرا اشارہ آپ نے بردیا ہے کریں آئی ایس آئی کے لئے انڈیا کے ملاف کام کرول شرط یہ ہے کئیں اینا پور ارنگ بے نقاب کرووں ... کنل متاز این آپ كوايك مشوره دول كاريمشوره آب اينے چيف كك بھي مهينيا ديں - كبھي انڈیا کے کسی پاکسنانی ایجنٹ کو بہبیش کش نیکرنا کروہ اُ دھرسے ہرایا کر اِدھر کے لئے کام کرسے ورنہ وہ ڈبل ایجنٹ بن جائے گا ۔ میں نے ایلے ڈبل ایجنٹ دیکھے ہیں جہال مک وعدہ معاف گواہ بننے کا تعلق ہے، یہ

معاملر کھے شکوک سے " "مشکوک کیون؟"

"مشاوك اس لية كرمين رنگ ليدر مهول" - خان صاحب في كما <u> "مجھ یفتین ہے کہ آپ کا چیف کم از کم مجھے دعدہ معاف گوا ہنہیں بنائے </u> كااورس عدالت مي جمارامفورجات كا،اس كانج أكردانشمند بواتروه ایک رنگ لیڈر کو وعدہ معان گوا ہنیں بنانے گاکیو نکرمجرم نمبر ایک کو اتنی رہایت شایر ہی کوئی جے دے گا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کرمیرے برنگ میں بیجرلر کارابی آیا ہے، وعدہ معاف گواہ بنے گا۔

<u>"مجھ</u>اس کی کوئی وجونظر نہیں آتی <u>" کرنل</u> متاز نے کہا۔

"آپ بھی سیرھے سادے فوجی ہیں کرنل صاحب ب" - خان صاحب فِيُسكراتِ بمُوسَع كما سِيكياآب بنين بعاضة كراس روس كاباب کتنے روے عہدے کا سرکاری انسرہے ؟آپ نے بتایا ہے کہ اس لوکھے نے اقبال جُرم کرایا ہے"

"تم برمعاملات مجديركيول بهيل جيوركتي:" - كرنل ممتازن

می \_ "اگرتم نے برا رنگ تور کر آتی ایس آتی کے آگے رکھ دیا اور کھ معلومات دے دیں توج بھی یہ کہرا کھے گا کہ اس شخص کو وعدہ معان گواہ بناناعا بيت ... خان صاحب بصور وان لمبي باتول كويتم جانت بوسم آخرتم سے اتبال برم كروا ہى ليں گئے نم يرسى جانتے ہو سے كرا قبال حب رم كرواني كاصرف ايكب بي طريقرا يذارساني نهين "

"بُن جانا ہوں کرنل صاحب إ" فان صاحب نے کہا -

"آج کل الیسی دواتیال سجی آگئی ہیں جو ملزم کو دھوکے میں دے وی عاتی میں اور ان کے اڑات سے برین واسٹنگ آسان ہوجاتی ہے۔ "معصاف الفاظ میں بنا ذکرتم بورا رنگ بے نقاب کرو گے یانہیں "کرنل متاز نے پوتھا۔

مرن صاحب! - خان صاحب نے کہا -"اگر آب اس

سوال کا جواب ہاں مانہ میں میں جا ہتے ہیں تو صیحے جواب دینامیر سے لئے مشكل ہے مشكل اس لئے ہے كرجس ملك كائيں نے كا كھايا ہے اورجس ملک نے میسرے مستے عل سکتے ہیں اور مجھے آسودہ عال بنایا ہے میں اس کے ساتھ فداری مندیں کروں گا۔ میں تفصیلات میں نہیں جا نا چاہتا مختصر بات سے کہ میں گداگر بن گیا تھا اور میر مجھے اپنے مک نے بنایاتھا، لیکن انڈیا نے مجھے مالی لحاظ سے ایسی لیزلیش دی کرجال کہیں میں اپنی گاڑی روکنا ہول وہاں پایخ سات گراگر دوڑے آتے

ا درمبرے آ کے لاتھ بھیلاتے ہیں "

"کیاتم عِمُول گئے ہوفان صاحب کر تہدیں کس ملک کی مٹی نے جنم وياہے؟" كرنل ممتاز نے بوجھا۔

"نهيي عصُولا كرنل صاحب!"-خان صاحب ني حواب ديا "برتومیں کہی تھی نہایں بھولول گا،لیکن بات یہ ہے .... "

" نہیں فان صاحب! - کرنل متار نے اُس کی بات کا شتے ہُوتے کہا <u>""اب</u>لبی باتوں کوالگ رکھ دو یئیں جانتا ہوں نم اینے

جم کا جواز پیش کر سے بہو بیں تنہارے اس بخدبے کو بیدار کرناچاہتا ہوں جوتم میں موجود ہے اور جس کا ذکر تم نے ابتدا میں کیا ہے ۔۔۔ کیا تم نے تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا ہے ؟"

" الى كرنل صاحب! "-خان صاحب في جواب ديا \_ بيمن في آب كوبتايا ب كريس كريس الريخ رس بهول "

"پيمرتم نے خالدُنن دليد کي معز دلی کا واقعه بھي بيٹھا ہوگا"۔۔ کرنل ممتاز نے کہا۔

"پرطها ہے" سفان صاحب نے جواب دیا "فلیفدوم حضرت عمر فنے نے فالڈنن ولید جیسے عظیم جرنیل کومعمولی سی باست پر معزول کر دیا تھا!"

"توجیر کیا خالد بن ولیدایرانبول یا رومیول کے جاسوس بن گئے ۔ تے بی کے نل ممتاز نے پوچھا۔

"كرنل ممتاز!" - خان صاحب نے بونٹوں برطنزیدسی مسکراہٹ لاتے بہو نئوں برطنزیدسی مسکراہٹ لاتے بہونئوں برطنزیدسی مسکراہٹ لاتے بہونئوں نے کہا ۔ "آب اُس مقدش و ورکی مثال آج سکے دور بر جہاں کر رہے ہیں۔ اُن بھیے لوگ تو آسمان نے مرف ایک بارہی دیکھے ہیں۔ آج تک باکتان نے کوئی عمر فاروق ٹیرا کیا ہے منفالڈ بن ولید۔ آج کی بات کریں جم مسلمانوں کو چودہ سوسال پہلے کی شخصیتوں کو اور کچھ مرصد بعد سے بیرسالاروں مثل محرب قاسم ،صلاح الدین الوی بی محمود غزندی وغیرہ کویا دکرتے شرم آبی جا ہیتے "

"مُن اُج کی بھی بیشار مثالیں وے سکتا ہوں" کرنل ممثاز نے کہا ۔ اُن ممثاز نے کہا ۔ اُن ممثاز نے کہا ۔ اُن ہوک اور فوج کے افسر بیان انھا فی کاشکار ہوکر گھروں میں بیٹے بیں وہ اُن کے سے سے بیس بیٹے بیں جنہوں نے ان سے سے ان سے سے انسان کے خلاف وہ بات سُننے کو بھی تیں ا نہاں ہوتے "

كرن ممناز نے ينسيم كر ليا تفاكر خان صاحب كسي وفت برا

ہی جذبانی محب وطن ہُواکر تا تھا۔ کرنل مناز کو یہ بھی معلوم تھا کہ جذبے
دب جایا کرتے ہیں، مراہنیں کرنے۔ اُس نے خان صاحب کو یا ددلانا
شروع کردیا کہ پاکستان کس طرح حاصل کیا گیا تھا۔ اُس کا انداز جذباتی
تا۔ اُس نے مسلمانوں کے اُس قتل عام کا بھی ذکر کیا جو ۱۹۹ میں ہندوقل
اور سکھوں کے ہاتھوں بہُوا تھا۔ بھر اُن کم وبیش ایک لاکھ مسلمان لوگیوں
کا ذکر کیا جو اُس دور ہیں اور اس کے بعد اعزا کر لیا گئی تھیں۔ بھر اُس
نے کشمیری مسلمانوں کے قتل عام کا ذکر کیا اور اُس میں کہا کہ کوئی ملک
ابن قوم کو مجوکا اور بیا سا جنسی رکھتا بھی ہے غیر النانی فعل ملک ہے۔
مکرانوں کا ہمونا ہے۔ ملک قوم کا اور قوم ملک کی ہوتی ہے۔

یں تہیں زیادہ سے زیادہ یہ انعام دول گا کروں درمعاف گواہ بنا کرسزا سے بچالوں گالیکن جس النعام کے تم حقدار ہودہ تہیں ا بینے النّہ سے ملے گا۔"

کرنل ممتاز کے بولنے کا انداز ایسا اٹرائگیز تفاکر خان صاحب پر خاموشی طاری بہوگئی۔ول سے تکلی بوتی بات اٹر دکھار بی تھی ۔صاف پہتہ چلنا تھا کہ بیشخص اُس مقام کے قریب پہنچ چکا ہے جہاں کرنل ممتازا سے لانا چاہتا تھا۔ان اٹرات کے علاوہ خان صاحب ایسے میدان کا اشا و تھا۔اُس نے دیکی دلیا تھا کہ اب فاقدہ اسی ہیں ہے کہ وہ اس کرنل کے آگے۔ بہتھیار ڈال دے۔

اوراُس نے ہتھیار ڈال دیتے۔ اُس نے بڑا لمبابیان دیاجس میں بارہ ہودہ آدمیول کی نشاندہی کی گئی تھی۔ اُس نے ان سب کے ایٹریس بھی تاتیہ۔

اس کے بعدور ما اور اُن کے دوسر سے ساتھیوں کے ساتھ بیا یہ اس کے ساتھ بیا یہ کے ساتھ بیا کے ساتھ بیا کے ساتھ بیا کے لیے کوئی مٹاز نے یہ بیان اپنے چیف کا پیش کر دیتے۔ ان کی گرفتاری کے لئے آئی الیس آتی اُسی وقت جرکہ میں آگئی ہے۔

سب سے بطی قربانی تورابی کے باب سے دی تھی۔ اُس نے پاکستان کی سلامتی برابنا اکلوتا بدیا قربان کردیا تھا۔ اگر بات بیلے پر ہی

ختم ہوجاتی توشاید وہ برداشت کر لیتا۔ اُس نے اپنے آپ کو یہ فریب دسے لیا تھا کہ اُس کا کوئی بیٹا تھا ہی تہیں لیکن بیطے کی مال موجود تھی اور بیلے کی دوبہتیں موجود تھیں۔ یہ تمینول عورتمیں را بی کے باپ کے لئے قیامت بیا کئے رکھتی تھیں۔ را بی کے باپ کوضیح وشام، دن اور رات قیامت بیا کئے رکھتی تھیں۔ را بی کے باپ کوضیح وشام، دن اور رات

یرالفاظ کئی کئی بار سُنے بڑ تے سے کراگر آپ نے اسے گرفتار کروا ہی دیا ہے تواسے وعدہ معاف گواہ بھی بنوا سکتے ہیں۔ ماں تو بعض

اوقات اس طرح روتی تنفی جیسے اُس کا بیٹامر گیا ہو۔ او اب اس طرح روتی تنفی جیسے اُس کا بیٹامر گیا ہو۔

رابی کاباب اب اینے بیٹر روم میں را توں کو تنہا ہوتا تھا۔ اُس کی بیری اور بیٹیاں اس کی دشمن ہوگئی تھیں۔ کبھی تو وہ لوں محسوس کرلے گئا تھا جیسے وہ خود تھی اپنا دشمن ہوگیا ہو، ور مذکون ایسا با ب ہے جر اپنے اکلونے بیٹے کوسولی پرطھا سکتا ہے۔ بیرافیت ناک کیفیت اس پر اُس وقت طاری ہوتی تھی جب وہ ایک محتب وطن یاک بی نہیں بلکہ

اس وقت طاری بهونی تعلی جب وه ایک محب و من بالت می تهمیں بلاء ایک باب بهرنا تھا۔اس کیفیت میں اسل کی شخصیت د و حصتوں میں کٹ

عاتی تھی ۔ ایک باب اور دوسرا محب وطن پاکستانی ۔ یہ دولوں ایک دوسرے کائنہ نوچنے گئے تھے۔ ایک کہتا تھا کہ میرا بدیل مجھے دڑا

دواور دوسرااس غدار بیلے کو فانون کی بھٹی میں بھونکنا تھا۔ اُس کی عمر ساتھ برس کے قریب ہونے کو تھی۔ کام کا بوجھ الگ تھا۔

کی کوشش کرنار ما لیکن دُرد بائیس کند ہے اور با زو کک عبلاگیا۔ اس کے ساتھ ول کی گھرام سٹ اسے پرلشان کرنے گی۔ وہ اُتھا۔ وہ اپنی بیوی اور بیٹیوں کو حبات کی اور اُٹھا۔ دروازہ کھولا اور دیوار کا مہارا پہنے تارک کر بیٹا۔ اس نے ہم ت کی اور اُٹھا۔ دروازہ کھولا اور دیوار کا مہارا پہنے ہوئے تے بیوی اور بیٹیوں کے کمرے میں مہنے ان ونوں اتف ق سے اس کی دونوں بیٹیاں کے کمرے میں مہنے اُل میں ورون کے اور اُٹھا۔ اس کے دونوں اور بیٹیاں کے کمرے میں مہنے آئی ہوئی تھیں۔

ایک رات اُ سے بیسنے میں بائین طرف ور د اُٹھا جسے وہ بر داشت کرنے

وہ اپنے جم کو قوت ارادی سے زور پر گھیٹتا ہُوااس کرے
یک بہنے گیا اور درواز سے پرزورزور سے ہاتھ مارے ۔ دروازہ کھٹا
تواس کی بدی نے دیکھاکہ وہ باہر فرش پر بیٹھا ہے ۔ بیٹیاں بھی جاگ
اُٹھیں ۔ انہول نے سہارا د سے کراسے کمرے میں بینگ پر لٹایا ۔ اس
نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا ہُوا تھا ۔ ڈرایتور کو بٹگا کر را بی سے باپ کو
فرا ہی ہے بال ہے گئے ۔

یہ دل کے درد کا مہلا اور شدید دورہ تھا۔ ای سی جی نے برطی تنولیٹ نک ربورٹ اگلی۔ اسے انتہائی نگہداشت کے وار ڈیس رکھا گیا اورڈاکٹروں نے بابندی عائد کر دی کرمریف سے کوئی بھی نہیں ہل سکا۔

رابی کا باب اس دور سے سے سنبسل گیا۔ سات آٹے روزلبداسے بہتال سے فارغ کر دیا گیا اور اُسے خبر دار کیا گیا کر ابنے آب کوجذبائی تھے۔

میستال سے بچا نے رکھے اور فراسی بھی بے احتیاطی نہ کر ہے۔

"یہ نو ہونا ہی تھا اُسے می وقت ہے۔ اپنے بیلے کو نکلوالیں "

میرافی کی مال اتنا بھی نہیں سوجی تھی کہ اُس کا فاوندول کے عارضے میں رابی کی مال کا فاوندول کے عارضے میں بنال ہوجکا ہے اور اس طرح کے علی کئے الفاظ اس کے دل براتنا بُرا اللہ میں کر کرکت قلب بند ہوسکتی ہے۔

الزکر سکتے ہیں کہ کرکت قلب بند ہوسکتی ہے۔

ڈاکٹر نے رابی کے باپ کو لکھ دیا کہ وہ کم از کم و و <u>ٹیلن</u>ے آرام *کری* واكرطى استحرير سے أسے وردهاه كى تھٹى الكتى مكر كھر ميں ليلے ا بیٹے رہنا اس کے لئے بڑاہی اذبت ناک تھاکیونکہ چوبلیں گھنٹے اسے اوشش كرول كاي ابنى بىدى دربىليول كاسامنا رسماء اس كاأس في يعل نكالاكرايك جميل اور زبيره اين هرآگئه. بزر سےساتھ مری ولاگیا۔ رابی کی مال اُس سے ساتھ جانا چاہتی متی سیسکن اسی روزایک ہندومیجرعزیز کے باب کے دروازے پر درتک اُس سے خاوند نے اپنی بیوی کو ڈاکٹر سے کہلوا دیاکہ انہیں اکیلے جانے دل

> نتی ولی میں انٹین انٹیلی عبس کے انٹیر و گیشن سنٹریس اس کیس ك ابتين ملزم ره كئ محق سع بعدالقدير، فزيد الدين، فاسمى اورأس کی بیوی \_ جمیل اوراس کی بیوی زبیده کور ماکر دیا گیا تھا۔

"مطرحيل!" انظرين انليلي عبس كي ايك بريكييل يترف اس ر اکرنے سے پہلے اپنے دفتر ہیں بٹھاکر کہا تھا ۔ "آپ کوشا پر اندازہ منہوکہ ہم نے آب برکتتی رطی نوازش کی ہے۔ اپنی بیدی کو دعائیں دیں جس نے بسے بات بٹاکر آپ کواس جہنم سے نکال لیا ہے۔ آ پ کو ٹایر پہلے معلوم نہیں ہو گا کوعزیز ہمارے محکے کا آدمی تھا۔ آپ کی ر إنى ين اس كى خدمات بيى كار خرما بين - اگرات كى بيرى عزبز كى بين نهوتی توآب کی را تی بھی مکن نه ہوتی عور کریں کر بھارت ما تاکی خدمت كرنے والول كوہم كتنا اعزاز ديتے ہيں بھارت صرف ہندوؤل كا مك نهيس، يرسلهانول كالمحبى وطن بعيد عزيز في مجارت كى آن پرهان دی ہے۔ ہم اس کاصلہ دیں گے۔ آپ کے دماغ میں اگر ابھی تک پاکستان موجود ہے تواسے نکال عینکیں "

جهيل خاموشي مسيسن ريائقا . "اب آب برایک فرض عا مَد ہو تا ہے"۔ بریگ پڑنز که رہاتھا-"عزیز کے قاتلوں کا ابھی کہ سراغ نہیں ملا ۔ اگر آپ کوششش کریں تھ کچه زکچه سراغ مل سکتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کر قائل عبد القدیر اور ہاشمی

کے ملے بکلنے والے آدمیوں میں ہیں۔ آب ان لوگوں میں گھل بل جائیں " "مين كوشسش كرول كاجناب!"-جميل في كها \_\_ منين صرور

دے رہاتھا عزیر کے باب نے در وار ہ کھولا۔

"ئیں میجرسٹیام ہول"۔ میجرنے کہا ۔ " مجھ عزیز کے والد ادرلس صاحب سے ملنا سے "

"میں ہی ادرایں ہول"-عزیر کے باب نے سیجرسے ماتھ المن بركت كها -"آيت، بيضة"

ادریس میجرسشیام کو بنیطنے والے کمرے میں لے گیاا وراحزام

این آپ کا شناختی کارڈ د کیصنا ہا ہول گا "\_میجرسیام نے کھا ۔ کیونکرمئی نے آپ سے رسید لینی ہے " ۔ اُس نے ایک لفا فہ ادراس كىطرف براهاتے بركو ئے كما \_" يد كھول كر مياھ لين"

ادرلس احمد نے لفا فرکھول کراس میں سے کاغذ نیکا لا اور پڑھنے لگایراندر اندن گورننظ کی ولفینس منظری کی طرف سے چیمی تھی جس میں لزيز كى خدمات كوسرا بإكيا حقاليكن بيهنيين لكھا گيا تھا كەخدمات كياتھيں۔

اُزیں اکھا تھا کوعزیز کی خدمات کے صلے میں آپ کو ایک لاکھ روبیہ برش کیاجا رہا ہے۔ ایک لاکھ رویے کا چیک حیثی کے ساتھ تھی تھا۔ ادرل احمد نے چٹی بڑھ کرچیا۔ دیکھا جواس کے نام کا تھا، بھراس في بجرشيام ي طرف ديكها .

ميجرشيام نعيب سے ايك كاغذنكا لا اور اورلين كو ديا - يه اکن کا ہوئی رسید تھی۔ نیچے رسیدی ٹکٹ ملک ملکے ہوئے تھے۔ "یہال دستخط کر دیں"۔۔میجرٹ یام نے رسیدی مکٹول برانگلی رکھتے

انطيروگيش سنسرك كال كوعظرا يول مين عبدالقدير اور بإشمى زنده لاشول كى طرح براسيم وقع سق انهول في الصي كك كوئى بات مهيس بناتى منی دونوں کو بیخطرہ نظرار ہاتھاکہ ہاشمی کی بیوی راز اُگل د سے گی۔ ایک تو وه عورت بهخی ا در اُس کی دوسری کمزوری به که اُس کی عمر پنتالیس مال بقى و ومعمولى سى اذبت بھى بردائنت كرنے كے قابل نہيں بھى ۔ رات کے دس بچ رہے ہتے فرید الدین ہشی کے سیل کا دروازہ کھلا۔وہ دلیوار کےساتھ مپیچھ لگا تے ا درٹا نگیں آ گے کو لمبی کئے فرش ہرِ بیٹاتھا۔ اُس میں اب اتنی سی بھی ہمت نہیں رہی تھی کہ اُس کے نگے بادن يرح كاكروي برطه آيا تها إسب بناديتا -أس كاسرايك طرف وهلكا مُواتحا - اُس کے قریب نام ہینی کی دو پلیٹیں فرش پر بیط ی تقیں ۔ ایک یں آدھی روٹی اور دوسری میں ہینے کی کچھ وال تھی۔ باشمی وال روٹی کھا چکاتھا اور آدھی روٹی جزیح گئی تھی، اُس پر دو کا کروچ بھر رہے ہے۔ دروازہ کھلا تو ہاشی بیمار ہوگیا۔ اُس نے ڈ ھلکے بھوئے سُسر کو أدركيا اورمزيرا يذارساني سے لئے تيار ہوگيا۔ اُس سے جم كاحال اتنابرا مورِكا تفاكراً سے درد سے إے اے كرتے رسناچا سيتے تفاليكن وہ فاموش بھا جیسے اس کا جہم اُس کا اپنانہیں تھا۔ اُس نے تو بھیسے روح ادرجم کوالگ کرلیا تھا، یا جیسے دہ اپنے جسم سے دستبر دار ہو گیا اور خودردح بن گیاسفا اس کی زبان بر مروقت الله کانام موتاسفا یمبی کوتی مورة براه رام بواكبهي كسى وظيف كا دردكر رام بوا-

"ہاشی!" - انڈین انڈین بنٹی عبن کے کرنل اوجھانے اُسے ایک ہی روز پہلے کیل کے درواز ہے ہیں کھڑ ہے ہوکر کہا تھا ۔" بول پڑھ ۔ یہ نزمجنا کو مرجا و گے اور آزا وہوجا و گے۔ ہم تہ ہیں مرنے منہیں دیں گے، زندہ دکھیں گے۔ کیا تمہیں یہ زندگی انجی مگتی ہے ؟ کیا تم خارش کے مارے ہو کہ سے مربل گئے کی طرح زندہ رہنا جا ہے ہو ؟" بُوتے کہا ۔ "اور نیچے اپنے شناختی کارڈ کانمبر کھے دیں "
ادریں اگھ کرملاگیا۔ والیں آیا تواس سے باتھ ہیں سناختی کارڈ تھا
ہوائس نے میجر کو دکھایا - میجر نے کارڈ دیکھے کر کوٹا دیا - ادر لیں نے رسیدی
محوّل پر دسخط کر دیئے ادر نیچے اپنے شناختی کارڈ کانمبر لکھ دیا - رسید
میجر کو دیے کر اُس نے چٹی سے چیک الگ کیا اور اسے بھا ٹاکر دو
میجر کو دیے کر اُس نے چٹی سے چیک الگ کیا اور اسے بھا ٹاکر دو
میجر کو دیا بھر دو کو بھار مکم لووں میں بھا ٹا ایم سے بُرز سے بُرز سے کر دیا ۔

"يركيا؟" \_ ميجرت م نع يرت زده ليح مين پوتها \_ "ريد دے كراپ نے چيك بھاڑ ڈالا!"

"میں بھارت کی اس سے زیادہ اور کوئی خدمت ہنیں کر سکتا" -ادر نیں احمد نے کہا -"میں نے بھارت سرکار کا ایک لاکھ روبیہ بچادیا ہے "

"بچررسيربروستخط كيول كينة بين ؟"

"بھارت سرکار کاشکریہ اواکرنے کے لئے رسید پر دستخط کر لیے ہیں"۔ اور لیں احمد نے جواب دیا ۔ "میجر شیام جی! ہیں نے عزیز کو اپنی جائیدا و سے عاق کر دیا تھا اس لئے مجھ پر اُس کے نام پر آیا ہُوا ایک بیسے بھی حرام ہے ... بہرہال ہیں نے جیک وصول کر کے یہ اظہار کیا ہے کہ میں نے اپنی حکومت کا صلاقبول کر لیا ہے " یہ اظہار کیا ہے کہ میں نے اپنی حکومت کا صلاقبول کر لیا ہے " میجرشیام حیرت زدگی کے عالم میں اُٹھا اور اور لیں احمد کے ساتھ

المحقه الاكرميلاكيا .
"مين جانتا مهول" ميجر سميجان كي كيدادريس احمد في
المين جانتا مهول" ميجر سميجان ميكون سي خدمات كاصله المين الم

الشمی نے نیم واآنکھوں کو بوری طرح کھول کرعورت کو دیکھا۔ "ال "۔۔ اُس نے کہا ۔۔"میں اسے بچانتا ہوں " "کون ہے یہ ؟"

"ميرى بيوى"-لاشى نے جواب دیا۔

"کیا اس کی حالت اس سے بھی بُری کرا نا بھا ہتے ہو؟" \_ میجر محالیہ نے پوچھا۔

"کیامتہایں میرے مشورے کی صرورت ہے ؟" - اشمی نے کہا \_"تم جو جا ہو ؟" - اشمی نے کہا \_"تم جو جا ہو ؟"

م جوام ہول سکتے ہو ... بھے یہاں لیوں لا تے ہو ؟"

"اس لئے کہ ابنی معزز اور پر دہ نشین بیوی کو دیکھ لو" یہ بیجا شیہ
فظز یہ لبھے میں کہا سے اور اس لئے بھی کرتم جان سکو کرتم بھی اسی انجام
کوہنچو گئے ... اور اس لئے بھی تہدیں بلایا ہے کہ اسے کہو کہ باتی باتیں
بھی بتا دے اور تم بھی اقبال مُحرم کر لو ور زیتہ ارسے سا منے تہاری بیوی
کے ساتھ الیسائر اسلوک کیا جائے گا جوتم بر داشت نہیں کر سکو گے۔ اس
نے ہیں آدھی باتیں بتاتی ہیں "

ابنی بیوی کوربہندہ الت میں دیکھ کر ہاشی کارڈیمل سردساتھا۔ اُس کے بید اُس کی بیوی کا میں سے اِسے اُس کی بیوی کا جم الساتھا جیسے یہ اُس کا ابناجیم ہو۔ اُس نے مندیجی مزجیر اکر اُس جیم سے نظری بہنا ہے۔ اسے یقین نہیں اربا تھا کہ اُس کی بیوی نے اقبال جُرمِ کیا ہے یا نہیں۔ کیا ہے یا نہیں۔

"کیامیں اس سے قریب بیٹے کر بات کرسکتا ہول ؟" \_ ہاشی نے میجر بھاٹیہ سے او چھا۔

" ہاں ہاں" — میجر بھاٹیہ نے جواب دیا '''اس کے پاکس مادّ "

ہاٹمی این ہوی کے قریب اور اُس کے پاس بیٹھ گیا۔ اُس و قت اُک اُس کی بیوی کی آنکھیں بند تھیں۔ ہاشمی نے اُسے بلایا تو اُس نے "وه جانتا ہے" ۔ ہاشی نے باز وا وُبِر کیا اور اُنگی اُسان کی طرف کرکے نیمیف آ واز میں کہا تھا ۔ "وہ اُوبِر والا جانتا ہے کُتاکون اور کتوں جیساالسان کون ہے۔ میں اُس کے آگے جابدہ ہوں تم کون ہم!

"وہ اُوبِر والا نتہ میں بھٹول جائے ہے" ۔ کرنل او جھانے کہا تھا ۔ "ایک دو دلوں میں تم بھی اُ سے بھٹول جا ذکھے اور ہم سے رحم کی بھیک بانگو گے۔ وعدہ معان گواہ بن جا قریم ریات میں مانگو گے۔ وعدہ معان گواہ بن جا قریم روہ جسلہ دلواؤں گا کہ باتی ممر میش میں کروگے۔ "

ہاشی کے اُن ہونٹوں پرطنزیہ مسکرا ہوٹ اُگٹی تھی جو تفتیشی ا نسر کا گھولنیہ لگنے سے سُوج گئتے تقے۔

اگلی رات اُس کی کال کو تلفظری کا در وازه کھلا تو وہ بیدار ہوگیا بسر سیدھاکر سے اُس نے ٹائگیں سمیط لیں۔ سیدھاکر سے اُس نے ٹائگیں سمیط لیں۔

"اعظو" — بیمیجرمها شبکی آ واز تھی۔ پاشمی دونوں ہاتھ فرش پر رکھ کر اس طرح اُٹھا جس طرح نوسے سالہ

بوڑھا اُ کھنے کی کوشش کرتا ہے۔ میجر مجالیہ نے آگے بڑھ کر اُسس کا بازو کیڑااور اُسے اپنے ساتھ کمرسے سے باہر لے گیا۔ دہ ایک کمرسے کے سامنے جا رُکا یہ تفقیشی کمرہ تھا۔ اُس نے کمرے

وہ ایک مرسے میں اس کے اللہ وہ ایک اندر سے گیا۔ کمرے میں تیزر دشنی والے دو بلبب روشنی والے دو بلبب روشنی موالے دو بلبب روشن مواندر سے گیا۔ کمرے میں بیچھ کے بل بیٹوی محتی کہ اُس کامر ف ستر ڈھا نیا ہم واقعا۔ ناف کے اُدیہ سے ساراجہم بالکل برہنہ تھا۔ کمرے میں بد کو جیسی ہم وتی تھتی۔ یہ عورت زندہ نہیں لگتی تھتی۔ اُس کے رہنہ جہم پر آشد د کے نشان صاف نظر آر ہے تھے اور سرکے بال اس طرح بھو سے ہوئے تھے بھیے انہیں نویسے کی کوشش کی گئی ہو۔ اس طرح بھو نتے ہو ہاشمی ؟"۔ میجر بھا شیہ نے در واز سے کے فریب رک کر ہاشمی سے بوجھا۔

آئیمیں کھول دیں۔ باشمی کو د کیھ کر اُس سے پہنٹوں پر بھی سی مسکر اہرائے آگئی۔

"میں نے انہیں کچھ نہیں بنایا" - بیوی نے ہاشمی سے الیسی آواز ہیں کہا جو بڑی شکل سے ہاشمی سے کا نول ٹک بہنچی سے میں خدا کے حضور شرم مارنہیں "

ادر اُٹھایا۔ باشی کی بیوی نے برطی شکل سے اپنا دایاں باتھ فرسٹس سے
ادر اُٹھایا۔ باشی نے اُس کا باتھ اپنے دونوں باتھوں میں تھام لیا۔ اسس
معترز خاتون کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ باشی نے فورا اس کی نبھن پر
اُنگلیاں رکھیں نبھن خاموش تھی۔ اُس کاسینہ جو آہستہ آہستہ اُٹھ اور بیٹھ را
تھا، ساکت ہوگیا تھا۔ میجر جاشید دیکھ رہا تھا۔ اُس نے جھاک کر اسس کی
دوسری کلاتی پر اُنگلیاں رکھیں۔ اُس نے باشمی کو اور باشمی نے اُس

"النّه كاشكرا واكر تابهول" - بانتنى نے اليبى آ وازين كهاجس ميں النّه كاشكرا واكر تابهول" - بانتنى نے اليبى آ وازين كهاجس ميں انقابت نهيں بھتى أس نے پوچھا - "اس كى ميّت كاكيا بنے گا؟"

"يبهارا كام بنے" - ميجر بھا طبہ نے بغير کسى انفوس اور تاشف سے كها - "تم يبسو چ لوكريبى انجام منهارا بهو گا اور كوتى يوچھنے والا بھى منہو گاكہ ان دونول لاستول كاكيا بنے گا"

ربوی کی لاش کی طرف اشاره کر کے بولا ۔ " بیا ایک زنجیر تھی جس نے کہا اور ابنی بیری کی لاش کی طرف اشاره کر کے بولا ۔ " بیا ایک زنجیر تھی جس نے کہا اور ابنی مجھے اس بیری کی لاش کی طرف اشاره کر کے بولا ۔ " بیا ایک زنجیر تھی جس نے مجھے اس مجھے البنی میں منظ کارتے ہیں انجام سے ڈراتے ہو اہم مسلمان اس انجام کے لئے دعائیں مانگا کرتے ہیں بیر برد دہوگئی ہے ۔ یہ توجم ہے ، اسے جہاں بچا ہو بھین ک دو۔ مئی الین بی موت کا نواہشمند ہول میری بیری کو النہ نے اپنے حضور ملا کر مجھے ولیر اور آزاد کر دیا ہے ۔ ا

"والبن علو" - میجر مجاشیہ نے ماشی کو زور سے دھگا دیتے ہُوئے کہا۔
اس دھکے سے ہاشی درواز سے نک بہنج گیا۔ اس نے مُرط کے دکیما ادر دُما کے لئے ہاتھ اُسٹی اُسٹی خلاف نوقع میجر مجاشیہ نے اُسے نوراً باہر نکلنے کو مذکہ اور وہ کہمی ہاشمی کوا ورکبھی اُس کی بیوی کی میت کو و کیمنے رکا۔ ہاشی نے کے دیر دعا بڑھی اور مُنہ پر ہاتھ بھیرے۔

"میری رفیقه!" به باشمی نے بلندا واز سے کہا ۔ "بین انشاء النّد علدی تنہار سے پاس آجا وَل گا "

میجر بھالی انھی کمرے میں ہی کھڑا تھا کہ ہاشی در وازے سے ہٹ کرا پنے ئیل کی طرف چل پڑا۔

\*\*\*

ا گلےروزمیجر بھالیہ، کرنل اُوسھا اورایک بریگی لئیر اینے چیف کے دفتریں بمیطے ہوئے ستھے بریگی لئیر شنے چیف کو سومیجر جزل تھا، رابورٹ ری تھی کہ ہاشمی کی بیوی مرگئ ہے۔

"اُس سے کچھ عاصل ہموا ؟"—اس ہندومیجر جزل نے میجر بھالٹیہ پر چھا۔

> «کچھی نہیں سر!" میجر بھالیہ نے جواب دیا۔ سربر

برر قرت قوم اسے ایمان کی قوت کہا کرتی ہے۔

"اس ناکامی کی کوئی وجہ ؟" - پھیف نے پوٹھیا - "میراخیال ہے کتم نے اُسے عورت سمجھ کر رو بیزم رکھا ہوگا۔"

"نهیں سرا" - میجر بھاطیہ بولا - "آپ کوشا پر یقین ندآ ہے۔ اُں نے اس عورت کو اتنا ہی ٹار چرکیا ہے جہتنا اس کے فا وند کا ہور ہاہے یا ہم کی بھی مروکا کیا کرتے ہیں۔ اگر میرار و تیہ نرم ہو تا تو بیرم رنہ جاتی " "جبرت ہوتی ہے سراا" - بریگی ٹیز نے کہا - "اتنی سخت جان عورت میں نے کم ہی کبھی دکھی ہے۔ اسے کیا کہنا چا ہیتے ؟" سین تو اسے ول یا در کہول گا" بے چیف نے کہا - "لیکن یہ

"ايمان اوراسلام كالغره لگاكرآب ان مسلمانول سے جوبيا بير كرا مسلمانول سے جوبيا بير كرا مسلمانول سے جوبيا بير كرا مسلم يون

"برطی التی قوم سے بالا برط اہے" ۔ بیمیف نے کہا ۔ "بہتر تھا کہ اسے بہتر تھا کہ اسے بہتر تھا کہ اسے بہتر تھا کہ ا ۱۹ میں بی تمام مسلمانوں کو باکستان کی طرف دھکیل دیا گیا ہوتا ۔ وہری برکھی ببیونوف اور اکھر قوم سکھوں کی ہے ۔ سالوں نے مصیبت کھ می کر رکھی ہے ۔ ۔ ۔ ۔ دوسر سے دوکیا کہتے ہیں ؟ کیا نام ہیں اُن کے ؟ ۔ ۔ ۔ عبدالقرر اور ہاشی "

"بر بحنت بیخر بین بورت بین " بر برگید نیز نیجاب دیا .

"میراخیال ہے " بیف کہا ۔ "کہان دونوں کے خلاف ماسوسی بخریب کاری اورا بنی حکومت کے خلاف منا فرت بھیلا نے کے الزام میں مقدمہ عدالت میں بیش کر دیا جائے اور عزیز کے قتل کی تفتیش مواری رکھی جائے ۔ عبدالقدیرا و رہا شمی جس علا نے میں رہتے ہیں اس میں البین مخبر مقرر کر د بہتے جائیں . . . . اور ہاں جمیل کو ہم نے جھیوڑ تو دیا ہے ، ایکن اسے زیر نگر انی رکھنا بہت ضر دری ہے "

"سر!"-بريكيد برنسيجيف سے بوجها -"اس عورت كى الش كاكياكرين ؟"

"کسی نے مجھے بتایا تھا کہ ہاشی اور اس کی بیوی کا کو تی رشتہ دار تنہیں؟" - چیف نے کہا۔

"بس سرا" - بر گمیڈیزنے کہا - "بیمعلوم کر لیا گیا تھا۔ بیچے ان کاکوئی نہیں "

" پھرکیا مشکل ہے ؟ " بچیف نے کہا ۔ "تم جانتے ہو کہم نے یہ طاہر کرنا ہی تہدیں کہ ہم انتے ہو کہم نے یہ طاہر کرنا ہی تہدیں کہ ہم نے اس عورت کو شامل تفتیش کر سے بیساں بند کررکھا تفا !!

" لا دارث قرار دے کر آج رات کہیں دفن کر دیں ؟ '۔برگیڈیڑ نے پو بچا۔

"منیں بھاتی !" بیف نے ہنتے ہوئے کہا ۔"بیعورت زندہ تو ہا رہے کام نرآتی ،مرکر تو کام آسکتی ہے۔ اس کی لائٹ کسی میڈ کیل کا کے کو دیے دویسٹوڈ نٹس کے کام آتے گی۔"

مالج کو دیے دویسٹوڈ نٹس کے کام آتے گی۔"

میں من ماشی کی بیری کی لائٹ ماکم بھٹر پر افزید ٹا آئیں بلیٹ

ا می ورسے درو موسی میں ایس بھٹی پرانی چٹائی میں لیٹ اسی روز ہاشی کی بیوی کی لاسٹس ایک بھٹی پرانی چٹائی میں لیٹ کرونی کے ایک میڈیکل کالج میں بھٹے دی گئی۔

嫌

اُدھرسرحدبار ایک مسلمان عورت اسلام کی بقا اور پاکستان کی سلامتی کی خاطراسلام اور پاکستان کے دشمن کی در نرگی کاشکار ہوگئی۔
اُس نے اپنی وسیع وعربیض حویلی میں پر دہ نشین ہوکر با و فار زندگی گراری متی ۔ وہ ایسی موت مری جے انٹرین انٹیلی جنس والوں نے بے و قار موت ہمیں شہاوت متی جو الٹر تفالی کی نگاہ میں یہ موت ہمیں شہاوت متی جو الٹر تفالی کو بہت عزیز ہے ۔

رشی کرجب اعوا کر کئے ہاشمی کی تولی میں رکھا گیا تھا توایک روز ہاشمی کی بیوی ریشی کے پاس جا بیھٹی تھتی۔

سینبارے اُن آباق اجدادی تو پلی ہے ہو ، ۱۸۵ دکی جنگ آزادی بین انگریزول کے خلاف لڑے سے " یاشی کی بیوی نے برشی سے

ہی انگریزول کے خلاف لڑے سے " یا تنہارے والدین جیسے فقر اروں کی وجہ سے

شکست کھا گئے سے بہر سے اور میر سے خاوند کے آبا قو اجدا و بین
سے کچھ تو لڑتے ہوئے شے شہید ہو گئے سے اور ایک دو کو سرعام بھائی
دی گئی تھی۔ ان سب کی روحیں اس ویلی میں موجود ہیں۔ میں ان کی توجود کی میرسے میں ان کی توجود کی میرسے میں ان کی توجود کی سے بھول اور مہند و ول

ہاشی کی بیوی نے رشی سے پیمی کہاتھا ۔"۱۸۵۰ میں پورے کا پورا ولی شہر لُوٹا گیا تھا ا درسین نکڑوں نہیں ہزاروں مسلمان رشتے ہوئے یا بعد میں درختوں سے لٹکا کریا توبوں کے آگے باندہ کر میوزک پرپاکشانی نوجوان پاگلوں کی طرح ناپ<sup>ح رہے</sup> ہتھے۔ اسسس وقت بھبی انڈیا کی *سیکر*ٹ سروس" را" پاکشان میں رگر مھتی ۔

را میں وقت جب رابی کا باپ اکلوتے اور جوان بیٹے کو جاسوسی کے بھرمیں آتی ایس آتی کے حوالے کرکے دل کے طار صنے میں مبتلا ہوگیا تھا، پاکستان کے کئی جوان بیٹے ہیروئن اور انگلش میوزک کے لئے میں برمست ہور ہے سنتے اور اپنے دشمن کے کام کا خام مال بن رسے سنتے۔

اُس وقت بھی جب عبدالقدیرا در ہائٹی اسلام اور باکت ن کے نام پر زندہ لاشیں بن گئے ہے ، پاکتان ہیں۔ یا می پر افتدار کے نام پر ایک دوسرے کے ساتھ دست دگریباں ہور سے سفے۔

ایب دوسرے سے ساتھ دست وسیب ، رہ ہے۔ اس دفت بھی جب ہاشی کی بیوی کو ایذارسانی سے اُدھ متعاکر کے کہاجا تا تھاکہ کہوکہ تم پاکستان کے لئے کام کر رہی ہواور وہ انکار کرتی مقی، پاکستان کے سپوت کلاشکوفیس اُٹھا تے بنکون میں، بیٹرول بہیوں اور لوگوں کے گھروں میں ڈاکے ڈال رہے تھے۔

انڈین انٹیلی جنس کے انٹیر دگئین منظر میں مجاہدین کے لہُو کے براغ جل رہے ہے انٹیر دگئین منظر میں مجاہدین کے لہُو براغ جل رہے تھے، اوھر پاکستان کی مظر کول میڈ از حلائے جا رہے نظیمن سے سیاسی لیڈروں کے دلول جیسا سیاہ کا لاوھوا کا اُمٹھ رامتہ ا

藥

پاکتان میں آئی ایس آئی نے کئی طبیوں پر بھا ہے مار کر خان صاحب کے رنگ سے بیشتر افراد کو گرفتار کرلیا تھا۔ ان میں سے ددنے میں چارمزیر آدمیوں کی نشاند ہی کردی تھی۔ یہ نمام اصدا و یاکتانی تھے۔

ں ہے۔ ران سے نو بیج چکے تقے رہنی ادر اُس کی ماں ٹی وی سے شہیدکئے گئے سنے وہ شہیدم سے نہیں ۔ ہم کے انہیں زندہ رکھا ہُوا ہے۔ انہی شہیدول کے صدقے ہم نے پاکستان بنایا ۔ آئ تم ا بنے خاوند کے ساتھ اُس پاکستان سے خداری کرنے آئی ہوجس کی بنیادوں میں دلیٰ کی اس حویلی کے رہنے والول کا خرن شامل ہے ... ہم اب بھی لڑر ہے ہیں ۔ اب ہمادا دسمن انگریز نہیں ہندو ہے "

اُوھرانڈین انٹیلی جنس رانی کی برین دامشنگ کر رہی تھی،اِدھر انٹمی کی بیوی نے تھوڑی سی دیر میں رشی کی برین واشنگ کردی تھی۔اِس ربٹی نے راشدہ بن کراپنے ملک سے دشمن سے ایک در حبن سے زیادہ ایجنٹ کیرطوا دیتے۔

اس طیم خاتون کی لاش دلی سے ایک میڈلیل کا لیے کے ایک کمرے میں میزرپر بڑی تھی۔ اس کا سین جیر کر کھول دیا گیا تھا۔ اسس کا بیٹ چاک کر دیا گیا تھا۔ اسس کا بیٹ چاک کر دیا گیا تھا۔ اس کی کھور بڑی کھول کر دیا نے الگ رکھا ہُواتھا اور اور اور اکر دکھڑے لرکوں اور اطرکیوں کے اردگر دکھڑے لرکوں اور اطرکیوں کولیے در کی دیکھڑ دے رہا تھا۔

الشي كي بيوى كى لاش خاموش سفى .

اُس کی رُوح اُس حو ملی میں جلی گئی تھتی جو ۱۸۵۸ء کی جنگ ازادی کے شہیدوں کی روحوں کامسکن تھا۔

اسس خاتون نے اپنی جان و سے کرایک روایت کو زنرہ کر ننا:

اُس وقت جب دِ تی کی ایک خاتون کو انڈین انڈیلی جنس کے ارجر سکبل میں غیرانسانی ایذارسانی کا نشا نہ بنایا جار ہا تھا اور اُس وقت جھی جب اسلام اور پاکشان کی خاطر جان قربان کرنے والی اس خاتون کی لاش کو ایک انڈین میڈیکل کالے میں چیرا بچاڑا گیا تھا، پاکستان کی فضامیں انڈین فلموں کے گانے اور مکالمے تیر رہے ستے اور بند کمروں میں پاکستان کے فنہال وی سی آر بر بلیوفلیس دیکھ رہے ستے۔ ڈِسکو -6<u>8</u>

"كية ميج عظمت!" — رشى نه پوچها — "كيه آنامُوا؟"

"كرنل مرزاصا حب اسلام آبا د سه آئه بين " - ميج عظمت نه جواب ديا —" وه اسي كيس كه سيله مين آئه بين على الفتح والبن المجاني المحمد من المحمد المعاني المحالة والمحمد من المحمد المعاني المحمد المحمد

"نهیں آنٹی!" ۔۔ میجرعظمت نے کہا ۔۔ "کرنل مرزا نے فاص طور بر کہا تھا کہ رسٹی اکیلی آئیں۔ انٹیلی جنس کامعاملہ ہے۔ مجھ بر مقبر وسہ کریں۔ رشنی میری بہن ہیں "

"ال متى ا" - رشى نے مال سے كها -"آب گھردہيں، مئي ان كيسا تة على جاتى مبول "

رشی پردہ نشین یا گھر مید لڑی تو نہیں تھی۔ وہ لڑکوں کے ساتھ گھرمتے بھرتے اور شامیں باہر گزار تے جوان ہوئی تھی۔ کسی غیر رو کے مانے باہر جانے بیں وہ جبجک محسوس نہیں کرتی تھی۔ اسس کے علاوہ اُئی ایس آئی کے ساتھ را لبطہ فائم ہو نے کی دجہ سے اُس میں خود اعتفادی پیدا ہوگئی تھی۔ بیر بڑی اجھی اور صوبت مند شود اعتمادی تھی جس نے اُسے میڈر بنا دیا تھا۔ وہ میجر عظرت کے ساتھ جلی گئی۔ اُس کے ساتھ اُس کی کار میں اگلی ہیں نے کی طرا اجھوڑ میں اور کار رشی کی مال کو کو تھی کے گیا ہے پر کھڑا تجھوڑ میں اگلی ہیں اگلی ہیں نے گیا ہے کی طرا تجھوڑ میں اُئی ہیں اگلی ہیں نے گیا ہے کے گیا ہے پر کھڑا تجھوڑ

藥

كر نظرول سے او حیل ہوگئی۔

کار دو تبین موڑ مُرٹا کرگلبرک کی ایک تنگ سی سٹرک پرعلیگتی تبال ٹرلفک مذہو نے کے برابر بھتی رفتار مشست ہونے لگی۔ سٹرک سے کنارے دوآ دی کھڑے متھے کاران کے فریب جاکر رُک گتی۔ خبرین سُن رہی تقیں۔ درواز ہے کی گھنٹی بجی۔ نوکرانی ہا ہرگئی اور اندر
آکر اُس نے بتایا کر ایک آدمی برشی سے طنے آیا ہے۔ برشی کی بجاتے
اس کی ماں ہاہرگئی۔ تعییں بتیں سال عمر کا ایک خوش نباسس اور
خوش شکل آدمی گییٹ سے ہاہر کھڑا تھا۔ قریب ہی اُس کی کار کھڑی تھی۔
سام تل مرزا نے بھیجا ہے "۔۔۔اس آدمی نے کہا ۔۔ "بئیں آئی الی اُئی
کا فوجی انسر ہول میجرع ظرت میرا نام ہے "

"اندرائے نے نا! ''— رِشی کی ماں نے کہا۔ وہ میجرعظمت کو ٹی وی لا ۃ رنج میں لے گئی جہاں رہشسی مبیٹی

ٹن وی کی بجائے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میجرعظمت کو دیکھ کروہ اُسطی ۔

"آب بین مرسی !" - میجی طلبت نے والها مراند میں کہا ۔ "آب بین میں کہا ۔ "آب نے بین میں کہا ۔ "آپ نے بین میں میں کہا ۔ "آپ نے بیاکتان کی سلامتی کے لئے الساکام کیا ہے کہ آب کو پاکستان کاسب سے مراا اعزاز ملنا چا ہیں ۔ آپ نے اپنی از دواجی زندگی پاکستان پر قربان کردی ہے "

" وہال ہوکیارہ ہے ؟ " پرشی نے بیچھا "کیامبرے خاوزر نے نسلیم کرلیا ہے کہ دہ انڈیا کاجاسوس ہے ؟ "

"سلیم کیوں مذکر قا؟" ۔۔ یہ عرط مطرت نے کہا ۔ " شبوت اور شہادت آپ نے نہیا کی ہے، باتی کام ہم نے کرلیا ہے صرف رابی نے ہی نہیں، زینی نے بھی اقبال برم کرلیا ہے۔ آج تک پندرہ آدی گرفتار کھے جا بھے ہیں۔ گلبرگ دالے خان صاحب کے اقبالی بیان پر ان سب کوگرفتار کیا گیا ہے۔ اب توان کے خلاف مقدمہ تیار مہر داہے"

"رابی کو کنتی سزاملے گی ؟ -- رستی کی مال نے پرچھا۔ "عمر قبیر" - میجر عظرت نے جواب دیا سے دہ بوڑھا ہو کرجیل

"آگئے میجرعظمت!"—ان دونوں میں سے ایک نے سٹیزاگر کی طرف والے در داز سے کے قربیب آگر کہا ۔۔ "ہیدومِس رشی!" "آؤ بھاتی آؤ"۔ میجرعظمت نے کہا ۔ "کم آن جمب اِن کرٰل مرزانتظار کرتے ہول گے!

۔ دولوں کارکی تبھیل سیرٹ پر بدیٹھ گئے درشی نے دولوں کوہمیل<sub>و</sub> ہیلو کہا ۔

" دولول آئی الیسس آئی ہیں ہیں "۔۔ میجرعظمت نے کہا ۔۔۔ کیسٹن افتخار ادرکیپٹن مجید "

میجوعظمت ان کامزید نفارت کرار ما تھا اور بیھے بیٹے ہوئے دوآ دمیول میں سے ایک جیب میں سے رومال نکال کر ایک شیشی میں سے دواتی سی رومال پر چیط ک رہا تھا۔

"ببرگو کمیسی ہے؟"-رشی نے پوجیا۔

ییھے سے تہرکیا ہمُوارو مال اُس کی ناک پر آبڑا اور ایک ہاتھ نے رومال کو اُس کی ناک پر د بالیا ۔ پیشتر اِس کے کہ رشی سمجھ پاتی کہ یہ کیا ہمُواہے، دہ بیہوش ہونچکی تھی۔ اُس کی ناک پر ردمال رکھنے والے آ دمی نے اُسے ایک طرف لڑھکا دیا۔

"نہیں یار!" - دوسر بے نے کہا "اِ سے بچیلی سیدٹ برکھینے لو...رومال باہر بچینک دو۔ گاڑی کلوروفارم کی بُوسے بھر گئی ہے۔ گاڑی کے شیشے نیچے کردو!

پیچھے والے دونوں آدمیوں نے جینی گاڑی میں رپشی کو اُسٹ کر پیچھی سیٹ برکرلیا۔ ربشی کی ٹانگیں ایک آدمی کی گو د میں اور سرد دسرے آدمی کی گود بیں تھا۔ کاراب راوی کی طرف جار ہی تھتی ۔

کارملانے والا آدمی میجر نہیں تھا اور اس کا نام عظمت نہیں تھا۔ بیتچھے بیٹے ہوتے دولوں آدمی کیپٹن نہیں سفنے اور ان کے نام افتخاں

اور مجیر نہیں تقے۔ وہ انٹرین سیرٹ سروس کے پاکستانی ایجنٹ مقے۔ انہیں نئی دِ ٹی سے عکم ملائفا کررٹٹی کو اعوا کر سے ایسا لا بہت کیا جائے کہ اِس کاسراغ نہ ملے۔

اس کا ایک طریقہ قتل ہوسکتا تھالیکن لاش فاتب کرنا ایک سلم تھا قتل کا طریقہ بیھی ہوسکتا تھا کہ برشی کے گھر جاکر اُسے گرنا ایک سلم جاتی کیکن پچڑ سے جاتی کی داردا ہیں تو ہوتی ہی رہتی ہیں اور بہت کم قائلوں کا سراغ ملت ہے لیکن اِن بین آدمیوں میں سے ایک برشی کوقتل یا زندہ لا پند کرنے کی بجائے اُسے کیش کرنا چاہتا تھا۔ سے کیش کرنا چاہتا تھا۔

" علاقہ غیرسے میں اتنا واقعت بہوں جتنا میں اپنے علاقے سے
بھی واقف نہیں " ۔ اُس نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا ۔ " یہ برطی
قیمتی لڑکی ہے۔ کم از کم ایک لاکھ میں نسکل جائے گی بفداکی فیم، اسے
سعودی عرب یا میڑل ایسٹ کے کسی بھی ملک میں سے جاسکیں تو عربی
شہزاد ہے اور شیخ باپنے لاکھ کی بولی دیں مگر مجبوری ہے۔ مئیں اسے
بٹھا نوں سے علاقہ غیر کک بے جاسکتا ہوں "

"بات توئمهاری تطبیک ہے" ۔ اُس کے ایک ساتھی نے کہا۔ "بیکن ڈریسے کہیں بھنسا در گے"

الکیابات کرتے ہویار! - اس نے کہا سے دلی نک بہروتن بہنجا تارہ ہول۔ دیال سے وہال نک جیکنگ کرنے والے بہری میروتن بہنجا تارہ ہول۔ دیال سے وہال نک جیکنگ کرنے والے بہری صورت دیکھ کر مُن دوسری طرف کرلینے ہیں۔ انہیں اِن کاحتی با قاعدہ ملی رہا ہے۔ ۔۔۔ ارسے بھاتی جس ملک کے دزیرا ورحاکم یہ کاروبار کرنے ہول وہال ڈرکس کا جانہی کے لئے تو مُن یہ کام کر تارہ ہول "
لے جا قرکس کا جانہی کے لئے تو مُن یہ کام کر تارہ ہول "

سبب سے بات ہاں؟ "ببر مجھ پر تھپورٹرو" ہے اس نے جواب دیا ہے" ہم براہ راست کسی گاہک کے پاس نہیں جاسکتے ہم تیسری پارٹی کے پاس جائیں گئے علاق فیر

یں ایسے آدمی موجود ہیں جو لوگیاں خرید کر آگے جلادیتے ہیں۔ اس لوگی جیسی تعلیم یا فتہ اور نہذیب یا فتہ اور دیکٹ لوگیاں مٹرل الیسٹ سے جا کر بیچی جاتی ہیں ۔ ۔ ۔ تم دولوں میر سے ساتھ حلو گے۔ اِن راستوں اور منزلوں سے بیچی ہم افغان ہوجاد گے اور بچاس ہزار نہیں توجالیس جالیس مزار رہیں ترجی ہینوں کی جیبوں میں ہوگا "

ینبوں نے یہ پروگرام طے کرکے رستی کو اعوا کیا تھا۔
کا رلاہور سے نکل گئی۔اسس کی رفتار لوتے میل فی گھنٹہ تھی۔ یہ مینوں سبے طلوع ہونے سے پہلے لیٹا ور ٹاک بہنچ جانے کی کوشش میں ہتے۔

\*\*\*

"مبیجرعظرت" رشی کی مال کویی که کررشی کویے گیا تھا کہ آدھ گھنٹے میک ایسے والیس لیے آئے گا، مال انتظار کرتی رہی۔ ایک گھنٹے گؤرگیا، بیردو گھنٹے گزرگئے بہ بس کوئل میں مرزا کا لاہور کا فون منبر تھا۔ اُس نے یہ منبرڈ اُس کیا۔

کسی نے رئیسیوراُ تھایا اور مہلوکھا۔ "کرنل مرزاصاحب سے بات کرنی ہے" برشی کی مال لے کہا۔ "دہ نوراولپنڈی میں ہیں جی!" ۔ اُدھر سے آواز آئی۔ "کیا دہ آج شام لاہور نہیں آئے ہتے ؟"

"نرجى إ" \_ أ سيجواب لل \_ "منين دليد كي اين سي او بوا اربا

آہوں۔ دہ اُ ننے تو مجھے صردرعلم ہوتا !'' 'کیا اُن کا بِنٹری کا مؤن منبر آپ کومعلوم ہے ؟''

"آپ دوئنبر نوٹ کرلیں"--رشی کی مال کوجواب ملا "ایک آفن کا ہے اور دوسرا اُن کے گھرکا"

رشی کی ماں نے دولوں نمبر لکھ لئے اور کرنل مرزا کے گھر کا نمبر ملایا۔ کرنل مرزاسو گیا نشا۔ فون اس کے پینگ کے پاس سائیڈٹیبل پر رکھا تھا۔

اس کی آنکھکی اوراس نے رئیبیورائٹایا ۔ رشی کی ماں اُسے لاہو رمیں ہل بنگی بھتی اور کرنل مرزااس کی اور رسٹی کی اہمیت سے پوری طرح واقف تھا۔ اُس نے غنودگ کے عالم میں کہا ۔ مہیلو .... کرنل مرزا " "سلیمہ بول رہی ہول کرنل صاحب !"۔ رشی کی ماں نے کہا ۔ "رسٹی کی متی ... کیا آب آج لاہور نہیں آتے تھے ؟"

" منہ میں تو ! " — کرنل مرنا نے کہا — "کیوں ؛ کیا بات ہے ؟

" آج رات نوئے آئی ایس آئی کا ایس میجر آیا منا " – رشی کی ماں
نے کہا ۔ " میجوعظرت ... اس نے کہا کہ کرنل مرزا لاہور آئے ہوئے تے
بیں اور اُنہوں نے رسٹی کومرف آ دھے گھنٹے سے لئے بلایا ہے۔ رسٹی
اُس سے ساتھ بلی گئی تھتی "

"اس کے ساتھ قبلی گئی تھتی ؟" ۔ کرنل مرزاکی غنودگی ختم ہوگئی اُس نے اُٹھ کر بیٹے ہوئے ہے کہا ۔ "او ماتی گاڈ .... آپ نے اُسے ایکلے عانے ہی کیوں دیا تھا ... نہیں مسزسلیمہ! لاہور آئی ایس آئی میں کو تی میجوعظمت نہیں ہے ... گھبراتیں نہیں۔ میں اب سوؤں گانہیں۔ آپ وں بند کردیں۔ اینابل رنباتیں بئی آپ کورنگ کرتا ہوں "

حکام کے دلوں میں بڑا اونچامقام حاصل کرلیاتھا۔ اُس کے لابیتہ ہوجانے کروہ یوں سمجے رہے متنے جیسے اُن کی بیٹی لابیتہ ہوگئی ہو۔

رات ہی رات لاہور لیاس سے شہر کی ناکہ بندی کا دی گئی بمرحد
کی ناکہ بندی کے لئے رینجرز کو چوکس کردیا گیا۔ آتی الیس آتی نے یہ سوجای
نہیں کہ رشی کوکسی اور نے اغوا کیا ہوگا ۔ یہی ایک شُٹ بیقین کی صورت
میں سامنے رکھ لیا گیا کہ رشی کوانڈیا کی سسیرٹ سروسس نے اغوا
کرانا ہے۔

کراچی،حیدرآباد اورندھ کے دوسر سے شہردل کی پولیس اور سچھا و نبیدل کی ملائی پولیس کا ور سچھا و نبید کے کہ کراچی کی طرف جانے والی ہرکار کوچیک کریں اور چیک کے بڑی سخت ہو میں و بسرحد کے قبائلی علاقے کی طرف جانے والی سٹر کول پر سجی چیک گے سکے احکام دیے دیتے گئے ۔ و بنتے گئے ۔

یرانتظابات ایلے نظیم و فرام وجاتے نفاصا و قت تو آتی ایس آتی کے بڑے افتروں کی آپس کی بات چیت میں صرف ہوگیا بھر و کورکے شہرول کے ساتھ طیلیفون سے رابطہ قائم کرتے کرتے رات گزرگئی۔ اُس وقت رشی کو سے جانے والی کارپشا ورشہر کے باہر سے کو ہا کے طرف جانے والی ساری حتی ۔

یکارجب نونهره کے قریب پینی سمی تورشی ہوش میں آگئی سی کلوردفائم کااٹراُئرگیا تھا۔اُسے اٹھا کر بٹھا دیا گیا تھا۔اُس نے پہلے تو کار میں دیکھا۔اُس راٹ وا بے مین آومی نظر آئے۔ بھر اُس نے باہر دیکھا تو اُسے بہب ڑ دکھاتی دینے۔

یررشی کا دوسرا اعزاتھا۔ اِسی طسرے وہ دِ لیّ میں اعزاہوتی تھی۔ مزق یہ تھا کہ وہاں اُ سے بہوٹ نہیں کیا گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ رونے، بیٹنے اور منّت ساجت کرنے سے کچھاصل نہوگاسواتے اس سے کہ اذیّت میں اضافہ ہوگا۔

"لوری طرح ہوش میں آگئی ہو ؟" ۔ برشی کے ساتھ بیجیلی سیدٹ پر بیسٹے بُرُو نے ایک آ دمی نے اُس سے لوحیا ۔ "سَریس گرانی یا کوئی کلیف و نہیں ؟"

" تم نے مجھے کچھ سونگھایا تھا" — رہتنی نے کہا —" اِسس دوائی کے اثرات ابھی سُریں باقی ہیں ۔۔۔ پوچھنا بیکار سے کیا بنا سکتے ہوہم کہاں جارہے ہیں ؟"

انهول نے نوشہرہ شہر سے نکل کر کا رردگی تھی اور ایک آدمی نہایت معمولی سے ایک ہوٹل سے چا ہے اور مکھن بند لیے آیا تھا۔ رہشی نے اطینان سے نامشتہ کیا تھا۔ بھر کا رعبی اور پشاور سے کو ہاہ کی طرف رواز ہوگتی۔

藥

رشی ناشتے کے بعد خاموسٹس رہی۔ اُ سے سُریں گرانی محوسس ہورہی بھی جس میں آہت آہت کی آرہی بھی۔ کا ربشا در اور کو باط کے درمیان بہاڑی علاقے میں سے گرزرہی بھتی۔

مکیاتم لوگ انڈین انٹیلی مبن کے آدمی ہو؟ " رشی نے پوچھا۔ " یہ خیال تہیں کیوں آیا ہے؟"

"اگرانڈیا کے ایجنٹ نہیں ہو تو بھر بردہ فردش ہو گئے"۔۔۔ نے کہا۔

کاسُوداکرنے اپنے ساتھیوں کو لایا تھا،سٹیزنگ پر مبیٹے گیا تھا کیونکہ آگے کاراستہ اُسی کومعلوم تھا .

کارکوہاٹ سے نکل گئی تھی اور بہا درخیل کی سُرُنگ ہیں سے بھی نکل گئی۔ وہال تک آئی ایس آئی کے احکام بنہیں بہنے سکتے ستھے۔

藥

کی تقیں لیکن اُن پرابک بارمیمرانٹیروگیٹن کی مصیبت نوٹ پڑی۔ ان سے اب یہ معلوم کرنے کی کوشسٹ کی جارہی تھی کہ اعوا کر نے دا لیے کون لوگ ہیں اوران کے مٹھ کا نے کہاں ہیں ۔

سب سے زیا دہ بُراحال خان صاحب کا کیاجا رہا مقا۔ اُس ہیں اب فراسی بھی اور افرتیت برواشت کرنے کی طاقت نہیں رہی بھتی <sub>۔</sub>

"يرتوبتاتين بات كياب،" - أخرخان صاحب ن يوجيا .

"وہ لڑکی اغوا ہوگئی ہے جس نے تم سب کو کپڑوا یا ہے"۔ "بچھروہ آپ کوزندہ نہیں بل سکے گی" — خان صاحب نے کہا۔

"ميں بوجيدر ماہول اعوا كرنے والے كون ميں "

"میں توہماں بند برط اہوں" —خان صاحب نے کہا ۔۔ اگر دی گ سے اس لٹرکی کواغوا کرنے کا تھکم میر سے پاس آنا توہیں بتا سکنا کہ اُسے کس سے اغوا کرایا گیا ہے۔ اغوا کرنے والے زیا دہ تر آ دمی سندھ ہیں ہیں

اُن کے شکانے کراچی ا درحیہ را باد میں ہیں جو میں ہندیں جانتا " "تم جنہیں جانتے ہو وہ بتا دو"۔ تفتیشی افسرنے کی ۔

"بنب دو آدمیول کے نام بتا سکتا ہوں"۔خان صاحب نے کہا۔ "ان کے طیکانے مجے معلوم نہیں"

منهين سب كيمعلوم سي " \_ اس برمزيد دباقة الأكيا \_"اورتم سب كيد أكلوك."

"إس كامجھافسوس تونهيں" - برشی نے اطبینان سے كہا "نه اُس وقت افسوس تھاجب ئیں نے انڈ با سے جاسوسول كو كمير وايا تھانداب افسوس ہے جب ئیں خود كمير كئى بهول " "تمہیں اِس كاكتنا انعام ملا ہے ؟"

"خداجانتا ہے" - رشی نے جواب دیا - " نہ مجھے العام ملاہیے بزئیں نے یہ کام الغام کی خاطر کیا ہے۔الغام خدا سے ملے گا "

"ا وبیوقوف لڑکی اِ"۔ کارھلانے والے نے کہا ۔ " دیکھ لے خدا نے تھے کہا ۔ " دیکھ لے خدا نے تھے کہا ۔ " دیکھ لے خدا نے تھے کہا العام دیا ہے "

"مئیں الیاخیال ذہن میں نہیں لاسکتی" برشی ہے کہا "مئی اپنے انجام سے بے جرائیں بہت ہیں اپنے انجام سے بے جرائیں بہتار ہے متعلق میں اپنے آپ کو کسی خوشش فنہی میں مبتلانہیں کرسکتی تم تمین جوان آ دمی اور مکن خوبصورت اور جوان لاکھ کی میں متمالی توقع نہیں رکھ سکتی "

"كيانهي اتنا بدكر دارسجتي نهو؟" —ايك نيے پوتھا۔ "شيريانيا بدكر دارسجتي نهو؟" —ايك نيے پوتھا۔

"این مک کے غذاروں کامی کروار ہوتا ہے ؟" -رشی نے کہا-

"تم تمينول پاکستاني هونا!"

مینوں نے خہقہ دلگایا جیسے رشی نے کوئی تطیعہ ننایا ہو ساتھ بیٹے ہُو سے ایک اُومی نے اپنا ہاز و رشی کے گلے میں ڈال کراً سے اپنی طرف کیا اوراینا گال اُس کے گال کے ساتھ لگادیا۔

"بالكل ازه لطرى بورشى!" - إس آدمى نے كها -

رشی نے مزاحمت نہ کی مزاحمت بیکار بھتی۔ وہ نین آ دمیوں سے قیف میں بھتی۔ ایک ہو تا توشاید مقابلہ کر تی۔

بشروں اور علاقہ غیر کی طرف جانے والے راستوں کی ناکہ بندی کے احکام اتنی تیزرفتار سے نہیں آرہے متھے جسس رفتار سے کارجا رہے ہتے۔ سے میں ایک ہارہا رہے ہتے ہیں ایک ہارہا ہے۔ اور ہارہا ہے ہتے ہیں ایک ہارہا ہے۔ اور ہار

احكام بيميے رہ كئے اوركار آ كے نكل گئى۔ اِن بینوں میں جوآ دمی ریشی

"کبھی اُن پر ہاتھ ڈا لینے کی جراَت کی ہے؟" خان صاحب نے كها \_ "بين معان جامة المول، بين آب \_ مازير سنبين كرر إنه بين طزیه بیات کدر دامول میں آب کو کھے تبار داموں اکت ان جرائم سے لئے برای زرخیرزمین ہے ۔ یہ انڈیا اور اسرائیل سے جاسوسوں کی جنت ہے۔ پکتان کی سیاست نے ایسے عالات بیدا کرر کھے ہیں جو انڈیا کی *سیکر*ٹ سروس سے لئے موزول ہیں اوراس سے کام کو آسان بناتے ہیں۔اقت دار یں آنے والی پار طبیوں سے بط سے لیٹرسم گلروں کی پشت پنا ہی کرتے ہیں اور بعض سمكانك كے لئے اپنے كروہ بنا يلتے ہيں۔ان كروبول ميں انڈيا سے جاسوں میں ہوتے ہیں جریاکتنان سے اپنے لیڈرول کی جیری کے نبچے کھئے بندول آنے اور جاتے ہیں کسی کواعذ اکرا نا ہو تو امنی کی تندوات حاصل كى جاتى ہيں مهرحد، رينجرز، بار درسيكور في فذرس، چيك پوطي وغيره ان سے رائے میں حال مہیں ہوسکتیں ۔ البتہ یہ سمگر سرحدوں کیے ان محافظوں کے فرائفن میں مائل ہوجاتے ہیں۔ اگر اب بدلط کی اعزوا ہوگئی ہے تود عاکریں کر آپ کو والیں ال جائے۔ وہ پاکستان سنال گئی ہرگی۔ رِشى مى ترياك مان مين ہى ليكن ماكتان كے جس خطفي ميں معنى ، ولاں پاکتان کا فانون مجبورا ور بلے لیں تھا۔ یہ تھا صوبہ سرحد کا قبائی علاقہ۔ پاکتان کے قاتل اور واکو اِس علاقے ہیں بہنے جاتے تھے تومعلوم ہوتے مو تے کدوہ دیاں ہیں، کیوط سے نہیں جاتے تھے۔ وہاں جا کر انہیں کیونے كى كوتى هرأت بنين كرائها السازاد علاقه كنت تقي اوراس كاايك نام اور مجمی مقاحواس علاقے کے لئے اور پاکستان کے لئے بھی توہن آمیز تقايية نام تقا "علاقه غير" يعنى غيرول كاعلاقه بهار مي عكمران قا تداعظم كي رملت کے بدرمبول کئے کہ اس علاقے کے لوگ بھی سخریک پاکستان میں شامل متھے اور پاکستان کی بنیا دول میں ان کامھی خون کیدینشال ہے۔ بروه خِطْمَ عَقَاجَى مِن اس كے غيور قبائسون نے انگريزى رائ قائم مہیں ہونے دیا تھا۔ وہ ایک سوسال اطبتے رہے تھے۔ اِس خِطّے کی اریخ

"میں سب کچہ اُگل چکا ہوں جنا ب! - خان صاحب نے کہا - اسپھیا نے کے لئے میں سب کہے اُگل چکا ہوں جنا بار اور قوا یہ سے کرایک انہمی خیس رائا۔ وہ توا یہ ہی ہم رائیک آدمی کو قتل کر وخواہ ایک درجن آدمی مارڈوا لو، بچالنی ایک ہی بار لئے گہ مجھے اسی اعتراف پر عمر قدیل جائے گئے کہ میں انڈیا کا ایجنٹ ہوں اور ایک رئیگ کا لیڈر ہول ۔ اگر میں کچھ اعتراف جھیا لول گا تومیری سنزا میں کچھ کمی نونہیں ہوجائے گئے۔"

"مبوسکتا ہے کمی ہوجائے"۔ تفتیشی افسر نے کہا۔ "متم اِن رگوں کے ٹھکا نے جانتے ہو"

"سرحی! میں نہیں جا نیا "خان صاحب نے کراہتی ہوتی آواز میں کہا ۔ "میری بات متمل سے اور غورسے سُنیں۔ آپ خو دانٹیلی جنس کے اضر میں۔ آپ کے ایجنٹ انڈیا میں موجود میں۔ آپ جانتے ہیں کر ایجنٹ ایک دوسر سے براپنی اصلیت ظاہر نہیں کیا کرتے میں ایسے رنگ کا یڈر مہوں جس کا آن افراد کے ساتھ کوتی تعلق نہیں جو دھا کے کرتے بیں یا دوسر سے طریقوں سے شخریب کاری کرتے ہیں "

اُدھرخان صاحب کے دوسرے ساتھتی بھی یہی عواب دے ہے تھے۔امنوں نے اپنا اپنارول بیان کر دیا تھا۔

حریت اسلام کی قابل فِخر اور قبائی بیٹھالاں کےخون سے کہی ہوتی تاریخ ہے مگریخ قبر ہروتی تاریخ ہے مگریخ قبر ہروتی کی بیٹھالاں کے این مشہور ہُوا اور بہ خطرناک مجرموں کی بناہ گاہ بن گیا جوری کی کاریں ، اعزاکی ہوتی اولایاں بچوری کا مال دفیرہ اس خطے میں بہنچنے کئے ۔۔ یہ ہمار سے اقد اربرست سیاسی لیڈروں کے اعمال کا متبجہ متھا۔ ایک تو بیخ طرفنا لتے ہُوا جومدنیات سے بھرا پڑا متھا اور اس خطے کے لوگ جو باکتان کی عسکری قوتت سے مقد دو صفا تح ہوئے اور ان کا جو کر دار ہرواکرتا تھا وہ مجروح ہُوا۔

رشی اِس علاقے سے ایک کچے سے مکان میں محتی۔ یہ مین چارگانوں
سے انگ تفلگ ایک مکان تھا جس کے دو کمرسے سقے اس کے اُورِ
مئی کے بُرن سے بہتے ہوتے سقے۔ یہ کو ہائے سے بنول کی طرف ہانے
والی سرکک سے میں ساڑھے میں میل وُ در بہاڑیوں کے اندر تھا۔ کمروں
کے آگے جھوٹا سامعن اور صحن کی دیواری تھیں۔ اس کے با مردو بکریا ں
بندھی ہوئی تھیں۔

رشی اس مکان کے ایک کمرے ہیں فرش پر بیھے ہوئے ابتر پر بیسے ہوئے ابتر پر بیسے ہوئے ابتر پر بیسے ہوئے اور اس مکان میں سنے ۔ ایک بوڑھا آدمی تھا اور ایک بُڑھیا ۔ اور ایک بُڑھیا ۔ اور ایک بُڑھیا ۔ اور ایک بُڑھیا ۔ بوڑھی کی عمر بیستر برس سے کچھ زیا در کھے بہاں لایا گیا تھا۔ اسے ایک اور مرکان میں سے ایک روز پہلے اُسے ایک اور مرکان میں سے گئے ستے جراس مکان سے ذرا دُور میں جارم کا بوں کے ساتھ تھا۔

انڈیا کے جس پاکستانی ایجنٹ نے دستی کو پہاں لا کر بیجے کا مشورہ دیا وہ ان جگہوں سے واقف تھا۔ پہاں کے دوگوں کے اصولوں سے جسی آگاہ تھا متعلقہ آدمیوں کو بھی جاتا تھا اور وہ اُسے جانے تھے۔ اُس کے پاس کوئی شاختی نشان بھی بہیں تھا در نہ ایک کارا در ایک خربصورت اوکی کو ایس بھی ساتھ لئے بھر ناخطرے سے خالی نہ تھا جہاں کوئی قالون نہیں مقا۔ اِن کا اینا ایک زبانی قالون تھا اور کچھے اصول سے کے کارا در رہشی کو مقا۔ اِن کا اینا ایک زبانی قالون تھا اور کچھے اصول سے کے کارا در رہشی کو

کچہ قبائلیوں نے دیکھاتھا اور امہوں نے بیعبی دیکھ لیا تھا کہ کاریں بیعظے ہوئے میں الیسی واروآ ہیں ہوتی ہی ہوئے حت میں آدی بیٹھان نہیں۔ اس علاقے میں الیسی واروآ ہیں ہوتی ہی دہتی تھیں کہ کسی سرکاری محکمے کے ایک ووآ دمیوں کو بچڑ کر برغال بنالیا اور پولیٹ کے ایسی دیا کہ است لاکھ روبیہ دوا در اپنے آدی د کا کرالولیکن رشی کے ساتھ بیٹے ہوتے آدمیوں کو برغال بنا نے کی میں نے نہ سوجی ۔

قباتی بیٹالاں میں بروایت بھی آرہی سمی کروہ کسی لوجوان لوگی یا کسی عورت کو اعزاکر کے بے جاتے سمتے تو اُسے امانت سمجھتے اور ضیانت کا اُن کے ذہر میں خیال بھی نہیں آتا تھا۔ انگریزوں کے دُورِ میکومت میں وہ کسی شہر سے کسی ہند و یا سکھ کی ایک وجوان لوگیاں اُنٹھا ہے جاتے اور ان کے ومن مُنہ ما بگے بیسے ہے کر اہنیں اُن کے وار تُوں کے والے کر ویتے سمتے۔ اب بعض قباتی بردہ فروشی کرنے گئے تھے لیکن انہوں نے کر ویتے سمتے۔ اب بعض قباتی بردہ فروشی کرنے گئے تھے لیکن انہوں نے

اپنی اِس روایت کوزنرہ رکھا ہمُوا تھا کہ مغویہ کوامانت س<u>بحتے ب</u>تھے مغویہ کو دہ پہلے بھی ابنی عور توں سکے عوالے کردیتے اور اب بھی وہ معنویہ کوم رووں سے دُورر کھتے ہتھے۔

بنوں جانے سے پہلے رشی کو اسی روایت کے مطابق ولال نے اپنے منعیف العمر باب اور بوڑھی مال کے حوالے کے اپنے العروباتھا۔ بوڑھے کے باس دورا تفلیں اور قدیم زمانے کی ایک تلوار متی۔

رشی کواعواکرنے والے بنوں گئے تو بہت جلاکہ مطلوبہ آدی رز کی کی طرف نکل گیا ہے اورکسی جی دن اُس کی والیسی متوفع ہے۔ ان جاروں منے بنول بیں اس کا میں کے گھر ہیں انتظار کرنا بہتر سمھا۔

پہلے روزاس بوڑھے پٹھان نے رشی سے کہا کہ وہ یہاں سے بھاگئے کی کوششش نذکرسے ورنہ وہ بیدل جل جل کر مرجاتے گی یا اُسے کو تگا اور پیرط کر ہے جاتے گا۔ بوڑھے نے اُسے بتا یا کہ ان پہاڑوں کے اندر باہر کا کوئی آ دمی آجائے تو وہ نکل نہیں سکتا۔ وہ بھٹک بھٹک کر مرجا تا ہے۔ بوڑھے نے اُسے یہ بھی کہا تھا کہ یہاں اُس کے ساتھ کوئی چھیڑھیاڑ نہیں ہوگی۔

یرشی مجبودهتی و اس سے ساتھ چھیڑ جھاڑی جاتی تو وہ کیا کرسکتی ہیں۔
اور سے کی اس تسے اُسے کھے سکون محس بہُوا مگر اُسے بینہیں بتا یا جا
ار جھاکد اُس کی قصدت ہیں کیا لکھا ہے و دات کو بوڑھا اور بڑھیا سوگتے تو
ایسے فنول سے نبر تربروہ کبھی نہیں لیٹی عقی وہ فاتیوسٹار موٹلوں اور
اکسے فنول سے نبتر بیروہ کبھی نہیں لیٹی عقی وہ فاتیوسٹار موٹلوں اور
کومٹیوں ہیں رہنے والی لڑکی حتی وہ اپنی ونیا کی شہزادی محتی و

کمرے میں لانٹین جل رہی تھی۔ اس کی بتی مرحم تھی۔ رہنی کوسو تے بھو تے در اس کی بتی مرحم تھی۔ رہنی کوسو تے بھو ت بھو تے بوڑھے کے قریب پرطری ہوتی را تفل نظر آتی ۔ اُسے خیال آیا کہ اس را تفل کی میگزین میں گولیاں ہیں۔ وہ آسانی سے اس بوڑھے اور ٹرطھیا کو

ایک ایک گولی مارکر بہال سے بھاگ سکتی ہے لیکن اُس نے کو ہاٹ سے آگے بیعلاقہ دیکھا تھا۔ اُ سے احساس ہُوا کہ وہ اِس سکان سے نکل سکتی ہے، اِس علاقے سے نہیں نکل سکے گی۔

رشی کوخدایا و آیا۔ تب اُس کے آلسونکل آئے۔ وہ توسیحتی تھی کہ
رابی کو کپڑواکر اُس نے اپنے ملک کے ساتھ بہت بڑی کی ہے اور
پاکتان کوالٹداور قرآن کی سرزمین کہاجا تا ہے، توکیا خدانے اُس کی بینکی
فبول نہیں کی ہمسنی کی ہوگی ۔ اُسے یہ
بھی یاد آیا کرشادی سے بیطے وہ کنواری نہیں تھی۔ اُس کا دامن پاک نہیں
تھا۔ اُس نے شراب بھی دوجپار مرتبہ پی سخی ۔ اُس کا باب بھی گنا ہگا راوراُس
کی ماں بھی گنا ہگا رہتی ۔

ا «خداگنامبول کی سزا دیتا ہے" —اُسے خیال آیا سے تو وہ نیکی کا مبلہ بنہ بن دیتا چکیا و ساز دیتا ہے ۔ مبلہ نہیں دیتا چکیا وہ تو برقبول نہیں کرنا ؟ ان جا سوسول اور بردہ فروشول کوخدا سزاکیوں نہیں دیتا ؟"

یرسزااور جزاکا بھی اور بدی کافلسفہ تفاجے وہ سیھنے سے قاصر تھی اس معاطبی اُس کا ذہن کورا تھا۔ وہ انگریزی سکولوں میں پڑھی تھی۔ اپنے ندہب سے وہ نا واقف تھی۔ اُس کے آنٹونکل آتے اور وہ خدا کے تھور میں کھوگئی۔ سنجات! ور فرار کا کوئی راستہ نہا کر اُس نے اپنے آپ کو تا لات کے سپر دکر دیا اور وہ سوگئی۔

اُسے سی نے مزجگایا۔ اس کی آنکھ کھنی تو کمرے میں وُھوپ آرہی محق۔ وہ اُسٹی اور کمرے میں وُھوپ آرہی محق۔ محق۔ وہ اُسٹی اور کمرسے سے نکل گئی۔ بور طا اور بُر ھیا صحن میں میسیطے سقے۔ بور ھے نے اُسے کہا کہ باہم رحلی جا تو۔ وہ ہمجہ گئی۔ اس سکان میں کوئی ایٹری بائندروم نہیں تھا۔ وہ باہم رنگل گئی۔ والبس آئی تو بُر ھیا نے اُسے من میں بیٹل آئی تو بر طیا اور ایک جنگیر اُس کے آگے رکھ دی۔ اس میں مکتی کی رون ٹا محق جس بر گھی دگا مہوا تھا۔ مراح ھیا نے مٹی کا ایک بیا لہ اُس کے آگے رکھا۔

اس میں دُودھ تھا۔ یہ اُن بگر لیوں کا دُودھ تھا جو صحن میں بندھی ہوتی تھیں۔ "وہ کہاں چلے گئے ہیں ؟" - رہٹی نے ناشے سے فارغ ہو کر پرچھا -"والیں ہتیں گئے ؟"

"الى!"--بوڑھے بیٹھان نے مُنقے کاکش نگا کرجواب دیا ۔ "دہ آجائیں گے معلوم نہیں کب آئیں گئے "

رشى فاموش بوگئى ـ بوطها أ<u>سے ديكھتار ل</u>ا۔ وہ ا<u>بنے بھے يں مان</u> اردوبوت تھا۔

"تم مسلمان کی بچی ہو؟" — بوڑھے نے رشی سے پوچھا —"یا تنہار ہے ماں باپ کا فر ہیں؟"

سئیں مسلمان ماں باپ کی بیٹی بہوں''۔ بِرشی نے جواب دیا۔ " بنگ

ین میں میں ہوں ہے جائے۔ "نم کا فرکی بچی مگئی ہو" -- بوڑھے نے کہا سے متہار سے بال فرنگی عور توں کی طرح کٹے ہؤ ہے ہیں۔ تم سُر سنگا رکھتی ہو۔ تم کا فر تنہیں توسلمان بھی نہیں۔"

"كيانم ابنے آپ كومىلمان سمھتے ہو ؟ " برشی نے كہا "كيا يہ طريقة مسلمانوں كا جے كو دوسروں كى بيٹيوں كو اعزا كرتے ہو ؟ " بينى عمر ديكھو ميمرا بنے اعلان ديھوكيا مجھے تم اس كاجواب د سے سكتے ہو ؟ " ميمن اعزانه بين كيا " - بور طب نے كہا لائم مسلمان " ميں نة بين اعزانه بين كيا " - بور طب نے كہا لائم مسلمان نهيں ، تتہيں اعزاكر ناكوتى گنا ہ نهيں . "

"یکن تم سے زیا دہ مسلمان ہوں"۔ رشی ہے کہا ۔ یئی نے اپنے ملک پر قربان کرویا ہے۔ میں نے اپنے ملک کے اپنے ملک کے و اپنے خاوند کو اپنے ملک پر قربان کرویا ہے۔ میں نے اپنے ملک کے وشمن ہیں۔ اُن کے وشمن ہیں۔ اُن کے جاسوس پاکستان ہیں موجود ہیں۔ میں نے پاکستان کو بڑھے سے خطر ناکس ماسوسوں سے بچایا ہے ۔ ... میکن بوڑھے بابا بتم میری اس بات کو منہیں ماسوسوں سے بچایا ہے ... میکن بوڑھے بابا بتم میری اس بات کو منہیں

سمجه سکتے تم نہیں جانتے کر پاکستان اسلامی مک ہے اور یا مستان

شہیدوں کی سُرزئین ہے .... ہنیں تم ہنیں سمجہ <u>سکتے</u> تم عور تول کے سوداگر

ہو"۔ پشی اجانک خفتے میں آگئی۔ اُس نے اُنگلی بوڑھے بیٹھان کی طرف کرسے اور دانت بیس کر کہا ۔ "تم بوڑھے ڈاکو کیاجا نو کر ملک کیا ہو اہے۔ تم بے عنیہ بت ہوئی کہتے ہولیکن خود بهرت بڑھے قائل ہو اور تمہیں."

"بکواس بندکر ولڑکی !"-بوڑھا اُجھل کرگر جا "بئیں تمیں سال فرنگیوں کے فلاف لڑا ہوں میرامک پاکستان ہے۔ تنہارے باپ دادا ہندوستان میں دزگی کے فلام ہو گئے تھے لیکن ہم نے فلامی قبول نہیں کی ادرایک سوسال یک لڑے نے سے "

یہ کہ کر اوڑھے نے اپنی دولول ٹانگیں کمبی کیں اور شلوار کے پاتیجے اُوپر کو کھینچے ۔ اُس کی ٹانگیں رالوں تک ننگی ہوگئیں ۔

"بددیهو" - اس نے اپنی دونوں ٹا گوں پر با برخ سے جہوں پر باری اس اس اپنی دونوں ٹا گوں پر با برخ سے جہوں پر باری اس اس اس اپنی کی فوج کی گولیوں کے نشان ہیں " - اس نے اپنا با یاں باز دنگا کیا اور بشی کو دکھا کر کہا - "بیت کی خراجی کی طرف کی ۔ بلیٹ ہے " - اس نے اپنی بلیٹے سے کو ٹا اُدر کھینچ کر بلیٹے برشے کے کہا ۔" یہ بھی پر نقر بنا آٹھ اپنے کمبی کلیرسی محتی ۔ یہ بھی زخم تھا۔ بوڑھ سے کہا ۔" یہ بھی گولی کا زخم ہے گولی بیٹے کی کھال کو کا ٹمتی بہوتی آگے نکل گئی تحتی ۔ فراسی بھی نہجے ہوتی یا میری بلیٹے ذراسی اور اُور پر بہوتی تومیں آئے تہاں بیرزخم دکھانے کے لئے زندہ نہوتا !"

یرسب زخموں کے نشان تھے جن ہیں بعن بڑے ہی بھتر ہے
عقے۔ بوڑھے کے مُرْجِعاتے ہُوشے چرسے پرحرتیت کی رونق آگئی تھی۔
"تم نے مجھے بے غیرت کہا ہے" ۔ بوڑھے نے کہا سے اور
مہراکوتی ملک نہیں۔ تم نے مجھے ڈاکو کہا ہے ۔ اب میری بات
منو میرا باپ فرنگیوں کے خلاف نوٹا امُواستہید ہوُا تھا۔ میں امھی تیرہ
جودہ سال کا نظاجب میرا باپ مجھے لواتی میں نے گیا تھا ۔ ۔ ۔ کیا تم نے
کھی ٹنا نہیں کر قبائی ملاتے کے پٹھان کس طرح انگریز وں کے خلاف

لرطتے رہے ہیں ؟"

" کا ل! " برشی نے کہا ۔ "میس نے مُنا ہے لیکن زیادہ ہنیں مشنا!"

"میں تہیں ساتا ہوں"۔ بوڑھے نے کہا سے انگریزول نے مندوسان کوفتے کر لیا تو وہ ہمارہے اس علاقے کھی فتے کرنے کے لئے اپنی فوجیس کے آئے۔ بریجیلی صدی کی بات سے۔ ہمار سے باپ دادا نعان فرنگيول كوكهاكرتم واليس تطييجاؤ- بهمتهين اين ملك كابادشاه مهیں بننے دیں گے فرنگیوں کا خیال تھاکد اُن سے پاس بہت زیادہ فن مے اور اُن کے باس تربیں بھی ہیں۔ اُن کے باس کھوڑوں کے رسل ہے بھی ستھے۔ ادھر ہمار سے پاس مہلے بہل مواریں تھیں۔ اسس كے بعدرا تفليس أكتيس عبن ميسم الوكريم نے بورے ايك سوسال انگريزول كى اننى زياده فوج اور تولول كامقابله صرف را تفلول سے كيا .... " فزنگی ہمارے گاؤں تباہ کر دینا تھا۔ ہمارے بیتے بھی مارے جاتے منف، بھر بھی ہم فرنگی کے آگے بھیار نہایں ڈالتے تقے ہم لوگ اُن بچھا ونیوں برہمی شبخون مار نے مقے جو فر گی نے صوبرسرحد کے علاتے ہیں بناتی تقیں۔ اُگریس تہمیں بٹھالڈ ل کی مہا دری کا کوئی ایک بھی واقع رُسّادوں توتم شايريقين نهيس كرو كى كربهم استض زياده بهادر ادراس طرح ابني غيرت يرجانبس دين والي لوگ مق و الحريز بهي بهت لا يا يهي ويتا تقاليكن ہم اپنے ملک کاسودا کرنے کے لئے تیا رہمیں متے "

اس بوار صحف تلی بیلان نے رقتی کو صوبہ سرحد کے بیٹرانوں خصوصاً قبائی بیٹرانوں کی واستان جریت کی صدرسالہ تا ریخ سنانی شروع کردی بریاکتان کی تاریخ کا ایک تابل قدر باب ہے۔ انگریزوں نے صوبہ سرحد سے قبائلی ملاتے پر قبصنہ کرنے کے لئے کم وبیش ایک سوسال تک فوج کشی جاری رکھی۔ ہندوستانی فوج کی زیادہ سے زیادہ نفری اس جنگ ہی جھونگی۔

توپیں اورطیار سے جبی استعمال کتے کیکن قبائلی پٹھالؤں نے اپنی زمین کے ایک اپنے پر بھی انگریزوں کا قبصنہ نہونے دیا۔

پیٹانوں کے جہادی ہدواستان بڑی لبی اور ولولرانگیز ہے۔ پاکستان میں چرکر اریخ نولی کا رحجان ناپید ہے اس سے قبا تمی پیٹھانوں کی واسان حرتیت وفت کے ساتھ ساتھ ذہنوں سے اُرتی جارہی ہے۔ اس جہاد کے جو مجاہدین ایمی زیرہ ہیں وہ تاریخ کے اس ولولرانگیز باب کواپنے ساتھ قبرول ہیں ہے جا تیں گے چھرو ہی ہوگا ۔ بمہاری داستاں کے بھی منہوگی واسانوں ہیں!

"ہم باکسان بغنے کک اوا تے رہے" ۔۔ بور صیفان نے رشی کور داسان سُناکر کہا ۔ "جناح باباجب بشاورا ہے ہے تو ہیں اُنہ سی دیکھنے کے لئے وہاں گیا تھا بیں جناح با باکو بمناجا ہم انھا کین کسی نے بلنے مزدیا بئی اُنہ یں کہنا جا اُن کو بمناجا ہم انتخا کہ بیار میں اُنہ یں کہنا ہوا کو کر اُنہ یں کہنا ہوا ہوا ہے ، یہ ہم پاکستان کو دیتے ہیں .... ہم مجمع عورت ہو ہماری بیٹیاں بھی ہم اری طرح عورتمیں ہیں لیکن فرق بہت ہے کہ کو شاری کر اور تہمارے موتی ہو کہ مرد تہمیں لیت دور تہمارے والی کریں اور تہمارے شن کی تعریف کی کورت ہو ان کی ہے کو شاری مورتمیں مردوں کی طرح انگریز دل کے خلاف لوقی رہی ہیں۔ اُن کی یہ کو شاری ہوتی ہوتی تھی کوم دور کی اُنہ یں جب دیس شر کی ہونے کا مرقع اُنہ یں جب دیس شر کی ہونے کا مرقع دیں ۔ اُنہ یں جب دیس شر کی ہونے کا مرقع دیں ۔ وہیں ہیں۔

鑅

"تم نے پاکستان سے لئے جوجہا دکیا ہے وہ تم نے مُنا دیا ہے"

- رشی نے کہا ۔ "لیکن ابتم اپنے جہا دیر مٹی ڈال رہے ہو۔ اگر اب بھی

تمہارے دل ہیں پاکستان کی مجت ہے تو مجھ سے سُنو کہ ہیں نے پاکستان

سے لئے کیسا جہا دکیا ہے۔ میں تمہیں اپنی زندگی کی ساری کہانی سُناتی ہوں

بھر ہیں دیکھوں گی کہ تم میں کتن غیرت ہے اور تم کیٹے کھے مجا ہر ہو"

ملمان بول يامنيس "

رئتی نے اُسے دہ تمام وا قعات مُناستے ہواُ سے دِلی بین بیش آتے ہے۔ بھرلا ہور آگر اُس کے ساتھ را بی نے جوسلوک کیا اور گھرسے نکالا، دہ سنایا ادر را بی کے باپ نے جس طرح را بی کو اور دوسر سے جاسوسوں کو گرفتار کرایا، دہ تفصیل سے مُنا ہا۔

مکیا پاکتان میں ایسے باب موجود ہیں ؟ - بور ھے بٹھان نے کہا - "اگر ہیں توجور ہندو پاکتان کا کہے نہیں ربگار سکتے ؟

" پاں بموجود ہیں" — رشی نے کہا — "مجھ بریمی پہ میلا ہے کہ
اس باپ کوجو میر اسٹسر ہے، اس صد مے سے دل کی تکلیف ہوگئی ہے
... کیاتم میری قربانی کا اندازہ نہیں کرتے ؟ مجھ بہت جالتھا کرمبرا خا و ند
جاسوں ہے ترمیں اُسے کہتی کہ مجھ میں اپنے ساتھ لے لو۔ مجھ میں اولکیاں
جاسوں ہیں اوری طرح کامیا ہے ہوتی ہیں ۔ ہم دولوں اننی زیادہ دولت کما
سکتے ستھے کہ شراد سے شہزادی جیسی زندگی گوارتے لیکن ئیں مسلمان کی
سکتے ستھے کہ شراد سے شہزادی جیسی زندگی گوارتے لیکن ئیں مسلمان کی
بور جا تا تی تھی انوان برطھ لیکن وہ جا نتا تھا کرجا سوس کیا گیا کہ نے ہیں۔
بور جا اور اتنی زیادہ دولت بھی تھی اور ہیں۔ بور جا نتا تھا کرجا سوس کیا گیا کہ نے ہیں۔

اگریزوں کے دور تکومت میں جب قباتلی پٹھان ا چنے وطن کے دفاع بیس گردلانشم کی جنگ لارہے بقے تو انگریزوں نے انہی قباتلیوں میں سے لیسے جاسوس ا ورنمئر بیدا کر لئے مقے ان ہیں بعض مُخبر دوغلی جاسوسی کرتے نقے بڑھانوں کوکسی کے متعلق بہتر جل جا نا کر وہ فرنگیوں کا جاسوس ہے نواسے زنرہ نہیں چھوڑتے متھے ۔

معلوم بندین تم اعتبار کرو سے یا نہیں کر میں نے تہدیں اتنی مبی بات بران نے ہے۔ برائی ہے یہ بیات بران نے ہے ہیں ا برانائی ہے یہ بی ہے یا میں جو طور پر اعنوا کیا ہے۔ انتھائی ن ہے کہ ان بین آومیوں نے مجھے انتقام کے طور پر اعنوا کیا ہے۔ بھی اسوسوں کو کمیڑنے والے محکمے کے اونروں نے کہا تھا کو کمیں اکمیلی بام زنگا کروں۔ ان جاسوسوں کے خلاف مقدمہ بیلے گا اور مئیں اس میں گوا ہ رشی نے اپنی کہانی وہاں سے شردع کی جہاں وہ لڑکوں کے سائھ اُوسکو ناچ ناچی انگریزی بولتی اورام رکبہ کے آوارہ اور بے حیاطورطربقوں کو این اسس اپنا کھی سمجھتی بھتی ۔ اُس نے دانی سے ساتھ شادی کا ذکر کیا بھر وہ اپنی اسس رد داد کوئشی دِلّی کے اشوکا ہوٹل سے سے سے سرح رہ کے اسے اعزاکیا گیا تھا، وہ تفصیل سے شنایا ۔ اُس نے ہاشی کے گرمودن گرار سے شنے ، ہاشی اور اُس کی بیوی نے اُس کے ساتھ جرباتیں کی شفیں، وہ ساتھیں ۔

"مجھے ایسے نگا جیسے ئیں مرکئی ہوں" — رشی لے کہا —"بھرالیے عیسے میں بھر زندہ ہوگئی ہوں اس میں رشی نہیں بلکہ راست دہ تھی، اور معصلے بیانی بار بیا اس بھوا کہ میں کسی کا فرکی نہیں بلکہ ایک مسلمان کی بیٹی ہوں اور میں بہار و میر سے دشمن بہیں۔"

"آفرین!" - بوڈ ھے بیٹھان نے میر جوٹ انداز میں کہا ۔ بیٹی ان لوگوں کی اُس حربلی کوسلام کر تاہوں جس میں فرنگی کے خلاف لوٹ نے والے مجاہدین کی رُوسیں رہتی ہیں تم مٹھیک کہتی ہو۔ ہندومسلمان کا اور پاکسان کا سب سے برط اوشن ہے۔ اگر تم جھے کوئی ہندو دکھا کر بید کہوکہ یہ پاکستان کے خلاف جاسوسی کرتا ہے تو میں اُسے اُسی وقت گولی مار دول گا!" "ایک ہنیں " ریشی نے کہا ۔ "میں تہمیں میں جاسوس دکھا کئی ہول لیکن تم اِنہیں گولی نہیں ما روگے "

"كون بين وه؟" - بور ه نه نه ترطب كربوجها - "كهان بين وه؟"
"بهين بين" - برشى نه كها - " بيرتين آ دمى جو مجھ يهال لاتے بين
اور تمهار سے والے كر گئے بين "

"تم کیے کہ سکتی ہو کہ بیجاسوں ہیں ؟" - بوڑھے بیٹھان نے لوجھا اور کینے لگا - "اہنوں نے مجھے تبایا ہے کہ تم مسلمان نہیں ہو!" "اگر تم میں بوری بات سُن لو توخود ہی فیصلہ کر سکو گئے کہ دیجائیں ہیں یا نہیں" - رشی نے کہا -"ادر تمہیں بیہ بھی بیتر علی جائے گا کہ میں کے ساتھ آگیا ہورتی کو یہاں لاتے بھے۔ بوڑھے کا بیٹا انہیں اسے گر نے ہانے کی بجائے بوڑھے کے گرنے آیا تھا۔ وہ رسٹی کو دیکھنا ہا ہتے ستے کراس نے بوڑھے ادر بُڑھیا کو بریشان تو نہیں کیا۔ وہ بنوں جس آدی کے پاس گئے تھے، وہ رزمک گیا ہُوا تھا۔ پہلے تو وہ اُس کا انتظار کرتے رہے پم ایک آدی یہ اطلاع لایا کہ وہ چھسات ونوں بعد آئے گا۔ بیربپاروں واپسس آگئے۔

بورها اسنے بیٹے کو باہر نے گیا۔

"طُوطی خانال!" --- بوڑھے نے ا<u>پنے بیٹے سے پ</u>وسچیا ۔۔ "ان نیپنول 'کرتم جانتے ہو ہ"

"صرف ایک کوجانتا ہول" — طُوطی خان نے جواب دیا —" اس کا نام عاول ہے بغان گلمست خان کا آدمی ہے۔ لیکآ آدمی ہے یہیں بار مال کے جاج کا ہے۔ دوسرے دو کوئیں نے بہلی بار دیکھا ہے۔ انہیں عادل اِس کام میں لگار ہاہے "

> الاس لطری کا مذہب کیا ہے ؟ " — بوڑھے نے پوچھا۔ میں ایر ہو

"مادل که به جیرهیاتی سے "طُوطی خان نے جواب دیا.
"یمسلمان ہے "بور ھے نے غقبے سے کہا "ادر بیمینوں ہن ترسان
کے ہند دوّل کے باسوس ہیں مطوطی خان بہری اوری بات من لو یئی تہیں یہ

بہلے ہی کہ دیتا ہوں کہ لڑکی والبس جائے گئے " بوڑھے نے اپنے بیٹے کو وہ باتمبر منتقرانسانی شروع کر دہیں۔

مواگر لوگی سے بول رہی ہے تو مئیں اس لوگی کو اپنے گھر سے با ہم نہیں ہمانے دوں گا"۔ بوڑھے نے کہا۔ و کھیے وطوع فان! ئیں نے تہمیں ہر کام کرنے کی اجازت مصلحی ہے ہے ۔ اس کھی ہے ہیں گئیں اور کا کہ اِس لوگی کو تم بیجے "
سے دکھی ہے لیکن میں تہمیں بیراجازت نہیں دوں گا کہ اِس لوگی کو تم بیجے "
سماری اِن سے بوجھیتا ہوں "۔ طوعی خان نے کہا ۔

"اليصطريقة سے پوجينا كمانهيں كوتي شك مزہو"- بوڑھے نے كہا-

بیش ہوں گی۔ معصاسی منے اعزا کیا گیا ہوگا کہ میں عدالت میں بیش مزہو کوں بیانتقامی کاررواتی بھی ہوسکتی ہے "

بوڑھے بیٹان کی رکب جمیت بھڑک اُسٹی۔ اُس سے غصنے کا اظہاراس طرح مہواکہ وہ اپنے جسم کو جھٹا کا دیے کہ اُسٹے کھٹا مہوا اور سرٹھ کا کر لیے ڈگ بھر یا ٹھلنے لگا۔ کچہ در ٹہل کر وہ رُک گیا اور اُس نے رشی کی طرف دیکھا۔ ایک لمباقدم رشی کی طرف ہے کر اُس نے رشی کے سریبہ ہم تفریح ویا۔

"اگرنهاری بات بیع نکلی تو بیمبی بیج ہے کرتم میری بیٹی ہو" — بورط ھے نے کہا ۔۔۔" اور بیجبُوٹ نکلا تو ہتہ بیں بہت بُری سزا ملے گی " "کیا تم میری مدد کر و گئے ؟"۔ بیٹی نے پوچھا۔

"مدوالنُّدُكِي في سِنْ البَّالِي السَّالِيلِ السَّالِيلِ السَّالِيلِ السَّالِيلِ السَّالِيلِ السَّالِيلِ السَّ كى مدوكيا كراً سِنے "

"یبتا کیتے ہو کہ مجھے بہال کمیوں لاتے ہیں:" "بیچنے کے لئے "بوڑھے قباتی نے جواب دیا ۔ "میرے پائ تہایں امانت کے طور بررکھا گیا ہے "

"ميراخريداركون موكا؟"

"وہ بنوں گیا ہُوا ہے" - بوڑھے نے جواب دیا - "وہ یہاں آت گا۔ تہیں دیکھے گامچر بمہارا سُو دا ہوگا اور وہ تہیں لے جاتے گا۔ بھر وہ تہار کسی امیر آومی کے ہاتھ بھچے گا " ریشی گہری سورج میں صوکتی۔

嫌

ون گزرا درات بھی گررگتی ۔ رسٹی کو کچھ ایساسکون فلب محسوس ہورہا تھا بیسے وہ بیمال اپنی مرضی اور خوسشسی سے دوجیار ولوں کے لئے آئی ہے ۔ بوٹرھا قبائل اُسے انگریز دل کے ساتھ لرا انتیوں کے قصنے سنا اراہطا اُس نے اچنے زمنی ہوئے کے وافغات بھی سُنا ہے تھے ۔ دوسر سے دن وس گیارہ بسے کے درمیان لوٹر ھے کا بیٹا اُن تینوں تمینوں نے میگزین والے بیتول نکال کر بوڑھے کے آگے بینک دیے۔ مقوری دیر لعدوہ کارجس بررشی کو بہاں لایا گیا تھا، بنوں کی طرف جار ہی تھی کار کا ڈرائیور وہی تھا جو کار بہاں تک لایا تھا۔ اُس کے دولوں ساتھتی اُس کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹے تھے۔ طُوطی فان ادر اُس کا باب بھیلی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ دولوں کے پاس را تفلیس تھیں۔ رسٹی ان کے درمیان معیلے بیٹی

پولیٹیکل ایجنٹ ببتوں ہیں تھا۔ بوڑھا قبائلی ان سب کو پولیٹیکل ایجنٹ کیے والے کرنے کے لیتے لیے جارہا تھا۔ "انهيں اپنے گر بے جا و مھے بتانا بئي پاکتان محمی و مثمن کونهيں بختوں گا۔ تهاری رگوں بن اگرمیرامون ہے تو تم مجھے دھو کہ نہیں دو گئے۔"

طوطی فان إن تمینوں کو اپنے گھر لے گیا اور آیک ہی گھنٹے بعد والی کا گیا اور آیک ہی گھنٹے بعد والی کا گیا اُس نے اپنے گئر لے گیا اور آیک ہی گھنٹے بعد والی ہیں اور مسلمان ہیں اور تینوں انڈیا کے جاسوں ہیں ۔ مُوطی فان نے اپنے آپ کو پاکستان کا دُشمن ظاہر کرکے اُن سے بیوجھا تھا۔ عادل نے بیرسوچ کر کر طوطی فان نے اِس دُورا نیا دہ علاقے ہیں رہتا ہے اس لئے اس سے وہی خطرہ نہیں ہوسکتا ، اُسے اِسی اصلیت بنا دی تھی۔ بنا دی تھی۔

"انهين يهال لي آو" بواج في في فان سي كها .

وہ آگئے۔ بوڑھے نے انہیں بطایا۔ وہ بیٹے ہی رہے تھے کہ بوڑھ نے
راتفل اُسٹانی اور بولٹ بیہے کر کے آگے کیا۔ ایک راؤنڈ راتفل کے جیمبریں جلاگیا۔
"متہارے پاس کوتی ہتھیار ہے تودہ میرے آگے رکھ دو"بوڑھے نے کہا۔
"متہارا بابا کیا کر روا ہے موطی خان ؟" سمادل نے بوجھا سے کیا پر ہذات

کررہ ہے؟ "ئیں اپنے باپ کو تنہیں روک سکتا "سطوطی خان نے کہا — " پیج کہتا ہے وہ کرو۔ اپنے پیتول اسے دیے دو "

"برطاا فنوں ہے فوظی خان! ''۔عادل نے کہا۔۔''لٹری کاسوداہونے دوتم بیسے زیادہ ہے لینا۔ لوکی پراس طرح قبصنہ نہ کرو۔ بیٹھان اِس طرح تر ہندس کیا کرنے ''

"اور بیشان ایک اسلامی ملک کے وشمن کو نہیں تھیوڑا کرتے " بوڑھے نے کہا سے ہم لڑکی پر قبضہ نہیں کر رہے ۔ لڑکی تمہار سے ساتھ والی بھار ہی ہے ایپ تنول مجھے و سے دو "

رشی چیرت سے میں بوٹر ھے تبائلی کو دیکھتی کبھی ان نینوں کو دیکھی ۔ اُسے یوں بھی محسوس مجدا جیسے وہ خواب دیکھ رہی ہو۔

رشی کوجب لاہور سے اعزاکر کے تباتی علاقے کی طرف ہے با یا جا یا ہوا ہے اس وقت اس کی ذہنی حالت السی صفی، جیسے وہ بےرس ہو گئی ہو۔ اُس کامن مُر دہ ہوگیا تھا۔ اُس نے ذہنی طور پر قبول کر لیا تھا کہ وہ اِن تامنی اور روئے اِن تین آدمیوں کے قبضے میں ہے۔ وہ اِن کامنی ابر بہیں کرسکتی اور روئے چینے یا ان کی منت ساجت سے بھی مجیر حاصل نہ ہوگا۔ اُس نے اپنے آپ کوخدا کے اور اِن آدمیوں کے سوالے کر دیا تھا۔

اس کے ذہن میں اپناوتی والا اعزامی آگیا مفا۔ وہ بہت ڈری تی۔
دوتی اور حلاتی بھی تھی اور اس نے اعزا کر نے والول کی متنیں بھی کی تھیں
مگڑاس کی کسی نے نہیں شنی تھی۔ آخراس کا انجام الیاغیر متوقع مُواکداُ س
کی فطرت ہیں انقلاب آگیا تھا۔ اُس نے ایساروحانی سکون محسوس کیا تھا
کراس نے ہائی ، اُس کی ہیوی اور عبدالقدیر سے کہا تھا کہ وہ والیس نہیں
عانا چاہتی۔ اُس نے دِتی کی اُسی حوبی میں ہی باقی زندگی گزار وینے کا فیصلہ
عرایا تھا جو، ۱۸۵ دکی جنگ بازادی کے مجاہدین اور شہیدول کی رُوحول
کی اُمسکن تھی۔

ا سے جب لاہور سے اعزا کر کے لیے جا جا جا جا ہے جس ہور ہا تھا تو ہے جس ہوجا نے کے باوجودا کے ایسے جو الباسکون محسوں ہور ہا تھا جیسے اب بھی وہ برخ ہے اپنے الب بھی وہ برخ ہے اپنے الب بھی مورۃ ہموتی آب کی طرف لیے جا تی جا رہی ہو۔ اُسے قرآن کی کوتی سورۃ ہموتی آب ہے الب النہ اور کامہ طیبتہ کے سوا وہ کہتے ہی بہ بالنہ اور کامہ طیبتہ کے سوا وہ کہتے ہی بہ بانتی مقی۔ وہ اُس سوسا تنظی میں جنی بی مقی جس میں نماز ،روزہ اور قرآن موانی میں جنی ہو تی تھیں۔ اُسے صرف یہ لیقین مقال مندا ہے اور یہ کا تناسف خدا نے بنائی متنی اور خدا کے عکم سے بغیر مقال مزد دا کے عکم سے بغیر مقال مزد دا کے عکم سے بغیر

ایک پتابھی نہیں بل سکتا ۔ بیرالگ بات ہے کہ رشی کے ذہن میں خدا کانام کبھی آیا نہیں تھا۔ اُس کے دل میں خدا کا خون بھی نہیں اور خدا کی مجت بھی نہیں تھی خدا کے ساتھ اُس کا رہشتہ ماشمی کی حوبلی میں قائم مجواتھا۔

وہاں وہ ہاشمی کی بیوی کونماز پڑھتے و کبیستی تھی تو وہ اپنی ذات میں ایک خلامحسوس کرتی تھی۔

سخالرمان: -- ایک روز اس نے باشمی کی بردی سے پوتھا -سخدام جے سے گنام گاروں کی طرف تر دیکھتا مجمی منہیں ہوگا:

الرفدای نظر تم برند بوتی توآج تم بهال نه بوین " المشی کی بیری المواج الشی کی بیری المواج الشی کی بیری المواج الم برند بوتی توآج تم بهال نه بوتی اور تمهی صراط متقیم بهی و آج تم بهال نه بوتی اور تمهی صراط متقیم بهی دکهانی شددیتی کیاتم محسوس نه بیس کر دبین کرفدا نے تم برگذنا براگرم کیا ہے ؟

وه فائل بوگئی مفی کرفداکسی سے نظریں بھیر تا نه بین اب نووه فدا کسی برندین کے دشمن بروه وه کاری هزرب بوگئی۔ اُس نے قرآن کی سرزین کے دشمن بروه کاری هزرب لگائی هئی که نئی ولی کے محکمہ بھاسوسی بین بھونچال آگیا ہمتا۔ اُس نے کار میں نامعلوم منزل کی طرف جانبی ما کو دل میں رکھا تھا اور اسس سے مانگی ھئی فیرف آنا کیا تھا کے دول میں رکھا تھا اور اسس سے مانگی ھئی فیرف آنا کیا تھا بوت سے دو نه بین سمجھ سمجی تھئی۔ اُسے ایسا اطبیان محسوس مُوانتھا ہے وہ نه بین سمجھ سمجی تھئی۔

ا ورحب وہ طوطی خان اور اُس سے باپ سے درمیان کار کی بھیلی سیط پر بنیج بی بنا ہیں طوفان سیط پر بنیج بی بنا ہیں طوفان اس کی جنر باتی دنیا ہیں طوفان اُس کے ساتھ اُسٹھ رہے ستے وہ حیران اور پر ایشان ہوئی حاربی محتی کر اُس سے ساتھ میں کہا ہور ہے۔ اُسے آوازیں سناتی دینے لگیں ۔

ام نے ۱۸۵۷ء کے شہیدول کو زندہ رکھا مواجے "- یہ ماستی کی بیوی کی آ دار بھی۔

"ہم نے پورے ایک سوسال انگریزوں کی اتنی زیادہ فو عول اور تولیاں کا مقابلہ صرف را تفاول سے کیا تھا "۔ یہ بوڑھے بیٹھا ن

کی آواز سخی به

"امنی شدول کے صدقے ہم نے پاکستان بنایا تھا"۔ ہاسمی کی میدی کی آواز بوڑھے پیٹھال کی آواز میں شامل ہوگئی۔

"ميرا باب فزنگيول كيفلاف لره مامهُواشهيد مهُواسقا"-بورره

بیٹھان کی آ واز ہاشمی کی بیوی کی آ واز میں گڈ مڈ ہروگتی۔

کاربہت تیز جارہی تھی۔ دِلیّ اور قبائلی ملاتے کی آوازی اُسی طسرہ ایک ہوگئی تنیں جس طرح تحریک مجاہدین کے قائد سیّدا حمد شہید کے ہجنڈے تعلیے ہندوشان کے مسلمان سرحد سے بیٹھا نوں کمے دوش بروش سکھوں اورانگریز دل کے خلاف لڑے تھے '۔

" فرنگی ہمار ہے دسمن سھے!

"انگریز تو چلے گئے اب ہندو ہمار سے وہٹمن ہیں"۔

ریشی کوکسی تو یول گتا جیسے اُس سے اِردگر دوھا کے بہور ہے
ہول اور کسی اُسے اِسے اِردگر دو تنہد کی سینکر وں مکھیتوں کی بعضا ہٹ
سنائی دینے لگتی بھر اُس نے اپنے آپ کو بادلوں میں اُڑ ٹا ہموا یا یا اُس
نے بوڈھے پڑھان کی طرف دیکھا تو اُسے یقین کی حدیم محسوس ہموا
کریہ بوڈھا اِس زمین کی جہیں بکرسانویں آسمان کی مخلوق ہے۔

"اوکافرا!" - بوڑھے نے اپنی را تفل کی نالی کار سے ڈرائیور کی گرون پررکھ کر ذرا دباتی اور لولا - "موٹر کو آ ہستہ کیوں کرتا ہے! تیز کرواس کو!"

ورائیورنے بدک کراکسیلیٹر پر باؤں دبایا۔ کار دھی ہے کرنیز ہو گئی۔ اِس دھیکے نے رشی کو سیدار کر دیا۔ آوازیں جو اُسے شنائی دسے رہی تفیں خاموش ہوگئیں۔

کاربنول شہر میں داخل موئی۔اس پار ٹی کا انجارج طوطی خان کا باہب تھا لیکن اُسے معلوم منہ میں تھا کہ لولٹیکل ایجنٹ کہاں ملے گا۔رشی کواغوا

کرنے والوں میں اُس شفف کا نام عادل تھاجورشی کو بیچینے کے لئے اپنے سامقیوں کے ساتھ بہال لایا تھا۔ وہ سرحد کے ایک بہت بڑے سمگار گائست نمان کا آدمی تھا۔

"اوگائست کے بیتے!" - بوڑھے بیٹھان نے عاول کی گرون پر آسمیت کے ایکے!" - بوڑھے بیٹھان نے عاول کی گرون پر آسمیت کے اسمال کی اسمیت کے اسمیت کی اسمیت کی اسمیت کی اسمیت کی اسمیت کے اسمیت کے اسمیت کے اسمیت کے اسمیت کی اسمیت کے اسمیت کی اسمیت کے اسمیت کے اسمیت کی اسمیت کار اسمیت کی کرد اسمیت کی اس

ِ عاول کے اشارہے برڈرانٹیورنے کارروک لی۔

سفان با با السے عاول نے بیھے مُراکر بور ھے بیٹان سے التجاکے بھے میں کہا ۔۔۔ مانگو کتنی رقم ما بگتے ہو۔ ساتھ نئی را تفل دول گا۔ واپس جیلو … طوطی خان اِثم بولو "

پر سینسران کی در ایس کا حکم مانول گا" - طوطی خان نے کہا سے نم خود اسے رامنی کر لو یہ

"تم میراایمان خرید نامچا ہتے ہو" — بوڑھے بیٹھان کے را آغل عاول کی طرف میر کے را آغل عاول کی طرف میر سے عاول کی طرف میر سے علاقے سے زنرہ جارہے میں میں اس بجی کی خاطر متہ میں ایجن طی صاحب کے حوالے کو رہا ہوں موٹر حلاقے۔ کے حوالے کے رہا ہوں موٹر حلاقے۔ "

کار حیل بیرطسی۔

پوچھتے ہو چھتے کارجی وفتر کے سامنے ماڑی وہ ڈیٹی کمشنر کا وفتر تھا۔

اور صابحان کارسے نکلا اور ڈیٹی کمشنر کے وفتریں واخل ہونے لگا توجیڑای
نے اُسے روک لیا بیٹھان نے جیڑاسی کو بتایا کہ وہ کیول آیا ہے بھر بھی
میر اسی اسے روک رہاتھا۔ بوڑھے بیٹھان نے غضتے میں آکر چیڑاسی کو
وکسیل کر ایک طون کیا اورا ندر حیالگیا۔ ڈیٹی کمشنر وو آ ومیول کے ساتھ ہائیں
کر رہاتھا عزیب سے ایک بیٹھان کوجورا تھل سے مستے تھا، اپنے دفتریں
وکھے کر ڈیٹی کمشنر لال بیلا ہونے لگا۔ چیڑاسی بھی اندر آ پیکا تھا۔ ڈیٹی کمشنر کی
ڈانٹ بھٹاکار سُن کر چیڑاسی نے ڈیٹی کمشنر کو بتایا کہ یہ بوڑھا اُسے دھ کا ہے

یں منقر کھاگیا تھا کہ اس لوگی کی اہمیت کیا ہے۔ یہ بھی لکھاگیا تھا کریٹک ہے کہ اِس لوکی کو انڈیا کے ایجنٹوں نے اعز اکیا ہے۔

اعواکے ہوئے افراد، چری کی کاریں اور موٹرسائیکلیں اور مفرور مجرم قبائی طلقے میں بہنچتے ہی رہنے تقے۔ پولٹیکل ایجنٹ کے وفتر میں ایسے کم نامول کا انباد سکا ہُوا تھا لیکن رشی کے معلیدیں وہ ہمت پرلٹان تھا۔
اُس نے رشی کی تلاش کے لئے کارروائی شروع کر دی تھی۔ یہ کارروائی ایس نہیں تھی کر جہال شک ہوتا و ہال جھا یہ مارا جا تا یا شک میں کچے مشتبہوں کو کہولیا جا تا ۔ قبائی علاقے میں الیسی کارروائی ہوتی نہیں سکتی تھی۔ وہال شکف قبیلوں کے مکول سے لی کر طبومیسی کے ذریعے سُراغ لینا بڑا تا تھا۔ سُراغ انتا براغ انتا براغ انتا براغ انتا براغ انتا براغ انتا براغ انتا براغ

ل ہانے کی صورت میں کچھ سودا ہاڑی ہوتی تھی۔ پر لٹیکل ایجنٹ کوجب ڈپٹی کمشنر نے اطلاع دی کہ رشی نام کی ایک لڑک کو اُس کے دفتر میں لایا گیا ہے تو اُسے لقین نہیں آیا تھا کہ یہ دہی لڑکی ہوسکتی ہے جس نے اُسے پر لیٹان کر رکھا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کے دفتر اگر اُس نے خود رشی کا بیان لیا تو اُسے لقین آیا کہ یہ دہی لڑکی ہے۔

طوطی خان ا در اُسس کے باب کومعرز مہمالوں کی طسرے رکھا ماتھا۔

"دیکیارشی!" — آتی ایس آتی کا پیمیف رستی سے که رہائیا — الٹرکسی کے نکیک کام کوضا تع نہیں ہونے دیتا۔ ہم توتم سے ہاتے دھو " رخمید بورجے! - ڈپٹی کمشز نے طوطی خان کے باب سے پیشتر یس کہا سے تم رائفل سے کرمیرے دفتر میں اگتے ہو۔ میں متہ میں گرفتار کر

لول گا اور متهاری را تفل جنبط مرجائے گی "

"گرفتار اُنہ بیس کر وجو باکستان کے دشمن ہیں اور مبند و کے جاہوی ہیں" - بوڑھے بچفان نے کہا سیٹے انہیں ساننے لایا ہول میرا بیٹ میرے ساتھ ہے۔ وہ سب موٹر میں بیٹے 'ہوتے ہیں ۔ . . میرے پاس صرف رائفل نہیں میں لینول بھی جیں ۔ اُس نے چوغے کی جیب میں سے میں لینول نکال کر ڈیٹی کمشنر کی میز پر رکھ ویتے ۔ "یہ ان سے ہیں" بوڑھے نے ڈیٹی کمشنر کو وہ بائمیں سناتیں جو اُسے رشی نے مناتی تنفیں ۔

"کیالس لڑکی کا نام رشی یا راشدہ ہے؟"۔ ٹوپٹی کمشنر کے چونک ار پوچھا۔

" کال! <u>" بوڑھے پڑھان نے ح</u>واب دیا <u>"</u> وہ ابیت ایمی نام ناتی ہے !'

ونبی کمشز اجبل کر اعظا ور دفترسے با ہر نکلا۔ اُس نے اپنے شاف کے دو کین آدمیوں کو بلاکر کچھ حکم دیے بھر ریشی کو کار میں سے نکال کراپنے دفتریں لئے گیا۔ اُس نے ریشی کے اپنا دفتریں لئے گیا۔ اُس نے ریشی کے اپنا بیان دینا نشروع کر دیا۔ اس دور ان ڈبٹی کمشنر نے پولٹیدیکل ایجنٹ کے ساتھ میلیفون پر بات کی۔

کچھ دیرلبدرشتی کواغواکرنے والے نینوں آ دمیوں کو ہتھکڑیاں لگ گئیں۔ پولٹسکل ایجنٹ بھی آگیا ۔

بولٹیکل ایجنٹ بہت خرش تھا۔ دو مین در بیطے اُسے اسلام آبادسے کم نامر طابقا کر رائندہ مرف فرٹ نام کی ایب لڑکی لاہورسے اعوا ہوگئی ہے جس کے تعلق میر میں سے تعلق میر کے اس کا قد غیر میں سے جایا گیا ہے۔ اس کا ماہ

"وہ مجھے بیمنے کے لئے لیے گئے ستھے"- برشی نے کہا ۔ "اِس بزرگ بیٹھان مے مجھے بتا یا تھا."

獭

اعوا کے ان تمین ملزموں ہیں ایک ہند و راجن راؤ تھا اور دوسلمان۔
ایک کا نام عادل اور دوسر سے کا نام اعجاز تھا۔ انہیں را ولپنڈی میں لاکر
ارام نہیں کرنے دیاگیا تھا۔ ہراکی کو الگ الگ کمرے میں سے جاکر
عقر ڈوگری کے پہلے مرحلے میں ڈال دیا گیا۔ تینوں سے کہاگیا تھا کرجب
ہے بولے نے موڈمیں آ ڈ کے توبتا دینا۔

وہ مشتبے نہیں مقے۔ وہ جرم کے ارتکاب کے دوران کوڑ ہے گئے تقے جے رنگے ہاتھوں کیڑ ہے جانا کہتے ہیں۔ طوطی خان اور اُس کا باپ گواہ مقے۔ اُن سے بیمعلوم کرنا تھا کہ اُن کے دیگر ساتھی کون ہیں اور وہ کہاں کماں ہیں۔

رات بھراہنیں ایدارسانی کے عمل میں رکھاگیا۔ راجن راؤ سے
اتن ایس آئی کامیجر شبتہ تفتیش کر رہاتھا۔ وہ اپنی ڈیوٹی پوری مہیں کر رہا
تھا۔ بلکہ اس ہندو کے لئے قصائی بنا ہُوا تھا۔ اُس نے ماجن راؤ کوچیت
سے الٹا مٹکار کھا تھا۔ اُس کا سرفرش سے مین دنٹ اُوسِنچا تھا۔ کمر سے میں
ایک انگیٹی رکھی تھی جس میں مقور سے سے کو تلیے دہ کہ رہے تھے میچر
شبیتر دو مین منظوں کے لئے آئگیٹی راجن راؤ کے نیچے رکھ دیتا تھا۔ راجن
ایسے بازو اُ دیر کر لیتا اور سرمھی اُ دیر کر نے کی کوٹ سٹ کرتا تھا۔ بیختا
ادر جلآتا بھی تھا۔

مبی مک وہ آنا نڈھال ہو جا تھا کہ اُس میں باز داُ و برکر نے کی بھی طاقت نہیں رہی تھی گا سے بندھی ہوتی رستی کھول کر بھی طاقت نہیں رہی تھی اُس کے طنوں سے بندھی ہوتی رستی کھول کر اُسے اُن الیا کہ اوہ فریش پر لائش کی طرح لیٹ گیا ۔ اُس کے مُنہ بریا بی کے بیسے بیاتی اُس کے مُنہ میں ٹیکا یا گیا ۔ اُس نے آنکھیں کھولیں آنکھیں کھولیں آنکھیں کھولیں اُنکھیں کھولیں ۔ آنکھیں کھولیں ۔

بیصے سے ۔ سوچ سوچ کرمیرا توسر کیرانے لگا ہے " بیشی نے کہا ۔ سکیا مجھ جیسے گناہ گاروں کی زندگی میں بھی اسس قسم کے میجز سے بہُوا کرتے ہیں ؟"

"مَنِ عالم دِن نهيں"—آئی ايس آئی کے إس بيجر جزل ہے کہا—
"ميں سيدها سادا فوج ہول مَن اناجانا ہوں کہ مجاہد کی ايک هزر کا تک کے
مقا بلے ميں سينکر وں سجد وں کی کوئی وقعت نهيں ہوتی تم نے اسلام اور
پاکٹ ان کے دشمن برجو کاری ضرب لگائی ہے اس نے بہمار سے سارے
گن ہ بخشوا و ہے ہیں شہوت اس کا يہ ہے کہ مہيں جہتم ميں بہنچا و يا گيا تھا
اور اللّٰہ کے نظر مذا نے والے ہاتھ نے وہاں سے نکال کر بہار سے پاس
بکر اپنی ماں کے پاس بہنچا و یا ہے۔ اسے تم معجزہ کہدلو، السُّر کا خاص کرم کہد
لو، میں اسے ایک العام سمجھا ہوں جو تہ ہیں الشہ نے دیا ہے "

"اس العام کے باوجود میں برلیٹان مول" برشی نے کہا ۔۔
"کیائیں اسی طرح اعزا موتی رہول گی ؟ کیائیں گھو منے بھر نے کے قابل منہیں رہی ؟

"منیں رشی!" - چیف ہے کہا - "کچھ صے کے لئے ہماری حفاظت کا انتظام کر دیا جائے گاہراس کی بھی صرورت بنیں رہے گی۔
میں حیران ہوں کہ تہیں اعواکیوں کیا گیا تھا۔ انٹیلی جنس میں البیا بہیں ہوتا۔
انڈین انٹیلی جنس میں ایسے اناڈی دہ غینہیں کہ وہ اس قتم کی اوجی حرکت
کریں۔ اعواکی صرف یہ وجہ ہوسکتی ہے کہ اس کمیں میں تم سب سے زیادہ اہم
گواہ ہو ملکہ تم واحدگواہ ہوجس سے بیان پر یہ کمیں تیار کیا گیا ہے۔ اگر تم جیسا
گواہ عدالت میں بیش ہی نہ ہو تو ان لوگوں کا جُرم ثابت بنیں ہوسکت ....
گرتہ ہیں اس متقد کے لئے غائب کرنا تھا تو تہ ہیں قتل کرا دیتے۔ اعوا
انتظانا کیا جاتا ہے۔ بہرجال اعوا کے ملزم ہمارے پاس ہیں۔ سب کے سامنے
انتظانا کیا جاتا ہے۔ بہرجال اعوا کے ملزم ہمارے پاس ہیں۔ سب کے سامنے
آملے کی !"

فرش براط هك گيا .

دوسرے د دکمرول ہیں عادل اور اعجاز کے ساتھ جو سلوک ہور ہا سفا دہ اِس سے بہتر نہیں تھا۔

\*

"مجھے وعدہ معان گواہ بنالیں" — اگلی رات راجن راؤ نے میجر تبیّر سے کہا ۔ "الیبابیان دول گاجو آپ کوچران کر دیے گا" "نتہار سے دونوں سابقی بیان و سے چکے ہیں" — میجرشبیر نے کہا ۔ "نم بھی بیان دیے دو تبینوں سے بیان دیجھ کر فیصلہ کیاجا ستے گا کہ دعدہ معان گواہ کس کو بنایاجا تے سوفیصد سے بولو گے تو دعدہ معاف گواہ بنجاؤ گے!"

عادل اور اعجاز نے کوئی بیان نہیں دیا تھا۔ وہ ایز ارسانی برداشت
کررہے متے دراجن راؤکی قرتب برداشت جواب دیے گئی۔ اس نے
بیان دینے پر آمادگی ظاہر کردی۔ اُسے کچھ آرام اور اچھا کھا نا دیا گیا۔
سیراعلاقہ سندھ ہے اور مئیں پاکستانی ہوں "۔ اُس کے کہا ۔۔
"میراشناختی کارڈ عوآب کے پاس ہے، جعلی نہیں میرے ماں باب
ستالیس میں اوھر ہی رہ گئے تھے۔ انڈیا نہیں گئے تھے۔ میں دا دومیں
پیدا ہُوائھا۔"

اُس نے تفقیل سے سنایا کہ اُس نے کہاں کہاں تعلیم حاصل کی اور اُسے کہاں نوکری ملی حتی ۔

"مبرئ مربارہ تیرہ سال می جب میرے ماں باپ اور بڑے بھاتی نے محصے پاکستان بننے کے بعدی ہائی شروع کی تقین " راجن راؤ نے محصے پاکستان بننے کے بعدی ہائی سروع میں ڈرتھا کر سندھ کے سلمان انہیں سلمان بنانے کی کوشش کریں گے لیکن سندھ میں اتنی غربت اور اس قدر لیا ندگی محکی کوشش کریں گے لیکن سندھ میں اتنی غربت اور اس قدر لیا ندگی محکی تو سے باس روبیہ بہونا تھا وہ اُسی کو اُن وا تا اور قابل برستش سمجھ لیتے سے دوبیہ بہار سے پاس تھا رزیا دہ بہندو سام وکارہ کرتے سے میری

"يانى" \_ اس كے مُن سے سكى نكلى ـ

"تیرےباب دادا نے سن سنتالیس بین ہمارے بی کو مجود کا اور پیاسا مارا تھا "سیری اور پیاسا مارا تھا "سیری قفے کو دباتے ہوئے کا سیری قوم آئے تک و بات ہوئے کا دبات کی اولادا ہا۔ قوم آئے تک وہائیس مرجا ہونوان کی اولادا ہا۔ لیکن میں مہیں مرانے ہندیں دول گا۔ تیراخون بہاؤل کا لیکن قطرہ قطرہ ۔ تیری شدرگ پر کند جیری جانوں گا۔ آ ہستہ آ ہت۔ تو مرانے گا۔ گاتو تیری درگول میں مجنگیول کا فوت وال کر تھے درندہ رکھول گا۔"

" دوگھونے یا نی ا"۔۔ راجن نے بلبال کر کہا۔

"اس کے مُنہ میں با نی ڈالو'۔ میجرشبیر نے اُس حوالدار سے کہا جو کمرے میں اُس کے ساتھ موجود تھا ۔

توالداربانی کاگلاس نے آیا۔ راجن اُ مطف کے لئے بیٹ سے اس بھوا بھردونوں ہاتھ فرش بررکھ کراس نے بیٹ اور سینہ فرش سے اُ مطایا یکھٹوں اور ہاتھوں کے بل بہوا اور اسی طرح جلتا بہوا دیوار ناک گیا ، گھوم کر میبیٹے دیوار کے ساتھ لگائی اور ٹائگیں لمبی کر کے مبیٹے گیا۔

"مُنهُ کھولو" ۔ میجرشبیر نے حوالدار کے باتھ سے گلاس ہے کہ ماہن اور کرکے کھولو۔ میں گلاس کو نا پاک نہیں کروں گا

اس ہندد نے مُنہ اُ ویرکر کے کھولا۔ پیجر شبیر نے اُویر سے گلاس ٹیٹرھاکیا۔ پانی کی دھار راجن کے مُنہ میں گئی اُس سے بنے ابی سے پانی حلق سے اُ ارا اور بھرمُنہ کھولا۔ میجر شبیر نے گلاس حوالدار کو د سے کراشارہ کہا کہ دہ کمرے سے نکل جاتے۔

راجن را و کھر سے سے درواز سے کی طب دن جاتے مہوتے موالہ اور کی طب دن جاتے مہوتے موالہ اور کی طب دن جاتے مہوتے م حوالدار کی طب دف باز درجیالا کر پیکنے لگا ۔ میجر شبیتر نے اسس سے محصلے مہوتے ایک باز دکی کلاتی پر چھڑی ماری ۔ راجن کلاتی کو بغل میں وباکر نے کہا۔

"ئیں آپ سے ساتھ ہوت ہیں اُ بھنے کی جرآت نہیں کرسکتا سُرا" - داجن را و نے کہا سے ایک بات کھنے کی اجازت ویں ۔ یہ صبیح ہے کہ آپ کی قوم ہیں مذارہم نے بیدا کتے ہیں لیکن آپ کی حکومت نے کیا دول اداکیا ؟ اب حکومت کیا رول اداکر رہی ہے ؟ اپنے لیٹ طروں کی تھنم کھان مذاری پر آپ کی حکومت نے کیا کا در داتی کی ؟ کسی ایک پر مجھی مقدم حیلیا ہا ؟"

میجر شبیر کچه بھی مذکہ سکا۔ بیر ہند و بو کچھ کہ رہا تھا سوفی بسد طفیک کہہ رہا تھا۔ دہ راجن راؤسے کہنا جا ہتا تھا کہ وہ اینے جُرم کا اقبالی بیان ہے اور پاکستان کی سیاست کو الگ دہنے دیے لیکن راجن راؤ ہولتا چلاجار ہاتھا۔

" ہماری مکومت کی ہی بلانگ آپ کے مشرقی پاکسان ہیں بھل رہی تھی " ۔ وہ کہ رہا تھا ۔ " ۱۹۹۱ء میں وہ کامیاب ہموگئی۔ اسی تجرب کی کامیابی نے انڈیا کے لیڈرول کا حوصلہ بڑھا دیا اور انہول نے توجیسندھ برم کورکرلی۔ مشرقی پاکستان میں انڈیا کو کامیاب ہمونے میں جو ہمیں برس کئے منے بیکن سندھ میں وہ جلدی کامیاب ہموگئے۔ سندھ میں ڈاکرزن کون بیل، برط سے لوگول کو اعزا کرنے والے کون ہیں ؛ ہم ہی تو ہیں۔ پاکستان میں فائر بھی کرنے میں سندھ اور کراچی ہیں جو خورزیزی ہم در ہی ہے اس سے انڈیا فائر ہ کھار ہا ہے ، لیکن حقیقت یہ ہے کریہ حالات انڈیا نے بیدا کئے بین اور ان سے پاکستانی بیٹر وفائد ہ اُنظا رہے ہیں۔ اسے کی بیاسی پارٹیاں فائرہ اُنظا رہے ہیں۔ اسے کے سیاسی پارٹیاں فائرہ اُنظا رہے ہیں۔ اسے کے سیاسی پارٹیاں فائرہ اُنظا رہے ہیں۔ اسے کریہ سال ہی ہیں۔ ا

\*\*\*

میجر شبیر بے جین موگیا۔ یہ احساس اسے پہلے ہی بریشان کررہا تفاکر یہ مہندو حرکی کدرہا ہے۔ ایسے سیاسی لیڈروں کو أس مر ك سنده مين مهند و ق آل كي آبادى زيا ده مهولتى تعتى كيونكه جوم بندو سن سنتاليس مين انڈيا جلے گئے ستے وہ والين آنا شروع ہو گئے ستے " سميراخيال ہے كہ وہ خود واليس نهيں آئے ستے " ميجرشيتر كے كها \_ "انهيں انڈين گورنمنٹ كے بلان كے شحت بيجيا گيا تھا " "آپ كاخيال تھيك ہے سر!" \_ راجن راقونے كها \_ "يما أيك بلان تھاجواب كامياب بعاد ہا ہے ہم آجى لوكين مين متھ جب مندروں ين ہمارے بنڈلوں نے ہمين بيسبق دينے شروع كرديتے تھے كرمنده ہند دون كا ملك تھا، اسے معارت مانا بين شامل كرنا ہے ہميں بتا باجا آ

تھاکر محدین قاسم اورسلطان محمد وغز نوی نے ہند وڈ ل کے ساتھ جوزیادتیاں کی تفیس، ان کا انتقام پاکستان کی سلمانوں سے لینا ہے " "کیا مجھے انتقام لینے کے طب ریقے بیا ڈ کئے ؟"۔۔۔ میجر شبیر

نے پوچھا۔

"سب کے بنا ق ل گا سر!" - راحن را ق نے کہا -" بتا نے کی خروت تو نہیں سندھ میں جو کچھ بدورہ ہے وہ آپ دہ کھ دہمے میں ۔ اس کے بیچے ہمارا ہی تو ہاتھ ہے عمل سندھی مسلمان کر رہے میں ، دماغ مبندو کا کام کررہ ہے ۔ محد بن قاسم کو ڈاکو اور لیٹرا تو ہم ہندو سمجھتے ہیں سیکن سندھی ہندوؤں نے محد بن قاسم کو سندھ کے ایک مسلمان لیٹر رکی زبان سے ڈاکو اور لیٹرا اور راحہ واہر کو اپنا ہیر دکہلوایا اور اس لیٹر کے بیروکاروں نے مگر مگر عبسوں میں یہی الفاظ کے "

"ہندوکی عیآری اور فریب کاری کو توساری دنیاجانتی ہے" — مجر شبیر نے طنزا کہا۔

"أیکبات کهول گاسُرا" — راجن راؤیے کہا سے "بُری گھے تو معاف کر دینا کسی دوسری قوم کی عیاری اور فریب کاری اُسی قوم پراور اُسی مکسیس کامیاب ہوسکتی ہے جس میں فدار اور ایمان فروش موجود ہوتے ہیں" " میرفد ارسب دوق ل کے پیدا کئے ہوتے ہیں" — میجر شبیر ومکھ رہے منے۔

امنہیں بیسجی علوم تھا کرسیاسی میدان کے کون کون سے کھلاڑی
بین الاقوائی سمگننگ کے سرپرست بنے بڑوتے ہیں۔ عادل کوجس
وقت آئی ایس آئی کے ہاں لایا گیا تھا تو ایک افغار مرنے اُسے و کیھتے
ہیں بتا دیا تھا کہ یہ فلال سابق وزیر کا آ دمی ہے اور بخر بر کارسمگر ہے۔
انفار مرلے اُس کی بوری ہمٹری منا دی تھی۔ بیہ مٹری عاول کور پگیڈیر مرزا نے سنائی اور اُسے کہا تھا کہ وہ اقبال بحرم کر لیے اور اپنے آپ کو مقر ڈوگری سے بچا لیے لیکن عاول نے معقومیت کے لیجے میں کہا تھا کہ مقر ڈوگری سے بچا لیے لیکن عاول نے معقومیت کے لیجے میں کہا تھا کہ اُس کے متعلق یہ بائیں کسی ویٹمن نے گھڑی ہیں۔ اُس نے مطالبہ کیا تھا کہ اُس کی گرفتاری کی اطلاع اِس وزیر کو دی جائے عادل ابھی نک اِس نے اُس کی گرفتاری کی اطلاع اِس وزیر کو دی جائے عادل ابھی نک اِس نے اُسے اپنے ایک اِس کی گرفتاری کی اطلاع اِس وزیر کو دی جائے عادل ابھی نک اِس اِس اُلکار کتے جارہا تھا کہ اُس کی گرفتاری کی اطلاع اِس نے انکار کتے جارہا تھا کہ اُس کا قاسابق وزیر اُسے اُسے اُلکار کتے جارہا تھا کہ اُس کی آئے۔ وہ ایذارسانی برواشت کر رہا تھا۔
اُسے اپنے ایک وہ ایذارسانی برواشت کر رہا تھا۔

سمگنگ اورجاسوی سے جوائم کوخم کر نے کاطریقہ یہ تھا کران جوائم کے جرام کوخم کر نے کاطریقہ یہ تھا کران جوائم کے جرام کا مگریات نہیں یہ کمن مزنھا بھکر انوں کو بہرا جا سامگریات نہیں یہ مکن مزنھا بھکر انوں کو جہرا جا سامگریات نہیں کورزیا کسی میں میں ایک وزیر کو گرفتار کر لیاجا آاتون الف میں سابق وزیر کو گرفتار کر لیاجا آاتون الف میاسی پارٹی سے خلاف طوفا ن کھڑا کر دیتی تھیں ہے کمران پارٹی سے خلاف طوفا ن کھڑا کر دیتی تھیں ہے کہ ان میں ہوئی حقی اس لیتے وہ کسی بڑی طفیت کا گرفتاری میں ویانت مدار نہیں ہوتی حقی۔ گرفتاری محض ایک سیاسی پارٹی کو معلوم مقاکر جب وہ اپوزیش بنچوں پر بیسطے پال ہوتی حکمران پارٹی کو معلوم مقاکر جب وہ اپوزیش بنچوں پر بیسطے گی تو نئی حکمران پارٹی اس سے معلوں کو گرفتار کر لیے گی۔

اس سورت عال میں آئی ایس آئی ابنارول میچ طریقے سے اوا کرہی نہیں سکتی تھی برطسے برطسے سمگار سیاسی پارٹیوں کے ساتھ والبت ہو گئے تھے۔الیکٹن میں وہ اپنی اپنی پارٹی کے امید واروں پر وہ جانتا تھا۔ یرسب اقتدار کیے جھو کے بتھے۔ تکمرانی کے نشی سقے۔ ا یں سے جنہیں اقتدار بل جاتا وہ قومی خزا نے کے بھے سفید ہاتھی ہز جاتے۔ نتے نتے گیکسوں کے در لیے عوام کی کھا ل آثار تے ادر عیش وعظم کرتے تھے ادر جواقتدار سے محروم رہتے وہ برسراقتدار طبقے کے نیچے سے زمین لکا لیے کے چھکنڈ سے آزماتے رہتے۔ برسرافت طبقہ ان مخالفین کی سرکونی کو اپنی زندگی کامشن بنالیتا۔

مبحرشتبراسي ملك كي فوج كاافسرتها واس سيعلف ليأكيانخ كرمك كي سلامتي كے لئے اپني جان بھي قرباً ن كر د سے كاليكن وہ ا ملک کے مکمرانوں کو دکیصابھا تو انڈیا کی بجائے اپنیں ایسے ملک دشمن نميرايك مجتباتها راجن راؤطهيك كهدر بانتقاكر بالمستان ميركو تباه کُن صورت بعال اگرانڈیا بیدا کرے تو پاکشانی لیڈر اسے اقت دار معرکه آرائی میں استعال کرتے ہیں۔ انہیں صرورت برطق تو وشمن کی سگا مہوتی آگ برابنی خواہشات ا در اینے مفادات کاتیل حیر کتے تھے۔ ميجر طبيرانثياحبس كااصرخفا ملك كيسنيرل انثيلي حبنس بعير سی آئی ڈی ادرسی آئی اسے کے اصرول سے ساتھ بھی اُس کا راا ربتات اوه این ملک می حکمران طبقے سے سرایک لیڈر کی درمید سر گرمیوں سے واقف تھا۔ اُن کی برائیوسٹ زنرگیول کے شب ور جس طرح گزرتے متھے، یہ مھی جانتا تھا مگر مبور تھا۔ اُن کیے خلاف و کریھی بنہیں کرستا تھا بکہ وہ میجر شبتیر کے خلاف بہت کھے کر سکتے تھے۔ میجرشبیرین بین، آتی ایس آتی کے اونی سے اعلیٰ افسریک کومعلیم تھاکہ اقتدار کے ہوں کارملک کی سلامتی کوخطرہے میں ڈا ل میں اوراس طرح وہ دشمن کا کام آسان کررہے ہیں۔ آتی ایس آتی کرمیۃ معلوم تقاكر بعض ليدراين مخالفين كود باف سي لشران إس م ماصل كرنے سے بھی مندیں ميكئے مشرقی پاکستان سے المية كانمام لی*ں منظران کے سامنے تھ*ااوراب وہ سندھ کی خونیکال صورت حا ا

بے دریغ بیہ خرچ کرتے سے کوئی سمگر کسی کمزور بارٹی میں شال نہیں ہوتا سے سے سمگروں کی پشت بناہی ہونا سے اسمگروں کی پشت بناہی کا مطلب جاسوسوں کی بیٹ بناہی سے البتہ میں ہوتا اور ہو تاجیا آر ہا ہے کہ وہ کسی گروہ سے ایک دو ورکر قسم سے سمگروں کو مکر حروجارسال سزا دے دی جائی سی اس طرح میں مورت بیدا ہوئی کہ افراد مکر سے جات سرا دے دی جات ہے۔ انہیں کی شنے والے ادار سے سرخرور ہے کہ وہ اپنا فرض پوراکر رہے ہیں۔

+\$\$\$

راجن را قرمیجر شبیر کوا قبالی بیان دے رہاتھا ۔ اس نے بتایا کرمیٹار
ہندوانڈیا سے سندھ میں غیر قانونی طور پر آگئے اور وہ ابھی نک آ ہے

بیں ۔ امنوں نے آتے ہی سندھی سلمانوں میں روبیہ بیسیہ بانٹمنا شروع کر دیا
اور سندھ کی زمین پر ہمی نہیں مگر سندھ کے لوگوں سے ولول میں مگر ماصل
کر ل

یں، کیرالیں توسندھ کیے وام پاکتان کے وفا دار ہول کیے "

یں ہویں و مدھے وہ اپنے میں سے دواواد ہوں ہے۔ راجن را قرنے تعفیل سے بتایا کہ وہ کس طرح اندرون سندھ میں تخزیب کاری کرتا رہا ہے اور کس طرح انڈیا سے تجربہ کار تخریب کار آتے اور کیا کیا کرتے ہتے۔

"ایک بار مجھے حیدرا بادسے ایک بنجابی تا ہر کو اعوا کرنے کا مرقع ویا گیا "۔ راجن راق نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے کہا ۔" ہیں نے یا گا است ایک نہا ہے کہا ۔ " ہیں نے یہ کام نہایت ایسے طریقے سے کیا۔ اس تا جرکی رہائی کے لیے جار لاکھ روپیہ وصول کیا گیا تھا۔ اس کے بعد بئی نے جار دوسر سے درجے کے بیٹر وصول کیا گیا تھا۔ اس کے بعد بئی نے بیٹر است بھی اپنی ہڑیا ں سیسے اعزا کتے اور انہیں کچھ دولوں بعد جھوڑ ویا سےا۔ وہ اب بھی اپنی ہڑیا ں سیسے ہوں گئے۔

幾

میجرشبتیراُس سے بیان سے کوئی بات پوجیتا تھا اور راجن را قر حواب دیتا حلاجار ہوتھا۔

"دو دہینوں سے میں بنجاب ہیں تھا"۔ راجن راؤنے کہا۔۔ "ہشت گردی کی بچہ وار دائیں کرنی تقیب لاہور میں مجھے جوساتھی دیے گئے سے، انہوں نے ایک روز مجھے اس لڑکی کے متعلق بتا یا کہا سے غائب کرنا ہے۔ غائب کرنے کی دج بھی مجھے بتاتی گئی۔ مجھے اعوا کا ماہر سمجھا جاتا تھا۔ مجھے اس لڑکی کا گھرد کھا یا گیا۔"

میجرشیر کے سوال کے بواب میں راجن نے دوا دمیول کے نام بتلتے جنہوں نے برشی کے اغوا کا کام اُس کے میٹر دکیا بخا۔ اُسے دوا دمی دیتے گئے۔ ایک توعادل مقاا در دوسرا اعجاز مقاحوا تی ایس آئی کا میجر عظمت بن کر رمٹی کے قسدرگیا نخا۔ اُنہوں نے رہٹی کو اسانی سے اغواکر لیا۔

"إسلطكى كوتىل كركے لاش غائب كرويني تفى"-راجن راؤني

کہا ۔۔ "بین نے گوجرا نوالہ کے قریب سے گزر نے والی برطمی نہر و کھے لک متی ۔ لاش دوہری کرکے ایک برا نے مندوق میں بند کرتی اور صندوق اس نہریں ہویئے کے ایک برا نے مندوق میں بند کرتی اور صندوق اس نہریں ہویئے ہے ایک عاول نے کیے اور سوچ لیا۔ کہنے لگا کہ اتنی خوبسورت اور الیسی جوان برط کی ضائع منہیں ہونی چا بیٹ ۔ اس سے ہم خاصا بیسے کا سکتے ہیں۔ اُس نے جب اپنی معلاقے سے اچھی طرح واقف سکیم بنائی اور ہیں بنا یا کہ وہ خز نگر کے قبائلی علاقے سے اچھی طرح واقف سے تائی اور ہیں بنائی کو وہاں کے بیار دو مین دن میٹر موج کریں گے بیر اسے بچھی کر بیسے کھائیں گے۔ میں جا کہ دو مین دن میٹر موج کریں گے بیر اسے بچھی کر بیسے کھائیں گے۔ میں اس لیے بینی خوش ہوا کہ فرائس کو ایس علاقے کی بی اس لیے بین ایس بی بین گائی میں اپنی میں گائی اس بوڑھے بیٹھان نے رنگ بیں اپنی بھنگ فرائی کہ لینے کے وینے پڑے گئے "

راجن راؤ نے لاہور کے دو تین آدمیوں کی نشاندہی کی سے عادل ادراعجاز نے جی اقبالی بیان دیے دو تین آدمیوں کی نشاندہی کی سے عادل ادراعجاز نے جی اقبالی بیان دیے دیتے ۔ اُن کی جمانی حالت الیسی ہو بیکی متنی کر اُن سے اجھی طرح اولا بھی منہیں جا نا متحا۔ ان تینوں کو لاہور لے گئے۔ وہاں اِن کے اُن سامتیوں کو گرفتار کر کے اِن سے شناخت کانی محتی جن کی اُنہوں نے نشاندہیاں کی محتی ۔

رین کولامہور بھیج دیا گیا اور کچھ عرصے کے لئے اُس کی کوھٹی ہے۔ پرلسی کے ہیرے کا انتظام کر دیا گیا۔

اس کے بعد آئی ایس آئی نے گرفتاریوں، تفتیش اور شہادت کی فراہمی کاطویل اور صبر آرنا سسلہ شروع کر دیا۔

ی ارا بی کا وی ار براری کا تعلق کا محتمد است کا واجدالقار دلی میں عزیر کے قتل کا معتمد المجھی کا سی کم نہیں کہوا تھا ۔ ہاشمی اور عبدالقار نے سوا سے انکار کے کوتی بیان نہیں دیا تھا ۔ اُنہوں نے جو ایزارسانی بر داشت کی متنی وہ کوئی جا نور سحی شاید بر داشت مذکر سکتا ۔ یہ ایمان کی قوت کا کر شمر تنا ۔ انہوں کے اپنے جیم الٹر کے حوا لے کر دیتے سخے ایزارسانی کے دوران وہ قرآن کی کسی امیت کا در دشروع کر دیتے اور توجہ الٹہ ہے

مر کوز کر لیتے بتھے ،حتیٰ کروہ بہیوش ہوجاتے۔

ایک شام ماشی اینے سیل میں بے حال پڑا تھا۔ یہ تمیسرا دن تھا کہ اُسے سیل سے نہیں نکالاگیا تھا۔ اُسے معلوم نہیں تھا کہ انڈین انٹیا خس کے دپیف نے فیصلہ کر دی جانے اور اِن دونوں کے دپیف نے فیصلہ کر دی جانے اور اِن دونوں کے خلاف مقدمہ تیا رکیا جائے۔ باشمی کی جسمانی حالت تھیک نہیں تھتی، البننہ پہلے سے کچہ بہتر تھتی۔ ذہنی طور بروہ نار مل تھا۔ یہ اُس کا ابنا کھال تھا کہ اُس نے ذہن کو او ف نہیں بہو نے دیا تھا ہم ذہن میں الٹ ما در پاک کلام ہمو، وہ دنیا وی صعوبتوں سے متاثر نہیں ہو اور سے النہ اُن کی ساتہ دہی النہ گی راہ پر چلنے والے آدمی سے النہ اُن کی دیا تھی اور عبدالقد برالنہ کی راہ پر چلنے والے آدمی سے النہ اُن کی دیا تھی۔ اُن کی دیا تھی کی دیا تھی۔ اُن کی دیا تھی۔ اُن کی دیا تھی۔ اُن کی دیا تھی کی دیا تھی۔ اُن کی دیا تھی کی دیا تھی کی دیا تھی کی دیا تھی۔ اُن کی دیا تھی کی دیا تھی کی دیا تھی۔ اُن کی دیا تھی کی دیا تھی کی دیا تھی۔ اُن کی دیا تھی کی دیا تھی کی دیا تھی کی دیا تھی کی دیا تھی۔ اُن کی دیا تھی کی دیا تھی کی دیا تھی کی دیا تھی۔ اُن کی دیا تھی کی دیا تھی

"کوئی سین خالی نہیں" — ہاشمی کوسیل کے در وار نے بر آواز سنائی دی —" اِسی سین میں ڈال دو"

ہ ہتی نے در وازے کی طرف دیکھا۔ اُسے تمین آ دمی سلاخوں کے سات کھڑے دہ کو ان طرف وہ کھا۔ اُسے تمین آ دمی سلاخوں کے اومی سقے دہ تین انٹیلی بینس کے آدمی سقے دہ تین چار بار اُسے سیل سے تفتیشی کمر سے تک لیے اور اُسے سہارا دیے کر اور دوبارہ بیہوشی کی حالت میں گھی سٹ کرئیں بیر بھینک گئے سفے ۔ اُس شام وہ دو نول اُس کے سُیل کے درواز ہے برکھڑے ۔ وہ دروازہ تو نام کا تھا۔ لکڑی کے مصنبوط فریم میں سلافیں لگئی ہوتی تھیں۔

ان دوآدمیوں نے ایک آدمی کو اس طرح تھام رکھا تھا کر دولوں نے اپنے بازواس کی لبنلوں ہیں ڈال رکھے تھے۔ اس آدمی کا سر آ گے کوگرا ہڑا تھا جیسے وہ ہوئٹ میں نہو۔ اُس ہیں اپننے بازو وَ ں پرکھڑا ہونے کی سکت نہیں ہمتی۔

"وروازه کھول اوتے!"—ایک آدمی نے کہا —"اسے آج رات مہیں بھینک دو کل نگال لیس گے!

"کل بہال سے اس کی لاش ہی نگلے گی "۔۔ دوسر ہے آ دمی نے سنتے ہُوشے کہا۔

دروازه کھلا۔ دولول اس آدمی کو اندر لا تے اور ہاشمی سمے قربیب فرش برلٹا دیا۔

" ہے بھائی!" — ایک آدمی نے ہاشی سے کہا —" یہ آج رات تیرانهان ہوگا۔اس کے مندمیں پانی ٹپاکا تارہ ۔ ہوسٹس میں آ جانے گا!"

وہ دولوں پہلے گئے اور دروازہ پھر بند مہوگیا۔

کمرے ہیں مرحم سی روشنی کا بلب روشن تھا۔ باشی نے اس آدمی
کا چہرہ دیکھا تو وہ چونک اُسطا۔ اُسے باسٹی بھانا تھا۔ وہ اُس کے محلے کا
ایک جوال سال آدمی تھا۔ باسٹی کی حویلی سے تقریبا بچاس قدم دُور سے
سے کلی باقیس کو مُرا تی تھی۔ اس موٹر سے جند قدم آ کے اِس آدمی کا مرکان تھا۔
اس آدمی کا نام رسند متھا۔ بڑل کلاس کا آدمی تھا۔ ایک سرکاری محکمے میں
ایر ڈویڑن کارک تھا۔ وہ محلے کا گمنام سا آدمی تھا۔ ایس جمعہ کے روز اور عید کی
اتبی سی اہمیت ماصل تھی کہ وہ سلمان تھا۔ اُسے جمعہ کے روز اور عید کی
مسی مسی مسی میں نہیں دیکھا گیا تھا اور وہ کسی بڑدسی کے جناز سے بہی کمیسی شامل مہیں مہوا تھا۔ رسمی طور پر مجلے کے سی میں بڑی عمر کے مسلمان
کبھی شامل مہیں بہوا تھا۔ رسمی طور پر مجلے کے سی میں بڑی عمر کے مسلمان
کی قریب سے گزر تا تو اُسے السلام عدیکم کہنا نہیں بھولتا تھا۔

المنتمی اُسے انٹیلی جنس کے انٹیر وکیشن سنٹر میں اِس عالمت ہیں دکھیے کو سخی اُسے انٹیلی جنس کے انٹیر وکیشن سنٹر میں اِس عالت ہیں یا ہیوشی کر حیران ہُوا۔ یہ پولئیں سٹیشن ہندیں تھا کہ اُسے زخمی حالت میں یا ہیوشی کی حالت میں کو تی میٹرک سے اُسٹی کر ہاں وسی کا سٹ بہتر استھا کہ رہندی کمو یقین نہیں آر ہاتھا کہ رہند کسی ملک کا جاسوس ہوگئی ہے۔

سُیل میں ایک گھرا ارکھا تھا جس میں یا نی تھا۔ ہاشمی اٹھا اور گھڑسے

سے گلاس بھر لایا۔ پہلے اُس نے تُبِلُو بھر کر بانی کے دو تھینے رشید کے مُنہ بر مارے۔ رشید کی آنکھیں بند تھیں۔ چھینٹوں سے اُس کاسر دائیں بائیں ہلا۔ باشمی نے ایک باتھ سے اُس کا مُنہ کھولا اور دوسر سے باتھ سے اُس کے مُنہ میں ایک گھونٹ بانی انڈیلا۔ رشید نے یکھونٹ علق سے اُٹا دلیا بھراُس کامُنہ ایٹ آپ ہی محقور اسا اور کھُل گیا۔ باشمی نے اُس کے مُنہ میں محقور اسا اور بانی انڈیل دیا۔ اسس طرح باشمی نے رہے یہ کو آ دھا گلاس بانی بلادیا۔ رسید نے آنکھیں کھولیں اور دائیں بائیں دیمھا۔

"رسنید!" - ہاشی نے اس سے ماستے پر ہاتھ بھیرتے ہوتے بلایا۔
رسنید نے ماتھا سکیر کر ہاشی سے جہرے پر نظری گارادیں۔
"مئیں کہاں ہوں؟" - رشید نے مری مری آ واز میں بوجھا -"آب؟ .... میں آب کوشا پر جانتا ہوں۔ آپ فزیدالدین ہاشمی تو جہیں؟"
"ہاں رشید!" - ہاسٹی نے جواب دیا - "تم نے تھی کے بہانا ہے
"ماں رشید!" - ہاسٹی نے جواب دیا۔ "تم بہال کیسے؟"

" مجھے اُتھا ہیں " رسٹیر نے اُسٹے کی کوششش کر تے ہوئے کہا۔ ماشمی لے اُسے مہارا دیے کر اُتھابا۔ وہ سرک کر دیوار سے ساتھ مہو گیا اور بیٹے دیوار سے ساتھ لگالی۔ وہ کراہ رہا تھا۔ ہارہار آبھی بند کر کے دانت بیتا تھا جس سے بیٹہ جیل تھا کہ وہ جسم میں کہیں نا قابل بر داشت دُرد محسوس کر رہا ہے۔

کہاں تکلیف ہورہی ہے ؟" ۔ ماشمی کے لوجھا۔

"كوتى ايك جگرموتوبتاة ل" - رشيد نے كرا جتے مُوتے جواب ديا - "مربٹرى دُكى رہى ہے - مربور كُنُل كيا ہے" - وہ لا نينے سكا - فرا دم سے كراولا - "ظالمول نے بڑياں توڑدى ہن "

"منہ میں بدلاجا تا تو رزبولو" — ہاشمی کے کہا ۔ "صرف یہ بتا دوگر سُرُم پاکس شیسے میں بکرط سے گئے ہو؟" "مجاسوسی! \_ اُس نے آنکھیں بھینے کر دانت کٹکٹا تے بُوسے بڑی سمجفنا بهول "

رشیداب بولتے بہلے جیسی تکلیف محسوس نہیں کررہا تھا۔ "اس کامطلب یہ ہڑوا کرتم وافعی پاکستان کے جاسوس ہو" ہے ہاشمی کہا۔

"آب کوحیرت کیوں ہورہی ہے ہاشی صاحب،" - رشید ہے کہا ۔ "آب کوحیرت کیوں ہورہی ہے ہاشی صاحب، " - رشید ہے کہا ۔ "کیا آب مجھے کمز درایمان والامسلمان ہمجھتے ہیں ؟ کیامیرا ایمان آب میسام صنبوط نہیں ؟ آب نے باسوی کے جرم کا قبال کر لیا ہے ؟"

"ہم توشید میں کیوسے مجوتے ہیں رشید مجاتی !" - ہاشمی نے کہا " "ہم نے مس کی جاسوسی کرنی ہے!"

"آپ کی بیربات سُن کر مصفح خنشی ہوئی ہیے" — رشید نے کہا — "خوشی اس بات کی کرآپ انالڑی نہیں۔اقبال جُرم مذکر نا!"

"كياكهربم مورشيد!" - اشي نے ذرا جم خوالكركها -" يرتم نے كيا اقبال جرم اقبال جرم كى ربط لكاركھى ہے؟"

رشیدنے لمباسان لیا اور دروازے کی طرف دیکیھا تھر ہاشمی کی زن

طرت مُرُّا.

"فین بنیں جا ہتا کہ آپ میرے آگے تسلیم کریں کہ آپ باکتان کے
لئے کا کررہے ہیں "رشید نے کہا "آپ اورعبدالقدیر صاحب
میرے بزرگ ہیں۔ بئی آپ کوا پنے متعلق بتا دیتا ہوں۔ یہ تو بتا پیکا ہوں
کرمیں پاکستان کا جاسوس ہوں۔ ابھی ہئی آپ کوا پنے گروپ کے کسی
مائنے کا نام بندیں بتا قال گا۔ میرے ساتھیوں میں سے تین کو آپ اچھی
طرح جانتے ہیں۔ بعد میں بتا قال گا وہ کون میں۔ میں کچھ عرصے سے جانتا تھا
گرآپ بھی میں جہا و کررہے ہیں۔ ہئیں آپ سے ملنا چاہتا تھا لیکن اس
لئے نامل کہ ایک ودسرے سے الگ الگ ہیں دہیں قربہتر ہے۔ میں
لئے نامل کہ ایک ودسرے سے الگ الگ میں بین قربہتر ہے۔ میں
سے پاکستان میں جاکر مین کے لیمتی۔ طریف کی میں بین اور بر بتا یا جاتا

مشکل سے کہا ۔۔ "ابنی حکومت کے خلاف نفرت بیدا کرنا اور مسلمانوں کو بغادت بر اکسانا ... مجھے بو لینے دیں ہاشمی صاحب! اتفاق سے مجھے آپ کے ئیں میں بھوڑ گئے ہیں۔ میں آپ کی زمین دوز سرگرمیوں سے واقف مول میں آپ کے سابھ بہرت صروری ہائیں کرنا چاہتا ہوں "

"ئم پرجاسوسی کائشبر میح نهیں ہوسکتا " باشمی نے کہا ۔ "تم نہ کسی کے بڑے ہو :"
کسی کے بڑے میں نہ بھلے میں ۔ تم کس کے جاسوس ہو سکتے ہو :"
"پاکستان کا!" ۔ رشید لیے کہا ۔ "یہی میری اُستادی تھی کہ میں نے ایسارو تیہ افتیار کئے رکھا جیسے میں نہ کسی سمے بھلے میں ہوں نہ بڑے میں ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں مسامانوں کی سجا تے مہندووں کے سامتھ میں ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں مسامانوں کی سجا تے مہندووں کے سامتھ گھُل مل کر رہنا تھا مگرکسی نے مغری کروی اور مئیں پکرٹ اگیا!"
گھُل مل کر رہنا تھا مگرکسی نے مغری کروی اور مئیں پکرٹ اگیا!"

"پرسوں" — رشید نے جاب دیا ۔ "اسی دفت ... بہال لاکر
انہوں نے میر سے کپڑ سے اتروا دیتے اور بیٹ کے بل برف پر لٹا دیا اور
ایک آوی کومیری بلیٹے پر بٹھا دیا ۔ بندرہ بیس منٹ بعد ان کا ایک اخترایا ۔
ایک آوی کومیری بلیٹے پر بٹھا دیا ۔ بندرہ بیس منٹ بعد ان کا ایک اخترام ہے نام ہے
اس نے مجھ سے بوجھا کہ اقبال بڑم کرتے ہو؟ ایسے تمام ساتھیوں کے نام ہے
بتاتے ہو؟ میں نے کہا بنہیں ۔ میں نے کوئی بڑم بندی کیا جس کا اقبال کردں ۔
ایک گھٹے بعد انہوں نے مجھ برف کے بلاک سے اطبایا ۔ میں کھٹا ہوا
اور مکبرا کر گربٹا ۔ انہوں نے مجھ اسٹھایا اور میری کلا تبول پر دستیاں
اور مکبرا کر گربٹا ۔ انہوں نے مجھ اسٹھایا اور میری کلا تبول پر دستیاں

"برتففیل مذساؤ" - ہاشمی نے اُس کی بات کا طرکر کہا سے میں اُس طارچر سے گزرچکا ہوں ... کیا تم نے اقبال جرم کیا ہے: "
منہیں ہاشمی صاحب! " - رشید نے ہا بہتے ہُوئے کہا سے میرے
ہانتہ کا ط دیں میر ہے باؤں کا ط دیں میں اقبال جُرم نہیں کروں گا۔ اپنے
کسی ایک مجی سامھی کا نام نہیں بتاؤں گا۔ اِن کا فروں کی زگا ہیں جوجُرم
ہے اسے میں نیکی ملکہ جہا وسمجتا ہوں۔ پاکشان کے لئے جاسوسی کومیں جہاد کون ہے وہ ؟"

"ببنهیں بناؤل گا"-رشید نے کہا "آپ اپنے آپ بربروہ ڈال رہے ہیں میں آپ کو اپنا بزرگ اورا پناہم خیال سمجے کر اپنے راز آپ کو و سے رہا ہول بعلوم نہیں یہ لوگ مجھے بے گناہ قرار دیں گے یا

ایمی اور پڑیاں توڑیں گئے۔ میں پاکستان پرجان قربان کر دوں گا۔ معلم منہ ہم کاک اور کی تک مرز حسر کسے سرمینی دائی تا ہیں۔ میں وہ انظرا

معلوم نہیں کہ پاکستان کی حکومت جس کسی سے بھی اپنے آئی ہے وہ انڈیا سے معا ملے میں بُزول کیوں ہوجا تا ہے ۔۔۔۔ لیکن ٹانٹمی صاحب اِاصل چیز پاکستان ہے۔ ہم پاکستان کی سلامتی سمے لئے کام کر رہے ہیں، پاکستان

کی کسی حکومت کے لئے نہیں۔" ایری کسی حکومت کے لئے نہیں۔"

"باکشان کی سلامتی سے تہدیں کیا ملے گا ؟" — ماشمی نے بوچھا — "ہمیں کیا ملے گا؟ انڈیا کیے مسلمانوں کو کیا حاصل ہو گا ؟"

"آب شاید میرا امتحان ہے رہے ہیں "رشیر نے کہا ۔۔۔
"بہرحال میں آب سے سوال کا جواب دیے دیتا ہوں ... طاقتور پاکشان طریا سے سلمانوں کی سلامتی کا صنامن ہوگا۔ پاکستان اسلامی مک ہے۔

ایک اسلامی ملک کی حفاظت ہم سب کا فرض ہے ... اس موصوع پر میں آب سے سلمنے اظہار خیال نہیں کروں گا۔ یہ توسورے کو جراغ و کھانے والی بات ہوگی۔ میں عزیز سے قتل کی بات کر رہا تھا۔ آپ یا آپ سے آدی

ری: ک اری دی ریست می ی بات سرد. اُسے قتل زکرتے توہم کر دیتے "

"تم كس طرح بكرط ف سي المتي به و؟" - فاستى في لوجيها ساكيامتهاي معلوم بير في خيرى كس في كي مهيد؟"

"کُونَی گُرکا بھیدی ہوگا"۔ رشید نے جواب دیا ۔۔۔ سکوتی اپن مسلمان بھاتی ہوگا"

"متہارے ساتھ اور کتنے آدمی کمیڑے گئے ہیں؟" "وو"۔ رشید نے جواب دیا ۔" دولؤں پاکت فی ہیں۔انہیں ہم نے انڈیا کاشہری بناکر اپنی حفاظت میں رکھا مہُوا تھا۔ مجھے پاکستان ا در آب اینارنگ مجد پر بے نقاب کر دیتے تو کیڑے جانے کی صورت یس ہمارے دونوں رنگ کیڑے جانے "

اشی فاموشی کے شن رہاتھا۔وہ دیکھے رہاتھا کررشید کی آ واز جاندار کئی ہے۔

اکیاتم پاکستان سے باقاعدہ ننواہ سے رہے ہو؟ — ہاشمی نے رشید سے ایوچھا۔

"بنین استی صاحب!" — رشیر نے جواب دیا — "بین توجها وِ
فی سیل اللّه کا فا کل مول میں پاکستان کا تنواہ دار ایجنٹ نہیں مہول اگر
آپ کیڑے سے منجاتے تو ہیں اب نکس آپ سے مل چکا ہوتا .... آپ اپنے
منعلن کو تی بات نہیں کر رہے ۔ یہ احتیاط ایجی ہے ۔ آپ مجھے جانتے
ہیں میں آپ کے لئے اجنبی مہیں لیکن اس معاطعیں میں آپ کے
لئے اجنبی ہول ۔... آپ پاکستان گئے ہول گے!

"كبهى نهيس گيا" — ناستى مى كها —"رشته دار تو دُور كى بات بيه، د نال كوتى جان بهجان والاجمى نهيس "

"مئیں آٹے بارجا جا مہوں" ۔۔ رشید نے کہا ۔۔ "وہاں کا غذی رشد دار بیا استے ہوئے ہے ہیں میر ہے رشد دار نو پاکستان کی انٹیلی جنس کے اضر بین "
۔ اُس نے ایک بار بھر در واز ہے کی طرف دیکھا اور سرگوشی میں ہاسٹمی سے کھنے لگا ۔ "ہم نے عزیز کو ٹھ کا نے لگا نے کا فیصلہ کر لیا تھا مگر موقع میں منہیں مل رہا تھا ۔ خدا نے آپ کو موقع و سے دیا اور عزیز کے قت ل کی سادت آپ کو مل گئی "

" مجھے؟ — ہاشمی نے حیرت سے پوچھا سینتہاں بی خیال کس طرح آیا ہے کا عزیز کوئی نے قتل کیا ہے؟ "
"آپ نے نہایں ہاشمی صاحب! — رشید نے کہا سے آپ سے

ا چ ہے ، بی ہی مصلا طب بھیرتے کہا ۔۔۔ اب کے آدمیوں نے ... بئیں آپ کوراز کی ایک بات بتا ماہوں ۔ آپ کا ایک آدمی میرادوست ہے۔ اُس نے مجھے بتایا تھا!"

کی انٹیلی جنس سے شرم آرہی ہے کہ یہ دوباکت انی ب<u>کرط سے گتے ہیں "</u>

رات گزرتی جارہی تھی۔ رشید ہاشمی کو سٹنار ہو تھا کہ اُس نے
پاکستان کو اب کا سکتنی اہم انفار میشن دی ہے اور کیسے خطر سے مول
لئے ہیں۔ اُس نے عزیز کے قتل بر کئی بار ہاشمی کوخراج تحصین ہیش کیا۔
ہاشمی نے ایک بار بھی اعتراف مذکیا کہ اُس نے پاکستان کے لئے کھے کیا
ہسے۔ عزیز کے قتل سے وہ لا تعلق کا انظمار کرتا رہا۔

"تمملان گرانے میں بیدا ہوئے بتے رشید!"-آخراشی نے

کہا ۔ دلیکن نم سلمان کہلانے سے قابل نہیں "

"تنم مجد سے نہیں اسلام سے نعرآری کرر ہے ہو" ۔ ہاسٹی نے کہا ۔ "تنہاری اس ایکٹنگ سے میں جیران نہیں نبوا۔ تم مہند و کا نک تال کرر ہے ہو۔ تنہارا باب تو ایسا نہ تھا۔ اس نے تحریب پاکستان میں جو کام کیا تھا وہ پاکستان کی تاریخ میں سنہ رسے حروف میں کھنے کے قابل ہے تم ابنے مرحوم باپ کی رُدح سے فعاری کر رہے ہو ... اس ایکٹنگ کا تنہیں کتنا معاوضہ ملاسے ہے "

"کون سی ایکشنگ ماشمی صاحب ؟" --- رستید نے حیران سا ہو مے دہوا

" بہتیں جب یہاں لار معید کا گیا توتم لاش کی طرح ساکت و جامد ہے"

المحتی نے کہا ۔ تم ہوش میں آئے تو تمہار ہے منہ سے بات نہیں نکلتی تھی ۔ دُر دکی شکرت سے تم آنکھیں جیسنچتے اور دانت مینے بھے گر محتولی ہی دیر لیورتم ترونازہ ہو گئے یہ تہاری آواز میں جان آگئی اور تم محبول کے در محبول سے بیان محبول گئے کہ تہیں دکر دسے کرا ہستے رہنا ہے ۔ انہوں نے مجہ سے بیان میں کے لئے بیرطریقہ اختیار کیا ہے کہ تم کو الی حالت میں بہاں جیدول اگیا میں کے لئے بیرطریقہ اختیار کیا ہے کہ تا کہ دولاً گیا

جیسے تنہیں نافابل بر داشت اذبیابی دی گئی ہوں ... یا در کھو رہشید! ہندو تمہیں اتنا معاوصنہ دیں گے جو تنہاری سال بھرکی تنواہ جتنا ہوگا! "بئی ورُوکو بر داشت کر رہا ہوں ہشمی صاحب!" — رشید نے کہا —"آپ کو مجھ پر کیاشک ہورہا ہے ؟"

"فیح وه تهبین اس طرح یها ل سے دیجائیں کے جیسے تم ملزم ہو"۔ اشتمی نے کہا ۔ "اورتم ایکٹناک کروگے۔اب سوجا وّر بئیں اور زیادہ بیٹے نہیں سکتا۔ بئیں تکلیف میں ہول "

ہاشمی فرسٹس پر بھی ہوتی جٹاتی پر لیٹ گیا اور اسٹس کی آئکھ ساگئی۔

ئسیل کا دروازه کھلا اور وہمی و و آ دمی اندر آئے جو گرشتہ رات دشیر کوپہال جھوڑ گئے تھے۔

"بیل او نے اُٹھ!" — اُن بیں سے ایک نے درشد سے کہا۔ ماسٹی کی اُٹکھ کُٹل گئی۔ اُس نے در داز سے کی طرف دیکھا۔ سورج طلوع مرحیکا تھا۔ رشید کو اُٹھا کر رات دانے دولوں آ دمی سیل سے

ہاشمی کورشد پر ایک تو اس نے شک ہمواتھ کہ و و ملزموں یا مشتبہ ہوں کو تفتیک ہمواتھ کہ و و ملزموں یا مشتبہ ہوں کو تفتیک ہوتھ کے دوران اکٹھا نہیں رکھاجا نا تھا۔ ہاشمی کو بیعنی معلوم تھا کرساتھ والاسبیل خالی تھا۔ اس سے اس کا شک مزید ہختہ ہوگیا۔ رشید کو السبیل کا شک مزید ہے اس مالات میں مائٹھی جان گیا کر رشید کو اس سے پاس مصید یلنے سے لئے اس مالات میں مجھوڑا گیا ہے جیسے وہ زیر تفتیش ملزم ہور

لاشمی کوعبدالقدر برگی با تین جھی یا و آگئیں عبدالقدریا اسس کا گهرا دوست تھا۔ دونول کی ملاقات ہرروز ہوتی اور عبدالقدریا کشر ہاشمی کو تفتیش کے طریقے سنا تاریخیا نظا۔ ان میں ایک طریقہ یہ تھا کہ کو تی مشتبہ یا مزم بیان نے کیسی ایکٹنگ کی حتی اور کیا کچھ کہا تھا۔ "عبدالقدیر پر بیطریقہ نہیں آزمایا جاسکتا "- کرنل اُوجھا نے

کہا ۔۔ وہ ہمارے ہی محکمے کاریٹائرڈ آدمی ہے۔ ویسے بھی بیگا اُسّادہے ؛

ا دہے: "ایسے طریقے تروہ خود آزما تارہا ہے"۔ میجر بھاطیر نے کہا۔

سیے رہے روں درہ رہ ہوئی۔
"آپ نے مجھے بہت دیر سے بتایا "۔ رشید نے کہا ۔ "اگر کھ عرصہ الم کی عرصہ کے بیٹھے لگایا گیا ہم تا تو مئیں آپ کو مسجے کے سیھے سکایا گیا ہم تا تو مئیں آپ کو مسجے

رېږر<u>ط</u> د تبا " "تري رس په روز چې سر په

"تم عزیز کے بہنوتی جمیل کے بیچھے گے مہو" کوئل اوجھانے کہا ۔ "فرا انتظار کرو۔ میں بر گمیٹر شر سے بات کر لول "

کچے دیرلند کرنل اُوجھا انٹیلی جنس کے بریگیٹریٹر کے ساتھ اپنے بچرجزل میں میں

شمی پاس بیتها تنها اور ربورت و سے رہاتھا کر اپنے ایک آدمی (رشیر) کوہاشمی کاسیمنہ کھو لنے کے لئے استعال کیا گیا تنها لیکن پہ طریقہ بھی ناکام رہا۔ "ان دولوں کمیے خلاف مقدمہ تیار کر لوا درمتعلقہ منسطری کو جھیج دو"

- جیف نے کہا <u>"</u>شہادت بنا ہو"

"شہادت تیارکرناکوتی مشکل کام بہیں سرا"۔ بریگیڈیتر لے کہا۔

باکسان میں آتی ایس آتی مزید گرفتار پول میں مصروف بھی۔
دانی کا باب ابھی مری میں تھا۔ اُس سے دل کامرض بڑھا تو نہیں تھا میں کم بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ برستور دوائیاں نے رہاتھا بحرینی اُسے دانی کا خیال آ ما اُس پر گھرام سے طاری ہوجاتی اور یسنے میں بائیں طرف بلکا ہدکا در دہونے لگتا تھا۔ اُس پر ہمروفت افٹر دگی طاری رہتی تھی۔ اُس کا گھرا نہ کھر گیا تھا۔ ایک ہی بیٹا تھا تھا ایس سے ایک سے ایک سے ایک میں میں باند ہوا تھا۔ یہ بیٹا تو اُس سے لئے بھیتے جی مرکبا باسوسی کے الزام میں بند بیٹا تھا تھا۔ یہ بیٹا تو اُس سے لئے بھیتے جی مرکبا

تھا۔ تفتیش کے بعد مقدم اور مقدمے کے بعد اُ سے بطی لمبی قیب

دینے پر رضامند بندیں ہوتا تھا۔ وہ اپنے آب کو بے گناہ کہتا چلاجا تا تھا۔
یہ معلوم کرنے کیے لئے کہ پیشخص زیر تفتیش جرم میں ملوث ہے یا بہت ہیں،
کسی آدمی کورشید کی طرح اس سے کئیل میں پھینک دیا جا تا تھا۔ اُس کی
حالت ایسی ہی ہوتی تھی جمیسی رشید کی تھی۔ وہ ملزم یا مشتبہ سے کوئی نہ
کوئی بات اُگھوالیتا تھا۔

یہ طریقة اس طرح مبی استعال کیا جاتا تھا کرکسی نے طرم یا مشتبہ کو الایاجا یا تو اُس پر بھر ڈ ڈ گری آز مانے سے پہلے کسی آدمی کو اسی طرح بے ہوشی کی حالت ہیں اُس کے سئیل ہیں بچینے کسی ان تھا جو کچے دیر بے بہوشی میں بُری طرح کرا ہتا بھر ہوش میں اُکر ترظیفے بیچنے اور دُرُد کی شدت کا اظہار کرنے کی ایکٹنگ کرتا تھا ۔ بھروہ نیے مشتبہ کو ڈورانے کے لئے کہتا تھا کہ وہ اقبال جرم مرسلے دریہ اُس کی یہ حالت کر دی جائے گی۔

"یہ نور ایکا آدمی معلوم ہوتا ہے"۔ رشید کرنل اوجها کے دفتر میں بیٹھا اُ سے بتارہ تھا ۔ یہ یہ کیاہ ، یہ میں بیٹھا اُ سے بتارہ تھا ۔ یہ یہ کہا کہ اور مینی میں بیٹھا اُ سے کتاب کیا کہ اس میجر مجا شیر بھی وہاں موجود متھا۔ رشید نے انہیں تفصیلاً سُنایا کراس

مے ہاتھ ہمینی مقیں ۔

آئی ایس آئی کے کیمیٹن، میجرادر ایک لیفٹیننٹ کرنل گرفتاریوں میں معروف تقے ادر اسس محکمے کے سب سے بط سے اضر کو پاکستان کے سربراہ نے اپنے پاس بٹھار کھاتھا اور اُس کے سامنے ایک فہرست رکھ کر بتارہا تھا کہ میرچند ایک آدمی اُس کے ذاتی مخالفین بہنیں بلکہ ملک کے وشمن ہیں اور شخریب کارول کی پشت بناہی کرر ہے ہیں۔

ملک کاسربرا ہ آئی ایس آئی کی مدو سے اپنے افتدار کومٹھم اور طویل کرنے کے جتن کررہا تھا۔ اس طرح آئی ایس آئی دورول اداکر رہی متی۔ ایک اُس کا اصل رول تھا اور دوسرار ول تھمرانوں نے اسے وے رکھا تھا۔ یہ تھا تھمرانوں کے مخالفین کی سرکویی۔

\*\*\*\*

کم وہیش ایک میسے بعد ہاشی اور عبدالقدیر کا مقدمتیا دہوگیا اور وزارتِ وانفلہ نے بوئنی دیکھا کرمقد مہ وزارتِ وانفلہ نے بوئنی دیکھا کرمقد مہ جاسوسی کا ہے اور اس ہیں دوسلمان طوث ہیں تو اس وزارت نے مقدم معدالت میں بھیجنے کا حکم وسے دیا ۔ اس کے ساتھ اس وزارت کی طرف سے ایک خبرتیا دکر کے اخبار ول، ٹی وی اور دیڈیو کو بھیج دی گئی۔ خبر کی شرف محتی کروتی ہیں پاکستان کے دوخطر ناک جاسوسس کیوا سے خبر کی شرف میں باکستان کے دوخطر ناک جاسوسس کیوا ہے۔ گئے ہیں ۔ سنتی خبر انکشافات کی توقع ہے ۔

ماشمی اور عبدالقدیر کوجیل کی حوا لات میں بھیجے ویا گیا۔ انہیں اُس وارڈ میں رکھا گیا۔ انہیں اُس وارڈ میں رکھا گیا جس ہیں جاسوسی ، وہشت گروی اور شخریب کاری کے ملزموں کو مقدموں کا فیصلہ ہونے تک رکھا جا تا تھا۔ سرا ہوجانے کی صورت میں انہیں سزایا فئۃ قیدیوں کی بارکوں میں بھیجے ویاجا تا تھا۔ ہاشمی اور عبدالقدر کے اِس وارڈ میں دس کو طرایاں تھیں جمین میں میں سکھ تھے۔ وو میں وو منہ ہاگل سے آدمی مقے جوا پہنے آپ کو سیاسی قیب دی کہتے تھے۔ دو کو کھڑایاں فالی تھیں۔ وارڈ کے اِردگرد اُونچی ویوارسی جس میں سلاخوں والا ایک

مُعِلَّتَ کے لئے جیل میں چلے جانا تھا۔ رابی کے باب کویہ پرلیٹا فی ہی گئی ہو تی ہے اب کویہ پرلیٹا فی ہی گئی ہوتی تفی کہ موقع ہو گا تو اخبارول میں خبر آئے گا اوران خبرول میں اُس کا نام بھی آئے گا کہ فلال کا بیٹا جاسوی کے بُرُم میں کیڑا گیا ہے۔

رابی سے اب کواب عبادت اور ورد وظیفوں میں سکون ملتا تھا۔
یہ عمر تواس سے آرام کی تھی لیکن اُس سے لئے صورت یہ بیدا ہوگئی تھی کر
بیٹا ساری عمر سے لئے جیل جارہ تھا، اُس کی بوی لا جور ایسے، دولؤں
بیٹیاں اپنے اپنے سئسسرال میں تھیں اور وہ خود ایک نوکر سے رحمی محلی
بیٹر مری میں تھا۔ ڈاکٹروں نے اُسے چلنے بھرنے کی اجازت دسے رحمی تھی
نیکن چڑھاتی چڑھنے سے منع کر دیا تھا۔ صرف اللہ ہی تھا جواسس کا
مولن دعنوار تھا۔ وہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا اور اللہ سے ہی
ہملام ہوتا تھا۔

باکسان کے معاشر تی حالات پہلے جیسے ہی مقے بحول مجوں باکسانی بہتے ہوں کو رہائی ان بہتے ہوں کو رہائی ان بہتے ہوں کا شعور بیدار ہوتا جار ہا تھا اور اندان کی مقدر بیدار ہوتا جار ہا تھا۔ اور اندان ناموں کے ویڈ لوکسیٹوں کی مقبولیت میں افران اور افران کی مقدس آور دوش میں برورش بارے والے بیتے انگلش میورک اور انڈین فلموں کے گانوں کے متوروفل میں برورش یا رہے سقے۔

نتی وِلی بیں باستان سے نام برقر بان ہونے والے دو مجا برول کے فال نے دو مجا برول کے فلاف بغیر شہاوت سے مقدم نیار ہور ہا تھا۔ ایک مجا برہ کی لاسٹ ولی کے ایک میدیکل کالج بیں جیری بھاطی جا تھی تھی اور طلباء کو اس بر کیچر ویا جا چکا تھا بھر بدلاش کہ بیں ون کر دینے سے لئے کالج کے منعلقہ آ دمیوں سے کا تھے کہ کے کئی تھی۔ ان آ ومیوں نے لاش کی کھور پڑی اور بڑیوں سے گوشت الگ کر لیا تھا۔ اُنہوں نے یہ بڑیاں جوری تھیے طلباء بڑیوں سے گوشت الگ کر لیا تھا۔ اُنہوں نے یہ بڑیاں جوری تھیے طلباء

ملک کے دوسرے علاقوں میں ہندو ڈن کے پائقوں مسلمانوں کے فلقِ عام کے خلاف بول رہے منتے۔اجھو توں کو برہمنوں کے مقابعے میں قابلِ فدرانسان کہتے متے۔ بائیں باسکل میچے اور بینے کی کرتے متے لیکن اُن کے بولنے کا انداز ایسا مقا کہ ذہنی طور پر نارمل ہنیں گلنتے متے۔

دو تدین د نول میں تیمنول سکھ ہاشمی اور عب رالقدر کے ساتھ بے تکقف ہوگئے۔ بیت چلاکہ ان بیس دوگر ہے تربیط میں اور ایک میر گرک پاکسس ہے۔ دہ عمر میں إن دولوں سے برط اتھا۔ یہ نیمنوں دِلی میں سرکاری ملازم سے اور خالصتان کے لئے تیمنوں زمین دوز سرگر میوں میں مقرت پاتے گئے۔ ان نول سے ملائے داردات کی تھی سیکن لولیس کو اِن ایمنول نے دہشت گردی کی تھی ایک داردات کی تھی سیکن لولیس کو اِن کے خلاف شہادت نہیں مل رہی تھی۔ ان کے خلاف تھی مرمن سے خلاف بی مقدم درز رہا عت تھا۔

مبیحب کوکھڑا یا ل گھکتی تھیں تو تینوں سکھ ہاشی ادرعب القدیر کے پاس آجاتے یا یہ دولوں کسی سکھ کی کوٹھڑی میں جا بیٹھتے اور گھنٹوں بائیس کرتے رہتے ۔

"اگر پاکستان اور مهندوستان سے مسلمان سکھوں کا ساتھ دیں تہ ہم
ن کر مہندوستان کو کئی طکو وں بیں تقتیم کر دیں " ایک روز ایک سکھ
بھیست سکھ سندھونے ہاشمی اور عبد القدیر سے کہا ۔ " لیکن پاکستان
کی حکومت معلوم ہمیں کیا سوچ رہی ہے۔ ہمندوستان کی حکومت نے ا ، ۱۹ اور میں مشرقی پاکستان
میں مشرقی پاکستان میں خود کر طرب پیدا کر سے اعلان کرویا تھا کومٹر تی پاکستان
ہمندوستان کا مسلم ہے۔ اب پاکستان کہ سکتا ہے کومٹر تی پنجاب میں کھوں
کا مسکر پاکستان کا مسلم ہے۔ اب

"الرپاکتان سکھوں کی مدد کرہے تو ہندوستان پاکستان پر حملہ کر دے تو ہندوستان پاکستان پر حملہ کر دے گا"۔ دوسر ہے سکھ درشن سنگھ نے کہا ۔۔ " لیکن ہندوستان کی فوج لڑے گا کہاں ؟ ... مشرقی بنجاب کی سرحد برد برسارا علاقہ سکھوں

دروازه تھا بیردن رات بندر ہتا تھا کو تفرط یاں علی انفیرے کھُل جاتی تھیں۔ قیدی آبس میں مل سکتے متھے سورج عزوب ہوتے ہی قیدی اپنی اپنی کو تفرع کی میں چلے جاتے اور انہمیں مقفل کر دیاجا آتا تھا۔

اس دار طریس بب یہ دو نتے قیدی آتے تو تینوں سکھ قید دیوں نے انہیں ہوت کے انہیں ہوت کے انہاں ہوت کے انہاں ہوت کے انہیں کا مقد انہیں استے دل رہنے کی وجہ سے اُن کے چہر سے ایسے ہوگئے تھے کہ وہ ایک دوسر سے کو پہچا نئے میں دشواری محسوس کر بہت کے ان کی دار صیاں برطیحہ آتی تھیں۔ آن محسیں قریب المرک مراحینوں کی طرح نیم وا اور غلیظ ہوگئی تھیں۔ مرکمے بالی بھر سے مہوتے تھے۔ ایزار مانی فرح نیم وا اور غلیظ ہوگئی تھیں۔ سرکمے بالی بھر سے مہوتے تھے۔ ایزار مانی نے اُن کے جسموں کی حالت ایسی کر دی تھی کہ وہ انہی طرح جل بھی نہیں سکتے تھے۔

سکھوں کے ان پرسوالوں کی بوجھاٹوکر وی ۔ بیجبند ایک قدرتی موال مقے جو ہرنے قیدی سے پُرانے قیدی بوجھاکرتے سے ۔ بیسے مخرفتار ہوئے ہے الزام کیا ہے ؛ ہندو یا مسلمان ، چالان عوالت ہیں عبلاگیا ہے یا نہیں ، کوتی شہادت ہے ، کوئی وعدہ معاف گواہ تو نہیں ؛ اور ایسے ہی وجہارا ورسوال مفتے جو برانے قیدی نئے قیدلوں سے بوچھتے ہتے ۔ وجہارا ورسوال مفتے جو برانے قیدی نئے قیدلوں سے بوچھتے ہتے ۔ مسیاسی عکر ہے سردار جی ! ۔ عبدالقدیر نے سکھول سے کہا ۔ مسیاسی عکر ہے سردار جی ! "ہم مسلمان ہیں۔ وتی کے ہی رہنے والے میں "

ہم مسلمان ہیں۔ ری ہے ، ہی رہے وہ ہے ہیں۔
دونوں کو ان کی کو کھڑ یا ان دکھا دی گئیں اور جیل کا سنتری چلاگی۔
دونوں نیم پاگل سیاسی قیدی بھی آگئے۔ انہیں بھی عبدالقدیر نے بتا پاکم
وہ اور ہاشمی سیاسی قیدی ہیں۔ اُن دولول نے بیک وقت اپنی حکومت
کے خلاف بولنا شردع کر دیا۔ دولوں مہند و تھے۔ انہوں نے بہانما گاندی
سے لے کر اندرا گاندھی اور اُس کے بعیوں کا سے کام لیڈروں کو ٹرا مجللہ
کہا۔ دہ سکھول کی علینی گی لین دسم کی سامت کر رہے تھے۔ سنتی را دہ

تحكمرانون كى كمزور مان مين "

ان سِکھ قید کوں پر اپنا میر راز فاش کر دینا اب خطر ناک نہیں ہے الاتھا۔
مفایشنٹ مکمل ہو بھی تھتی اور مقدمہ عدالت میں چلاگیا یاجا نے والاتھا۔
عبدالفذیر نے ان سِکھوں کو پوری تفصیل سے نشایا کہ انہوں نے کیسا
معاذ بنار کھا ہے اور کیا کیا کارروا تیاں کی تقییں سیکھوں نے یہ تفصیل
مئن کر خوشی کا اظہار کیا۔

"آب کواپنی گرفتاری اور سزاکا اضوس نهیں ہونا چاہیے"۔
منگل سنگ نے کہا۔ "یو قربانیاں تو دینی ہی برطنی ہیں بہم مین دوست
گرفتار ہو گئے ہیں۔ ہم جیل میں بیٹے کر اپنی آزا دریاست فالصتان نمیں
بنا سکتے لیکن ہماری یہ قربانی رائیگال نہمیں بعاث ہے گئے۔ ہم نے ایک
مثال قائم کی ہے۔ ہم مین فید ہو گئے ہیں تو تین اور سکھ ہماری جب گه
میدان میں ہمائیں گئے۔ آپ نے جو محافر بنایا ہے ،اگر آپ کے ویجے
کوئی آ دمی میں نووہ آپ کے محاف کو زندہ رکھیں گئے۔ نخر کیمیں اسی طرح
زندہ رہتی اور کامیاب ہوتی ہیں۔ ایک رائی میا بی حاصل نہیں
ہواکم تی "

"کیاآپ کے بیچے کام کرنے والے آدمی موجود ہیں ؟" درتن سنگے نے پوچھا۔

"ہیں توسی!"-عبدالقدیر نے جواب دیا سے بیکن لیڈر ہم دونوں تھے ہم اندرہو گئے ہیں۔ پیھے جہیں وہ بمذہبے وا سے نومپی کئین اُن کی راہنمائی کرنے والاکوئی نہیں " "پر واہ نہیں"- درشن سکھ نے کہا - "بمذبرزندہ ریسے تو كاب بسكه ييم سے اندين آرمى پر جلے كريں مع اوراس كى سيلاقى

ا کیجا نے ہی تنہیں دیں گئے۔ اِس کے علاوہ تمام سکھ رہمنٹیں باغی ہو کر پاکتان کی فوج کے باس جلے مائیں گی۔ یہ مکس کر پاکتان کی فوج کے باس جلی جا تیں گی۔ یہ نیس تنہیں کہ رزا۔ یہ ہما سے لیڈرول کا بلان ہے "

"اندازه کری مهندوستان میں کتنے کروڈمسلمان میں "سیسرے سکھنٹل سنگھ نے کہا ۔ "باره کردڑ سے لگ بھگ تو ہوں گئے جس طرح پاکستان کا نعرہ لے کرمسلمان سن جھیا لیس سنتالیس میں متحد ہوئے مخصاسی طرح اب بھر ایک محافر بنالیس تو ہمندوستان میں ایک اور پاکستان بناسکتے میں بھرد کیصنا اس ملک سے کتنے کوٹے ہوتے میں "

اس موصوع پر اِن کی اِتمیں شروع ہو نیں بھر ہرروزوہ اسی موضوع پر تا والہ فیاں کے اِتمیں شروع ہو نیں بھر ہرروزوہ اسی موضوع پر تباولہ والہ نائیں پر تباولہ تھیں۔ انہوں کے میان کے کیا تھا۔ انہیں کپڑسے ہمانے کے فراسا بھی غم نہیں تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ امنہیں بڑی کمبی سزاتے قبید کے گیائین وہ مالوس نہیں سخھے۔

ملے گی لیکن وہ مالوس نہیں سخھے۔

" ہم ہے ایک ندا کیک روز جیل سے فرار ہونا ہے" جگجیت سنگھ نے کہا "مقدمے کا فیصلہ ہو ہے تو دیکھیں گے "

ہاشمی اور عبد القدیر ان سکھوں سے بہت متا نزمہُوتے۔ ایک روز عبد القدیر نے انہیں بتا ہی دیا کہ وہ دو لؤں جاسوسی کے المنام میں کموطے گئے ہیں۔

"كيانم بإكتان مي اليجنط مقد؟" - درش سنگھ نے لوچھا -

"پاکتان سے بیسے ملتے مقے ؟" "نہیں بھاتی !" — عبدالقدیر نے کہا ۔ " یہ کام ہم اپنے طور پر کرتے مقے ہم پاکتان کو مصنبوط کرنا بھا ہتے ہیں۔پاکتان میں جو کمزوریاں ہیں وہ پاکتان کے دعود کی وجہ سے نہیں، بہ پاکتان کے دہ الزامات پڑھ کرنے کوسنا ہے جوہاشی اور عبدالقدید برعائد کئے گئے عقے استفار کی ہے گئے استفار کی ہے گئے استفار کی ہے کہ دونوں طزم انڈیا سے فلان کی ہے کہ انڈیا سے فلان کی گئے انڈیا سے فلان کا کم کرتے کہ استفال کی انتہا تی ایس اور یہ کس انڈین انٹیا جینس کا جسے اس لئے ان وفعات کی انتہا تی سزا ملنی جا ہے ہے۔

میں ہوئی ہے۔ ''کیاتم دولؤں نے بیرالزا مات انھی طرح سُن اور سمجھ لیتے ہیں ؟'۔۔ بھے نے ہاشمی اور عبدالقدیر سے پوچھا۔

"برطی اہمی طرح سمجھ لئے ہیں جناب والا!" - عبدالقدیر نے جواب دیا۔

"اورمیں نے بھی!" — ہاشمی نے کہا ۔ "کیا آپ ان الزا مات کو قبول کرتے ہیں ؟" — جج نے لیڑھیا۔

" بنيس إ" - وونول الزمول نے بُرِحوش آواز " ب جواب ديا ۔

"أب كاوكيل منين مع:"- زع في في يونيا ر

"بنے!" - عبدالقدریہ نے حواب دیا ہے" لیکن وہ جناب کونظر نہیں آتے گا-ہمارا وکیل الٹدہے"

"تم اس وقت مجد مین نهیں عدالت میں کھڑے ہو" - جے نے قدرے غفتے سے کہا ۔"اس عدالت میں تہمیں وکیل لانا پڑھے گا۔"

"ہم قید " مارے پاس کو ہنیں ہے " عبدالقدیر نے کہا "ہم قید میں ہیں۔ وکمیل ہنیں لا سکتے "

" متہایں گورنمزٹ کے خرچ پر وکیل دیا جائے گا"۔ جے گئے گہا۔ " یہ وکیل متہار سے پاس جیل میں آسے گاا ورئم اُس کے ساتھ اپنی صفاتی کے متعلق بات کر لینا "

"جناب والاا" لشمی نے کہا "جو کیل ہیں وہ گورنمنٹ سے " گیجس نے ہم پرالزام عائر کتے ہیں، وہ ہماری صفاتی ہیں اس تعکومت کو سارے کام عظیک ہوجاتے ہیں!

"انگل حی ا" منگل سنگھ نے عبدالقدیر کے کندھے پر زور سے اہتھ مار کر کہا " دُعاکر وٹم دولؤں کے مقدمے کا فیصلہ ہمارے فیصلے کے سامتے ہوا در ہیں کسی ایک جیل میں رکھیں ، بھر دیکھ ضاہم متہیں کرس طرح فرار کراتے ہیں "

" نیکن ہم جائیں گے کہاں ؟" -عبدالقدیر نے پوچھا اور کھنے لگا -"انڈیا میں نوہم رہ نہیں سکیں گے "

"اگر رہے بھی تو کیڑوں کموڑوں کی طرح چھیبے چھیب کر رہنا پڑھے گا"۔ ہاشمی نے کہا۔

"ہم تہمیں پاکسان کا بار ڈرکر اس کرا دیں گے"۔ جگبیت سنگھ نے
کہاا در لوچھا ۔۔ "کیا پاکستان میں تم دولؤں کا ابناکو تی عزیز ہے ؟
"مہنیں!" ۔ عبدالقدیر نے جواب دیا ۔ " مجھے یہا مید ہے کہ
پاکستان کی انڈیلی جنس ہم دولؤں کے ناموں سے واقف ہے ۔۔ بسروار میں!"
آپ اس طرح باتیں کر رہے ہیں جیسے آپ واقعی ہمیں فراد کرالیں گے۔
"اگرموقع طانز چر بات کریں گے"۔ جگجے ت سنگھ نے کہا ۔ "تم
جس کوخدا مانتے ہو، ہمارا ہمی وہی خدا ہے۔ خواکی راہ میں نیک کام کرنے
والوں کی خدا مدوکر تا ہے۔ دُعاکر وکرموقع مل جائے۔"

جیل سے فرار ایک خواب تھاجو یہ دوسلمان اور تمین سکھ قب دی دیکھتے رہتے سے ہے۔

\*

مہلے سکھوں کے مقدمے کی سماعت شروع ہوتی۔ کچھ دلوں لبعد ماشمی اور عبدالقدر کا مقدم مصی شروع ہوگیا۔

ہشی اورعبدالقدر کو مہلی پیشی پر ہتھکو ایو ل میں عدالت میں ہے جایا گیا۔ یہ عدالت سبیشل کورٹ مھی جس میں جاسوسی ہتخریب کاری اوروہشت گردی کے مقدات کی ساعت ہوتی مھی۔ پیک پراسیکیوٹرنے الشمى اورعبدالقدير كوايك عيساتى وكبل ديا كياسقا .

"میں پوری دیان داری سے کیس اطوں گا" ۔ اس وکیل نے کیس کی فائل دیکھ کرانہ میں کہا تھا ۔ یا لیکن اس مدالت سے انفیاف کی امید منہ رکھنا کیس انٹیلی جنس کا جے اور الرام کے مطابق آپ دولؤں کا تعلق پاکستان کے متعلق ہماری حکومت ہمت میں ہے " کے ساتھ بنتا ہے۔ پاکستان کے متعلق ہماری حکومت ہمت مقدمے میں بنایا تھا کو اُن کے مقدمے میں بھی اُن کے وکیل کی شنتا ہی جنہیں ۔

"سرکاری و کیل جو کھے بیج مان لیتا ہے" - ایک روز درشن سنگھ نے انہیں بتایا تھا ۔ سیمارا و کسل کو اہوں پر جرح کرتا ہے تو سرکاری و کسی اس کے کئی سوالوں پر اعتراعن کر سمے سوال نامنظور کرا دیتا ہے۔ ہمارا و کمیل کو تی معمولی و کبیل نہیں نیکن جیج اور سرکاری و کمیل اسے بیلنے ہی مہلی و ہتے "

ماشی اورعبدالقدیر کے خلاف گواہیاں شروع ہوتیں تو دولوں سے ران رہ گئے بہرگواہ جھوٹا تھا ۔ مدید کہ ایک وعدہ معاف گواہ جی عدالت میں پین کیا گیا جس نے بیان دیا کروہ ہاشی اور عبدالقدیر کا ساتھتی ہے اور وہ پاکستان کے لئے جاسوسی کرتے ہتے۔ اس جھو طبے وعدہ معاف گواہ نے بیمبی کہا کہ انہوں نے انٹریا کی انٹیلی جنس کے ایک پاکستانی ایجنٹ کی بیدی کواع فواک اور کیے ایک واد ال بعدا سے والیں چھوٹر گئے ہتے۔ اس گواہ نے اپنے بیان میں یہ ظاہر کیا کہ وہ ہاستی اور عبدالقدیم ساتھ ان جوائم میں شریک رہا ہے۔

ری میں ہو ہو ہے ہے۔ اس کے کا مکی ہے کہ اس کے مسانی کا وکیل جینتاجاتا دہ گیا۔ اُس کے کئی سوال ستر دکر دیتے گئے۔ آخراسے کہا گیا کہ وہ صفاتی کے گواہ بیش کرے۔ ہاشمی اور عبدالقدیر کے پاس صفائی کا ایک بھی محواہ نہ تھا۔ اُن کے دکیل نے انہیں ضمانت پر رہا کرنے کی درخواست دی تھی لیکن یہ اس وجہ سے مسترد کر دی گئی کہ بیجاسوسی اور تخریب کاری معمولاً نابت نهیں کرے گا۔ ہم وکیل کے بغیر مقدمہ ارطیں گئے۔

"ایسے بنیں ہوسکتا"۔ جج نے کہا ۔ "قانون کا تقاصا ہے کہ ملزموں کا دکیں ہونا بھا ہیتے۔ اگر بہیں گورنمنٹ سے ویسے بہوئے دکمیں پر اعتماد نہیں تدابنا دکیل ہے آقر ... اگر جا ہونو بہیں مسلمان دکمیں و سے دیاجاتے گا۔"

" بنیں جناب والا! " عبدالقدیر نے کہا " بہ کسی مسلمان ہیں۔ وکیل کو گوفتار بندیں کر دانا چا ہتے بہارا اصل جُرم یہ ہے گرہم مسلمان ہیں۔ کوئی مسلمان وکیل حکومت سے خلاف بولنے کی جرآت بندیں کرے گا "
" ہیں تہیں یہ لقین ولاسکتا ہول کہ اس عدالت سے تہیں انصاف طے گا " بی تھیں ہے گہا۔

"کیامیسسری بیوی کے قاتلوں کو آپ سزا دیں گھے ؟ — ہاشمی نے پوچھا ۔

"بیسوال اُس عدالت میں کرناجس میں تہاری بیوی کے قائموں کو بیش کیاجا ہے گا" - جے مے کہا۔

"جناب والا!" — پاشمی نے کہا ۔۔ "قاتل تو مڑی اور گواہ بن کر آپ کی مدالت میں پیش ہول گے" ۔۔۔ اس کی آ واز بلند ہوگئی ۔۔ "انہوں نے تفتیش کے دوران میری بروہ شین بیوی کو اتنی اذبیتیں وی میں کہ دہ مرکئی ہے"۔

"ا پنے دکیل مے ساتھ بات کرنا"۔ جھے نے کہا اور پیشی کی اگلی تاریخ دے دی۔

₩

تینوں سکھوں کامقدم بھی اسی عدالت میں جل رہا تھا۔ جج اس کیس کی اور ہاشمی اور عبدالقدریر سکے میں کی بھی لمبی ناریخیں نہیں دیتا تھا۔ بعض ادفات وہ صرف دو دنوں بعد کی ناریخ دے دیتا تھا جس سے بیت چلتا تھا کہ اُسے دونوں کمیں جلدی ختم کرنے کا حکم ملاسہے۔ ہمارا بخرم صرف یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں ! ججے نے اگلی پیشی کی ناریخ دیے دی۔

اس پیشی پرسرکاری وکیل اورصفاتی کے وکیل نے دلاک پیش کتے۔ اس سے اگی پیش پر جے نے فیصلائسنا دیا۔ الشی اور عبدالقدیر کو تین تمین دفعات میں مجموعی طور پر بیس بیس سال سزاتے تید سُنا دی ۔

ا منیں جیل میں لاکر قیدلوں والے کپڑے پہنا دیتے گئے اور سی کلاس قیدلوں کی بارک میں بھیج دیا گیاجہاں دہ مختلف جرائم کے قیدلوں کے ہجرم میں گم ہو گئے۔

جند دلول بعد تمينول كموں كو بھى جھے جھ سال سزات قيد كنادى گتى اور اُنہيں بھى قيديول والے كبر ہے بہناكر اخلاقى قيديوں كے ہوم بين كم كرديا گيا بهال بھر ناشمى اور عبدالقديرا وريد نمينوں سكھ اكتھے ہوگئے۔ اب وہ سزايافتہ قيدى عظے مشقت بھى استھے كرتے اور رات كوايك ہى بيرك ميں سند ہوتے سنے۔

قاشی کی حوالی جس بس ماستی کی بیوی کے الفاظ میں ، ۱۸۵۵ مرکی م جنگ آزادی کے فاز اول اور شہیدوں کی روحیس رہتی تفییں ، بحق سرکا م صبط ہوگئی۔ اس کے متعلق حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ نسب لام کر دی حاسے گی۔ انڈیا کی حکومت نے یہ وصائد لی اسس کئے کی تھی کہ ماشی کا بیچے کوئی عزیز رسنت دار نہیں تھا جو اس جو بلی کا وارث کہلانے کا جی کوئی عزیز رسنت دار نہیں تھا جو اس جو بلی کا وارث کہلانے

كاكيس معين مين منهانت برريانى كالمباتش نهيس بانى كورك نعيمي صانت منظور منهين كي تفي -

"کیا ملزم بیان دیناچاہتے ہیں" ، ۔ جے نے پوچھا۔
"جناب والا!" ۔ عبد القدیر نے کہا ۔ "آپ لے کہا تھا کرائل عدالت میں بہیں انصاف ملے گا۔ کیا دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت میں انصاف اے کہتے ہیں کر جھوٹے گواہ بیش کر کے ملزمول کو صفاتی کے

گواہ بیش کرنے کی بھی مہولت نر دی جائے ؟" "گواہوں کے ایڈرلیں دیے دو"۔ بیجے نے کہا ۔ "انہیں کورٹ بیس ملالیا جائے گا!"

"انٹوین انٹیوجنس کے ایک پاکستانی ایجنٹ رب نواز عرف رابی کا نام اس کی سے کہا ۔۔ کہا گیا ہے کہ اس کہا گیا ہے کہ ہم نے اس کی ہیوی کو دِنی میں اعوا کیا تھا۔ ہم دونوں طرم درخواست کرتے ہیں کر رابی اور اس کی بیوی کوعدالت میں بیش کیاجا ہے ۔

"کیاانہیں پیش کیاجا کتا ہے ہا۔ جج نے پبک پراسیکیوٹر بوجھا ۔

" نہیں جناب والا!" - ببلک پراسکیوٹر نے بواب دیا ۔" یہ انٹینی جنس کامعاملہ ہے کسی ایجنٹ کی جہرہ نمائی نہیں کی جاسکتی ۔اس کے علاوہ یہ دونوں، رابی اور دینی پاکستان میں ہیں ۔ وہاں سے انہیں بلانا نام کس ہے ... جناب والا! ملزم اگر بیان دینا چا ہتا ہے تو بیان دے مؤم کومطالبات پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جانی چا ہیتے یہ ناکات ان کے وکیل کو پیش کرنے جاہتیں "

"اگرتم وولول بیان دیناچا منے موتوصرف بیان دو" - جے نے باشی اورعبدالقدر سے کہا - جے ان باشی اورعبدالقدر سے کہا

یمناب والا!" - عبدالقدیر نے کہا - "اس اندھیر گری ہیں ہم کوتی بیان منیں دینا جا ہتے۔ ہمار سے خلاف یہ الزامات بے بنیا دہیں م

قیدبوں سے اس مضبوط اور مقفل کمپار ٹمنٹ میں پا بڑے قیدی ہتھ کو بوں میں بندھے ہُوتے وِلّی سے بے جاتے جا سے سقے۔ ان کی منزل ناہے تنی جاسُوسوں ہتخریب کاروں اور نامی گرامی ڈاکو وَں اور خطرناک براتم بیشہ قید بول کو ناہے جیل میں رکھا جا تا تھا۔ اب جن قید بول کو دِلّی کے جیل خانے سے ناہے جیل کو فتقل کیا جار ہا تھا، ان میں دوجا سوسی کے الزام کے سزایافتہ ہتے۔ ایک فرید الدین ہا شمی اور دوسرا عبدالقدر تھا۔ ان کے ساتھ نمین قیدی کھ متے ۔ مگبے ت ساکھ دی درشن سنگھ اور منگل سنگھ ساتھ نمین قیدی کھ متے ۔ مگبے ت ساکھ درشن سنگھ اور منگل سنگھ سابھ نمین قیدی کو دوست اس مزمین بھی اکھے تھے۔

اس کمپارٹمزٹ کے اندران قیدلوں کے ساتھ جو لولیس گار دجارہی منی اس کمپارٹمزٹ کے اندران قیدلوں کے ساتھ جو لولیس گار دجارہی منی اس میں ایک بہند و کانٹیبلوں کے پاس را تفلیس نفیس اور مہیڈ کانٹیبل کے پاس را بوالور منا یا نیے وی تقدیر ۔ منا یا نیے دلوں کو مبھکڑیاں کی مہدتی تقدیر ۔

یدیل گاڑی دن کے بچھلے ہمرد تی سے روانہ ہوئی تھی۔ عبدالقدیر ادرہاشی کھڑکیوں کے ساتھ بیسٹے دِلی کو پیچے ہٹی ادیکھ رہے ہے۔ اُن کے
ہمروں پر حسرت ویاس سے ناٹرات تھے۔ وہ دِلی کو ہمیش سال تک جیل میں رندہ
جار سے سقے اُنہیں ایسی توقع نہیں تھی کہ دہ میں سال تک جیل میں رندہ
رہیں گے اور والیں دِلی آجائیں گے۔ دولوں اِسی ننہر میں بیدا ہُو تے تھے۔
یر شہر جو سلما ہوں کی ناریخ کا ایک سنگ میل تھا اُن کے خون میں رچ لس
گیا تھا۔ وہ اسی ننہر کی عظرت پر ا بنے آب کو قربان کر بچلے ہتھے۔
گیا تھا۔ وہ اسی ننہر کی عظرت پر ا بنے آب کو قربان کر بچلے ہتھے۔
"النّد شجھے آبادر کھے"۔

به آواز عبدالقدیر کی متی جس نے ہاشی کو جونسکا دیا ۔ اُس نے عبدالقدیر کی طرف دیکھا عبدالقدیر گم سم بیٹھا ا پنے بُرعظمت متہ کوریل گاڑی کی رفتار سے پیچے ہٹتا دیکھ رہامتھا ۔

"أب نے کچھ کہانشا؟" — ہاشمی نے اوجھا۔ "بئیں نے؟" — عبدالقدیر نے چونک کر کہا — "ہاں ....

أن دِلَّى كودعا د سے رہا تھا۔ النَّداس شهر كو آبا در كھے!

"النّداس تهركونا قيامت آبا در كه كا" باشى نه برعزم لجه يس النّداس تهركونا قيامت آبا در كه كا" واشى نيرعزم لجه يس كها - باشى نيرعزم لجه يس كها - بهمارى قربانى دائيگال نهيس جائي . سيّداحمد شهيد لاشت مي كه و تنظير به و كلت منظير و كالمون كوشك من نهيس و منكه عقد اس كهاظ سعوه ناكام اس دنيا سع المط كلته بيكن اُن كى بهت برطى كاميانى بيعتى كه وه جند وشان مع مسلمانون مي راي جنربه بيداكر دى هن مداء انهول ني مسلمانول كي سينول مي آزاوى كى رُطِب بيداكر دى هن مداء مي منهي في المامناكرنا برطانها المي ملك منه دريا اليارئات الاياكر 19 ومي مسلمانول في جند وشان مي ايك اسلامى ملكت اليارئات الاياكر 19 ومي مسلمانول في جند وشان مي ايك اسلامى ملكت الياكر بهم البين بي جيم وجند به حيوراً تي بيل، استهندوول كى حكومت بنالى بهم البين بي حيم وجند به حيوراً تي بيل، استهندوول كى حكومت بنالى بهم البين بي حيم وجند به حيوراً است فيدكر سكتى به منه مي القد يرسم الي و در تي بوت ترياد نهيل آر بسه .

"النا فی نظرت کے لقامنول سے آزاد تو تہیں ہُواجا سکتا" — عبدالقدیر نے کہا اور اُس کی ہنی نکل گئی۔ کہنے لگا سے یاد تو بہت کھی آتا ہے لیکن اطیبنان اور سکون بیسو چے کر ملتا ہے کہ ہم چوری اور ڈکیتی کے مجرم نہیں۔ الٹدکی نگاہ میں ہم مشر خرو ہیں "

"پاکستان والول کونومعلوم نهنیں بهوگا کر مبند و ستان کے دومسلمان اسلام اور پاکستان کی ناموس برعمر بھر سمے لئے قیدخانے میں ڈال دیتے گئے بین " — ماسٹی نے کہا۔

"النُّرُكُوتُومعلوم ہے" عبدالقدر نے کہا " پاکتان والوں کومعلوم ہوتھی گیا تو وہ ہمیں رہا تو نہیں کرائیں گئے ... وہاں تواب بھی کومعلوم ہوتھی گیا تو وہ ہمیں رہا تو نہیں کرائیں گئے ... وہاں تواب بھی کتی رابی پاکتان کی بنیا دیں کھوکھی کرنے کے لئے تیار ہمور ہوئی گئے انڈین فلموں اور انگلش میوزک کے شور وغل میں اسلامی قدر بیش وفاشاک کی طرح اُٹر رہی ہمول گی۔ اس شور وغل میں سے دوں کے لاؤٹو سیلے وں کا شور وغوال کراسلام کا مذاتی اُڑار جا ہموگا۔ ہما راجہا و پاکت ن والوں مشور وغوغال کراسلام کا مذاتی اُڑار جا ہموگا۔ ہما راجہا و پاکت ن والوں

کے دے ہمیں بکہ پاکتان کے لئے ہے اور پاکتان سیاسی لیڈرول کی جاگر ہمیں، النداور قرآن کی سرزمین ہے۔ ایک مذایک ون مبندوستان مبندوق سے آزاد مبندوق سے آزاد میں مدائن میں میں اور افتدار برست جزمیول سے آزاد

"اوتے مُسلمیدوا " بگیجیت سنگھ نے سکھوں کی روائتی زندہ دلی اور بے سکھنی سے ہاشمی اورعبدالقدر کو لیکا را۔ دو نوں نے اُس کی طرف د کیما تواس نے کہا ۔ "وہاں معیظے کیا کر رہے ہو۔ اِدھرا آتے "

"تم شاید دلی کو دکید دیکه کر اداس بورب بو" - درش سنگه نے بنت ہو نے میں ایک دارش سنگھ نے بنتے ہو نے تاکہ است میں کا ایک مذابک و نہم دِ لَی آئیں گے. است میں خالصہ جی !" - باشمی نے کہا - "ہم است اداس نہایں، کچھ مذکوہ اور ہم اینے مذکوہ اور ہم اینے وطن کی طرف جار ہے ہو اور ہم اپنے وطن سے دُور ایجائے جار ہے ہیں۔"

"جانے دویار!" - درش سکھنے کہا -"سارا ہندوستان ابنا وطن ہے "سارا ہندوستان ابنا وطن ہے "سارا ہندوستان ابنا وطن ہے "سارا ہندوہ بیٹر کانٹیبل کی طرف دیجیاا ور طنز پہ لجھے میں بولا - "کبول لالرحبی فہاراج اِتم نے توہندوستان کو اپنے باوا کی جاگیر بنار کھا ہے "

برس بہیں سروار جی !" - ہمیڈ کانطیبل نے کہا " ہم توسر کار سے نوکر میں بہاری اوشاہی آئے گئ تو متماری نوکری کریں گئے !"
اس ہندو کانٹیبل کوا ور گار د کے ہر کانٹیبل کومعلوم سے کہ یہ

بانچوں قیدی جراتم پیشر نہیں مکر حکومت کے باغی ہیں اور تعلیم یا فتہ بھی ہیں اس سے ہیڈ کانشیس اُن کے ساتھ دوستا مذر قبیر رکھے مُوِ تے تھا۔

اتنا لمباسفر مبتفكوايول مين كيول كراتے ہو يتخصطوا ل كھول دو۔ ہم تم يسر حمله نونهين كر ديں گئے "

"تم حملہ تو بہیں کرو گے خالصہ جی !" ۔ بہیڈ کانٹیبل لے کہا ۔ "لیکن راستے میں کسی افسر نے دمکیہ لیا تو مجہ پر الیا حملہ ہوگا کہ میں۔ دمکیہ لیا تو مجہ پر الیا حملہ ہوگا کہ میں۔ اُوپر حوالہ اری اُرٹیا آئی گئی ہیں "
کے حکم سے لگا تی گئی ہیں "

پنچول قیدلوں نے ہیڈ کانٹیبل کی منت ساجت نٹروع کر دی کروہ ہتھ کا کی منت ساجت نٹروع کر دی کروہ ہتھ کا وہ ہتھا۔ کروہ ہتھ کے طال کھول دیں ہیں وہ اپنے عہدے ادر نؤکری کوخطرے میں ڈائے کی جرآت نہیں کر رہا تھا۔

یہ تمینوں اکھے گرفتار بہوئے ہتے۔ ان کی جامہ تلائٹی میں کچھرقم برآ مر ہوتی تھتی جو ان سے ریکار ڈمیں تکھ دی گئی تھی۔ انہیں سنرائنا دی گئی تو یہ رقم جیل سے دفتر میں جمع کر ادی گئی تھتی جب انہیں نا بھہ جیل سے لئے روانہ کیا گیا تو سروتم گارد کے اس محانڈر ہیڈ کانسٹیبل سے حوالے کر کے

رسید نے لگی تھی۔ سکھوں نے ولی جیل کے سپر نظنظرنٹ سے درخواست
کی تھی کر انہیں اجازت دی جائے کہ دا سے میں وہ کھا نے پینے کے لئے
کچھ بیسے خرچ کرنا چاہیں توکر لیں۔ یہ اُن کی ابنی رقم تھی۔ سپز ٹمنظرنٹ نے اِس
شرط سے ساتھ اجازت دے دی کر رقم ہیڈ کا نظیبل کے پاس رہے گی اور
وہ قیدلوں کو صرورت کے مطابق دی گا۔ ویسے پانچوں قیدلوں کے کھانے
کے اخراجات ہیڈ کا نظیبل کے ذہے ہے۔

سوالدارا! - بھیست سے نے ہیڈکانٹیبل سے بوجھا - ہماری کتنی رقم متہار سے اس سے ؟"

رم مہارے ہیں ہے: "گیارہ سوبیس رویے" ہیڈ کانٹیبل نے جاب دیا۔

"ہم نے دِل جیل سے اجازت لے لی تھی کہ ہم یہ بیسے راستے میں عزی کر سکتے ہیں " میں سے اجازت لے لی تھی کہ ہم یہ بیسے راستے میں عزی کر سکتے ہیں " ایک ہزار روید ہم مکھ دو۔ تم پانچ ہو۔ آلیں میں نقسیم کر لینا۔ ہم نا بھر جیل میں کہ دیں گے کر راستے

ہوتے تھے۔ زیادہ تر ہاتیں سکھ کر رہے تھے اور یہ باتیں سر گوشیوں میں ہورہی تھیں عبدالقدیرا در ہاشمی شن رہے تھے۔

الورو کے تو تہنیں ۔۔۔ منگل سنگھ نے مسلمان قبید اوں سے ابد جھا سوصلہ قائم رکھو کئے ؟

مریکه دلینا بھاتی ا "-عبدالقدرین بے جواب دیا۔

"ہمارے وصلے سے تم پریشان ہوجا و گئے" اسٹی ہے کہا۔
کھانا کھاکر قیدی گارد کے باس جا جیٹے اور ان سے گپشپ لگانے
گئے جیسے وہ قیدی منہوں اور پولیس کے یہ بابنے آدمی ان کے یار دوست
ہول۔ انہوں نے اپنے جرائم کی ا درسزاؤں کی کوئی بات نہ کی۔ وقت گزرتا
جلاگیا۔ دات آ گئے بڑھتی گئی۔ گلڑی جوٹے بڑ سے شیشنوں پر رُکتی اور
جلاگیا۔ دات آ گئے بڑھتی گئی۔ گلڑی جوٹے بڑ سے شیشنوں پر رُکتی اور
جلاگیا۔ دات آ گئے بڑھتی گئی۔ گلڑی جو شے بڑ سے شیشنوں پر رُکتی اور
جلاگیا۔ دات آ گئے بڑھتی گئی۔ گلڑی جو اللے برا

السوجا وَ بارو!"-منگل سنگھ تھے کہا -" ناہے جیل میں داخل ہو تے ہی مشفل سنگھ اللہ کا استاری کی استان کار کی استان کی استا

"مُناہے بِطْی سحنت جیں ہے"۔ ہیڈ کانٹیبل نے کہا۔ "اِسی لئے توخطر اک قید بول کو اس جیل میں جیجاما تاہے"۔ ایک کانشیبل نے کہا۔

"ہم کہاں کے خطرناک قیدی ہیں بھاتی !" - درسٹسن سنگھ نے کہا۔

بالنجول قبدى سيطول براييط كمفة

رات کوقید دول برایک سنتری کو بیدار رکھنا لازمی تھا بیر قید دول کوایک سے دوسری جیل میں منتقل کرنے سے طریقہ کا رکا لازمی جز و تھ ت بہیڈ کا نسٹیبل نے مین مین گھنٹوں کے لئے سنتری مقر کر دیتے بہلا سنتری را کفل نے کرایک در واز سے کے قریب بیٹھ کیا اور اس کمپار منٹ کے باتی سب سافرلیٹ گئے۔ میں ہم ایک ہزار روپیزی کرآتے ہیں بہاری ہفکڑیاں کھول دو " "منہارا دماغ بھر گیا جے خالصر حی !" ۔ ہمیڈ کانٹیبل نے کہا۔ "کیا مجھ سے ابھہ جیل میں یہ نہایں پوچھا جا ہے گاکہ قید لوں نے دِتی سے نامجہ کک ایک ہزار روپیہ کہاں خرچ کیا ہے ؟" "تم کچھ رکھ لولالہ حی !"۔ منگل سکھ نے کہا۔

ایک پرا نے کانظیبل مے مہیر کا کسٹیبل کوسر سے اشارہ کیا کہوہ اور کا کہ دو

"خالصرجی!" بیندگانشیبل میکها "میس پانچ سُورکه لول گائین متحکو یا ب دونوں بائتھوں سے نہیں کھولوں گا۔ دونوں کڑے تم تینوں سے ایک ایک بائتھ میں ڈال دول گا ادر متحکو یاب کانشیبل نہیں کیوٹی سکے ڈیابے میں کھلے پھرو"

"تینول بندیں"- جگیت شکھ نے کہا ۔۔ "بانیول .... یہ دوہما ہے یار میں ملکہ ہمار سے مزرک ہیں۔ان کی بھی ہملاطیاں کھولنی ہیں "

معاملہ طے ہوگیا۔ پانچوں کے دائیں ہاتھوں سے ہھکوا یول کے کڑے اُکار کر باتیں ہاتھوں میں ڈال دیشے گئے اور سب کے دائیں ہاتھ آزاد ہو گئے۔ پانچوں نے ہمیڈ کا نشیبل کا شکریہ اواکیا اور اُس کے ساتھ گپ شپ لگے۔ یانچوں نے ہمیڈ کا نشیبل کا شکریہ اواکیا اور اُس کے ساتھ گپ شپ لگانے گئے۔

鮝

سورج مبھی کاعزوب ہوگیا تھا۔ ولی کاشر بہت دور پیچےرہ گیا تھا۔
دیل گاڑی پنجاب ہیں وافل ہوگئی تھی۔ ایک شیشن پر ٹرکی تو دو کانٹیسل قدیوں
کے لئے کھا نا لیے آتے۔ وہ اپنے لئے سیجی کھانا لیے آتے تھے۔ قیدی الگ
اور لویس کے آوئی الگ کھانا کھا نے گئے۔ دولؤں پارٹیا ن ایک دوسری
سے دور بیھی تھیں۔ کمپار شنط چھوٹا ساتھا ہم مجھی گاڑی سے شور کی وجہ
سے قیدلول کی ہائیں گارو کہ مہیں بہنے سکتی تھیں۔
سے قیدلول کی ہائیں گارو کہ سے مہیں بہنے سکتی تھیں۔

مسلمان ادرسکر قدراول نے اسم کھا ناکھایا۔ اِنجول آسکے کو تجھکے

مندوكواوندها اوربي سُدهكر ديا ـ

تین کانطیب رہ گئے سقے باقی قید ایل نے ان کانسٹیدں پر آسانی سے قابو پالیا ۔ وہ توجود ہقیار قب دیاں کے جوالے کر دہے سقے ۔ ہیڈ کانطیب ادر سنزی ہے ہوئ بڑے سے ہے ۔ باقی نمین کا تنظیم اور کوایک جگہ فرش پر اکتھے بیٹھنے کو کہاگیا ۔ تینوں نے ہاتھ جڑ کر قتید لیوں کی منت ساجت شروع کر دی کروہ انہنیں گولی نہ ماری ۔

"ننهیں ہم کیول گولی ماریں گئے!" - ہاشمی نے کہا "مترت ڈرو۔ اگرتم نے ہمارابیجیا کیا تو...."

"ہم سب کو گولی ماریں گئے" - منگل سنگھ مے کہا - "هرف اس مسلمان کو حیور اور گے۔ کیاتم نہیں جانتے سے ہند دہجتے ہیں۔ یہ سکھوں اور مسلمانوں کے دشمن ہیں "

بندو كانطيبلول نے واولابياكر ديا .

"منهیں منگل!" - عبدالقدر نے کہا -- "یہ حکم کے بند ہے ہیں انہیں دندہ دہنے دو تاکہ اپنے سامقیوں کو جاکر بتائیں کے مسلما لؤں اور سکھوں سے ملکر لوگئے نوکتنی بہنگی بڑے گئ" - اس نے کانظیبلوں سے کہا - سیماواونے! البمونیشن اکٹھاکر کے ہمار سے حوالے کرو!"

عبدالقدر نے مہد کانٹیس کی بیدٹ سے دیوالور کی گولیاں نکال لیں
اور کانٹیبلوں نے دا تفلوں کا ایمونیش اُن سے حوالے کر دیا۔ مہد کانٹیس کی
جیب سے ہتھ کا لیوں اور در واز دن کی جا بیاں بھی نکال لی گئیں۔ سیکھوں کی
جور قم ہمیڈ کانٹیس کے باس متی وہ بھی قید لیوں نے نکال لی راسس ہیں
میڈ کانٹیس کی اپنی مبھی کچے رقم متی ، وہ بھی لے لگئی۔

عبدالقدیر نے ابنی اور استے ساتھیوں کی ہتھ کڑیاں کھول دیں۔ ایک ایک ہتھ کڑیاں کھول دیں۔ ایک ایک ہتھ کڑی دودو کا نظیبلوں کو رگا دی گئی۔ سنتری ہوش میں آگیا تھا۔ اسے میٹر کا نظیبل کے پاس نے آئے جربے ہوش بڑا تھا۔ ایک ہتھ کڑی ان دونوں

ڈیڑھ دیائے دوگھنٹے لبدسب گہری نیندسوئے ہوئے سقے۔ بعن کے خراشے بھی ساتی دے رہے سے سقے سنتری بیسٹے بیسٹے اونگھ رہا تھا۔ اس نے اپنی ٹوپی اُ کارکرسیٹ پررکھ دی تھی یزاشے توقیہ لیاں سے بھی ساتی دے رہے ستے لیکن پانچول سیار ستھے۔

ورش سنگر جس بید طی پرلیٹا مُواتھا ، اس کے پاؤں کی طرف سنتری در وازے کی طرف مُندکر کے بیٹھا مُوا اوْلَکھ رہاتھا ۔ درسش سنگھ کی طرف اُس کی پیٹھ تھتی ۔ درش سنگھ نے اپنی ٹالکیں سمیٹیں اور نہایت اہم آ بستراُ تھ کر بیٹھ گیا۔ ایک ہاتھ کو گئی ہوتی ہتھ کوئی کی زنجیر اُس کے ہاتھ ہیں تھتی ۔ اسے اُس نے اتنی آ ہمتہ سے اکٹھا کیا کہ آ واز بیدا نہونے دی بھراُس نے زنجیر کو اہم تہ آہمتہ دوم راکیا بھر دوم ہی زنجیر کو دوم راکیا۔

وه اسطا اور بوری طافت سے زخیر سنتری کے نگے سر بر ماری ۔ یہ زخیر سنتری کے نگے سر بر ماری ۔ یہ زخیر سنتری کے نگے سر بر ماری ۔ یہ زخیر توالی بہی تھی کئیں بچا رزخیری بنی ہوئی تھی۔ ایک جوان بھی کا طاقتور وار ۔ سنتری سے مُنہ سے آ واز بھی مذکلی ۔ گاڑی کے سفور میں زخیر کی صنر ب کی آ واز بھی ندستاتی دی ۔ گار دگری نیندسوتی ہوئی تی ۔ سنتری بغیر آ واز نکا ہے آگے کو گرا ۔ درشن سنگھ نے لیک کر اس مستری بغیر آ واز نکا ہے آگے کو گرا ۔ درشن سنگھ نے لیک کر اس

ی راحل اٹھائی۔ سر سے قیدی اس میر سے منتظر سے۔ وہ تیزی سے اُسطے۔ انہوں نے کھانے کے دوران کام باسٹ لئے سے عبدالقدیم بیٹر کا نشیسل کی طرف لیکا بہیڈ کا نشیسل اس میں سویا بہوا تھا عبدالقدیر بیٹر کا نشیسل کی طرف کی زیجر اُس کے کلے میں ڈالی اور بجندہ بنا کرز بخیرز دور سے کیسنی بہیڈ کا نشیسل کا رئیے ایک ہاتھ سے زیجیر کا بجیندہ صنبوط کو اُسٹے کا موقع مز مل سکا عبدالقدیر نے ایک ہاتھ سے زیجیر کا بجیزاس نے زیجیر کا مجیندہ صنبوط کی اور دور سے ہو اُسٹی کی رئی اُسٹیسل کا رئیوالور نسکال لیا بھیراس نے زیجیر ہیں ہیڈ کا نشیسل کا رئیوالور نسکال لیا بھیراس نے زیجیر ہیں ہیڈ کا نظیبل خوف اور حیرت کا مارا ہم واسک میں میں رہنے ہو کے دو وار کئے۔ دو ہے کی زیجیر نے اس عبدالقدیر نے اُس کے سر رہنے ہو کے دو وار کئے۔ دو ہے کی زیجیر نے اس

ریل گاڑی رات سے سکون کو چیر تی جا رہی سقی عب الفدیر نے جانی رکاکر کمپارٹمنٹ کا ایک طرف کا دروازہ کھول دیا اور بامبر لٹاک کر آگے دیکھا۔

"معلوم ہوتا ہے اگل سلیش ہرت و در ہے" عبدالقدیر نے دروازہ بند کر سے اپنے ساتھ ہول کو بتایا ہے۔" دُور دُور کا اندھیرا ہے "

"کسی سلیش کے قریب بنہیں اُتر ناچا ہیتے" جگہیت سنگھ نے کہا

"نم بیچا ہتے ہوکہ اس کے شیشن کے قریب گاڑی ذرا آ ہستہ ہوگی تو ہم اُترجا تیں گئے۔۔۔ گاڑی کی رفتار بھر بھی زیا دہ ہوتی ہے ۔ اُترتے ہُوتے ہم ایس سے کوتی ایک بھی زخمی ہوگیا تو بنا بنایا کھیل گرط جانے گا ہم اپنے زخمی ساتھ کی رہیجھے جیدو کر رہنیں مجاگیں گے۔"

"ویسے بھی کسی مثنین کے قریب نہیں اُٹرناچا ہیئے "درشن سنگھ نے کہا ۔ "زنجیر کھینچوا ور گاڑی رُکنے سے پہلے اُٹرجا وَ " "کیاتم نوگوں کومعلوم ہے ہم کہاں ہیں ؟" ۔ عبدالقدیر نے لوچھا۔

"اس علانے سے داتفیت ہے ؟"

"پوری داتفیت ہے ؟" جگیجیت سنگھ لے کہا ۔ " یہ ہمارا علاقہ بے ... بیغارا علاقہ ہے ... بیغارا علاقہ بے ... بیغارا علاقہ بے ... بیغاں میں نامجی کے بیغیا ہوں "

جگیجیت سنگھ نے اس ہینڈل کو کپڑا اجر کا ٹری رد کنے والی زنجیر کا تھا۔

ہدنڈل کو زور سے کھینچا ۔ گاڑی نے دھیجہ لیا اور وکیم بر کیس مگنے سے گاڑی

یے میں ررررے یہ پارٹ کے جہاری۔ کے بیمیئے چرجرائے رفتارے سے ہوگئی۔

"جلدی گودو" عبدالقدیر نے کہا اور وہ پائیدان برجاکر کودگیا۔
اُس کے بیچے اُس کے جاروں ساتھی کود گئے۔ سکھوں میں سے کی
نے کہا کہ سیدھے بطے علیو، را تفلیں سنبھال کررکھنا بچار کے باس ایک ایک
را تفلیحتی اور ریوالورعبدالقدیر کے باس تھا۔ ان کے باس گھرای بھی تھی۔
را تفلیحتی اور ریوالورعبدالقدیر کے باس تھا۔ ان کے باس گھرای بھی تھی ۔
را سی بان کے اپنے کیڑے ور انہیں فیدی کیڑے ہے بہنا دیتے گئے تھے ۔ یہ
سٹور میں رکھ لئے گئے اور انہیں فیدی کیڑے ہے ستے ۔ یہ
برا بیویٹ کیڑے ان کے ساتھ نا بھے جیلی جا رہے ستے۔

گارڈ گاڑی کے نیچے مسے گزر کر دوسری طرف گیا اور پائیدان پر بخطا۔ دروازہ کھلا تھا۔ وہ اندرگیا۔ پرری گار دہ تھکا لیوں بیں بندھی ہوتی تھی۔ ہیڈ کانٹیبل ہوش میں آگیا تھا۔ ہندو گارڈ کوجب بیہ حلیا کرفندی بھاگ معلقہ ہوتی تھا۔ وہ گیر کانٹونسل ہوش میں آگیا تھا۔ ہندو گارڈ کوجب بیہ حلیا کرفندی بھاگ کی طرف دیکھنے دکا جسے ابھی قبیدی آئیں گئے اور اُسے بھی ہتھ کوئی لگا کر اِن کانٹیبلوں سے ساتھ با ندھ جائیں گئے۔ مشرقی بنجاب میں سکھول کی دہشتے ہوتی تھی۔ اس گرمبوں کی دجہ سے ہمند وول پران کی دہشت بھی بیٹھی ہوتی تھی۔ سرگرمبوں کی دوجہ سے ہمند وول پران کی دہشت بھی بیٹھی ہوتی تھی۔ سرگرمبوں کی دوجہ سے ہمند وول پران کی دہشت بھے اور ایس سیلے میں سکھول کی خرکی سے مردج پر بہنچ رہی تھی۔ انہوں نے سافر بسوں پر بھی حملے شروع کردیتے ستھے اور ایس سیلے میں قتل کی داردا تمیں برطہ گئی تھی ہا سے میں اس لئے دیل گاڑا ہوں ہیں پولیس گار دسفر کیس

دول گا" ۔ گاڑی وا ہے ہیڈ کان طیبل نے کہا ۔ سوہ بھی اگلے طین ن پر ... ، منہارے اوراس کانطیبل کے سُر سے خون بہر رہا ہے۔ فسط ایٹر کاسامان موجود ہے۔ دونوں کی مرہم بٹی کر دول گا ... گارڈ صاحب! میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ گاڑی جیا دیں "

اُس وقت بک پانچول قدیری فیراه میل و ورنکل گئے ستے۔ بیلے تو دہ دوار تے رہے بتے بیمردہ نیز چلنے گئے ستے۔

"آدھی رات گزرگتی ہے" نے منگل سکھ کہناجا ر ہاتھا سے اب وقت کے ساتھ ہماری ووڑ ہے۔ منگل سکھ کہناجا ار ہاتھا سے اس کے ساتھ ہماری ووڑ ہے۔ مین کاک ہمیں کہیں بناہ مل جانی چاہیتے یا ہمسیں پولیس مقابلے کے لئے تیار ہموجانا جاہیتے۔"

"اگرہم اسی طرح پیلتے رہے توضیح نکس سری رام کک بہنچ سکتے ہیں" - جگجیت سنگھ نے کہا ۔ "وہاں بہنچ گئے تو الیبی بنا ہ ملے گی کہ انڈیا کی ساری پولیس فورس آگئی توہمی ہمیں نہیں بچڑ کے گی " سری رام کوئی گاؤں ہے ؟" ۔ ہاضمی نے پوچیا ۔

" بایک گا و سے اس می اس می ایک گا و سے اس میں ایک گا و سے اس میں دیا دہ ترآبادی سکھوں کی ہے مہر سے انداز سے سے مطابق میال سے فاصلہ بیس میل کے لگ بھا ہوگا۔ وہاں ہمارے آدمی موجود ہیں "

"بین میں!" - عبدالفدر نے کہا - میں طاوع ہونے کہ ہم یہ فاصلہ طابق کی رفت ر فاصلہ طابق کی رفت ر فاصلہ طابق کی رفت ر سے جا کہا اس علاقے سے تمام تھا نوں سے جا سے جا کہ اس علاقے سے تمام تھا نوں میں اطلاع بہنج تکی ہوگی کہ باپنج خطرناک قیدی فرار ہوگئے ہیں۔ فوری طور پر اس علاقے کی ناکہ بندی کر دی جائے گی ۔ مجھے تو یہ نظرا آیا ہے کہ لولس کے سابق ہاری طرح مزور ہوگئے۔

"كياتم پوليس مقابلے سے ڈرتے ہو؟" - جگجيت سنگھ نے پوجھا۔ "منہيں جگجيت!" - عبدالقدير نے کہا -"ميرے دل ميں کوئی كرتى منى - إس گاڑى كے ساتھ بھى لديس كى گار دھتى جوايك الگ كميار ثرنط ميں ھتى ـ گاڑى رُكى تواس گار د كالحى نظر بو مندو كانسطيس سقا، آمسة آمسة قيدلوں كے كمپيار ٹمنىڭ كى طرف آيا ـ گار ڈو بال سے اُترآيا خا ـ اُسس كا آمنا سامنا ميدگانشيس سے بھوا ـ

"کبا ہوگیا گارڈصاحب!" - ہیڈکانٹیبل نے پوجیا۔ "بھاگ گئے" - گارڈ نے گھرا شے ہوئے لیجے ہیں کہا ---"مِھاگ گئے۔اندرجاکر و مکیھو!" "محول مِھاگ گئے بابوصاحب!"

"قیدی ... سب نکل گئے۔ عوالداراورسپامیول کو ہتھکا ایول میں با ندھ گئے ہیں .... و کیھو .... جا کرد کھو۔"

"ہبیڈ کانشیل قیدلوں کے وابے میں گیا تو اینے جیسے ایک ہیڈ کانٹیس کوا درجار کانٹ بیلول کو ہتھ کو لیوں میں بن رہا ہُوا دیکھ کر پہلے تو ہنسا بھر سخہ دہ ہوگیا۔

"شرم کرد" اس نے کہا "سیں مان نہیں سکت کر تھاری کوئی فلطی نہیں تھی اور فیدی بھاگ گئے۔ مجھ طوال جو اُنہیں لگی ہوتی تھیں وہ جادو کے ذور سے تو تم تہیں نہیں لگ سکتی تھیں۔ تم لیے قید لوں کے اور وہ مجھ طویال تہیں لگا کر مجاگ گئے ۔"
کھول دیتے ہول گے اور وہ مجھ طویال تہیں لگا کر مجاگ گئے ۔"
سر سر طریف نہ

"میری ردکروسائی!" - فیب دون کی گار دیمیری گرانطیبل نے
کہا -"وہ دُور نہیں گئے ہول گے۔ تہار سے پاس گار دہے "
"میری ڈرین گاڑی میں ہے بھائی صاحب!" - گاڑی وا لے
ہیڑکانطیبل نے کہا -" تہاری را تفلیس کہال میں ؟"

میدند میں میں ہے۔ "وہ لے گئے ہیں" - ہمیڈ کانشیبل نے جواب دیا سے میرار لوالور بھی لے گئے ہیں ہم تھکڑ لیں کی جا بیا رہمی ساتھ لے گئے ہیں "

"بین متهاری بین مدد کرسکتا بول کرمتھ کویاں تور نے کا انتظام کر

انهیں بابوساحب اِ" ہمیڈ کانٹیبل نے کہا ۔ "مسترصرف بہتھ کو اِن کانہیں ۔ یہ برط اخطر اک معاملہ ہے قید بول بین تین سی اور دوسلمان بین ۔ یہ کوئی معمد لی قیدی نہیں سنے ۔ سکھول کو دہشت گردی میں اور مسلمان بین ۔ یہ کوئی معمد لی قیدی نہیں سنے ۔ سکھول کو دہشت گردی میں اور مسلمان کو جا سوسی کے جُرم میں سنرا ملی ہے ۔ گاڑی بہاں سے آ گے مہیں بولیس مطبئن جار ما ہوں ۔ نھاند ارکوساتھ لا وَل گا ناکہ وہ خور اپنی آنکھوں سے و مکھ لے کہ قید لوں کی بوری گارد ہے کاروائی کر سے " مہیر تی اس سے اور کی گھر سے جا گھر سے جا گھر سے جا گا اس کے مطابق کا روائی کر سے " ہیڈ کی نظامی اس کے مطابق کا روائی کر سے آ یا ۔ ویتا رہے گا اس کے مطابق کا روائی کر سے آ یا ۔ ویتا نہیار کو گھر سے جاگا کہ اس کے مطابق کا روائی کر دو انہیں ہے گو لیوں میں منت ساجت کی کہ وہ انہیں ہے کہ طابول میں منت ساجت کی کہ وہ انہیں ہے کہ طابول کا روکو سے آزاد کرا دے اور ردیکار ڈیمیں یہ نہا ہے کہ فندی اپنی ہے کو بال گارد کو کی کہ دو انہیں ہے کہ اس کے میں منت ساجت کی کہ وہ انہیں ہے کہ طابول کا کر دو کا کہ کے بیں ۔

"میرے بھاتی ا" - تھانیدار نے کہا - "ئیں تہاری کوئی مرو تهیں کرساتا یود کھیوکر قبیدی کن قسم سے تھے "

تھانیدارتھا نے گیا اوروہاں سے ایسے ڈی ایس پی کو فون براس واردات کی اطلاع دی۔ ڈی ایس پی نے کہا کہ جس بدگی میں قید لیوں کا کمپاؤنظ ہے وہ گاڑی سے الگ کر لی جاسے اور بدگی سے دوسر سے مسافزوں کو دوسری برگیوں میں منتقل کر دیا جا ہے۔

طیی ون کی لاتنیں گرم ہوگئیں ۔ یوں گٹ تھا جیسے پولیس کا پور ا محکمہ بیدار ہوگیا ہو جس علاقے میں قیدی فرار ہُو ہے ستے وہاں سے تمام پولیس شیشنوں ا در سنٹرل ریزر و پولیس ورس سے ٹیلی ون نجے اُسٹے ۔ مسے بھے قیدیوں سے فرار کی اطلاع ولی پولیس کے آتی جی تک بہنچ گئی۔ آتی جی نے اُس تھا نے سے علافہ ڈی الیس پی اور ایس پی کوطلب کہاجس نے سکھوں کا جالان میں کیا تھا۔ انہیں ان شیھوں کے کیس ریکارڈو "ایک مشکل ہے" منگل کھے نے کہا ""ہم مینوں توحوان ہیں، تبرجل سکتے ہیں، دور جھی سکتے ہیں مگر تم دونوں بدر ہے ہو، ہم عبتنی تیزی نہیں دکھا سکو گئے "

"ہمارے ساتھ کیل کے تو دہمیوسر دار حی!" ۔۔ ہاشمی کے ہنتے منتے مئنے مؤرث کہا ۔۔ ہاتمی کے ہنتے میں مہیں گے؛ میں دوجار قدم آ گئے ہی رہیں گے؛

رسے ہیں ہے۔ سے کے دو پار تری اسے بی رہی ہے۔
"میں تہیں یہ بی بیادول" ورش سکتے نے کہا ۔۔ "اگر تم دونول مہاراساتھ نے در سکتے توہم تہاداساتھ مہاراساتھ مہیں جھوڑیں گے۔ پہلے تہادی جانوں کی حفاظت کریں گے بھراہی جانوں کا فکر کریں گئے بھراہی جانوں کا فکر کریں گئے ۔ "

"تنهارسياس المنتمو" بحكيت سنگه نه كها "هم نه تهم من كتان كتان كتور بيد و موجو به الما وشمن سبع". محدول كرنا بيد و موجو به الما وشمن سبع". و من بزر فتار سع يعلق كتة -

دل گارش الکے سلیش برائی تور ملیہ سے بولیس کا بیٹر کانشیبل حوگارشی کے ساتھ جانشیاں حوگارشی کے ساتھ جانے الی گار و کا کھا نگر بھا، سلیشن ماسٹر کے پاس گیا۔ بیدا کے سرطے قصبے کا طبیشن تھا۔ بہیڈ کانشیبل نے سلیشن ماسٹر کو بتایا کہ گارشی میں کیا واروات موگئی ہے۔ بہرگان کے سلیس کے سلیس کے سلیس کے ساتھ کا کہا تھا کہ کارٹری میں کیا واروات موگئی ہے۔

ن ئىيىمىتىرىكوبلاكران كى تفكريال نرطوا ديتا ہوں" — مسطيش ماسرط دى ہاشی کے متعلق بیشک تھا کہ وہ پاکٹ ان سے جاسوں ستھے اس لئے پاکشان میں ہی جامیں گئے۔

حب مبیح کا اُجالا ذرا کھرنے لگا اُس دقت یہ پاپنے مفر درسری رام گاؤل سے پاپنے بچھ میل دُوررہ گئے مقے عبدالقد بر جونکہ انٹیلی عبس بیس رہ چکا تھا اس لئے دہ ہر بات کو ذہن میں سکھے ہوئے سے تھا۔ اُس نے رات کوہی جب وہ اُبھی بہت دُور ہتھے، اپنے ساتھیوں سے کہد دیا تھا کرہم اپنے بیچھے کھڑ سے چھوٹر تے جار ہے ہیں اور سیکھڑ ہے ہیں آسانی سے پیموطوا دی مگے۔

کورے کم کرنے کاعبدالقدید نے ہوطریقہ سوچا کرراسے میں دیہائی
ملانے کی کمی سوک آگئی جے چھو گرکر سدھا آ سے نکل جانا تھا کیکن عبدالقدید
سب کوسٹرک برعبلاتے ہوئے بین فر لانگ ہے گیا اور وہاں سے اس
نے اپنی پارٹی گارُنے اصل سمت کی طرف کیا ۔ کچھ اور آ گے جاکر بانی کی کھال
نظر آگئی جو اُسی سمت سے آرہی تھی جدھر ہی با نچھ ل جا رہے تھے عبدالقدیر
نے سب کو کھال میں اُٹارویا ۔ اس میں پانی گھٹٹوں سے نیے بہ سے اُکھ وہنی میں فرانگ سے میں فرانگ کے اور آ گے جاکر کھال ایک طرف
میں فرلانگ سب کھال میں جلتے گئے ۔ کچھ اور آ گے جاکر کھال ایک طرف
کو مُرطکتی اور یہ پانچول بانی سے سے نکل کر کھیتوں کی میں ٹھوں پر چلتے گئے ۔
"اب کھڑوں کے متعلق بے فریح جوجائیں" ۔ عبدالقدیر نے کہا جا کہا کہا کہا گئے ۔
"اب کھڑوں کو مشامی میں تو ہما سے کھڑ سے نظر ہی نہ میں آئیں گے ۔
جانے گا کہی کئی فر لانگ یم کے تو ہما سے کھڑ سے نظر ہی نہ میں آئیں گے ۔
جانے گا کہی کئی فر لانگ یم کے دوران کو گھراہ کوریا ہے ۔ یہ باتی گا کہی کرنے والوں کو گھراہ کردیا ہے ۔ یہ

تقریباً آدھافاصلہ طے کر سے بیار ٹی ایک جگر زُک گئی سی بباین پرائیوسٹ کیڑھے جوگارد سے میڈ کانسلیس کے قبضے میں سقے ،ساتھ لے آئے سے انہوں نے فیدلوں والے کپڑے انارے اور اپنے کپڑے ہیں لئے جیل سے کپڑوں کی اُنہوں نے محتصری سی بنا لی ۔ اس محصری میں دو دزنی بختر بھی رکھے متھکڑ لوں اور کمیار شمنط کی جا بیاں بھی اس محصری میں رکھیں لانے کو کھا گیا تھا۔

عبدالقدیرا در ماشی کاکیس انڈین انٹیلی مبنس نے تیارکیا اوری آتی اے نے کورٹ میں پیش کیا تھا۔ آتی جی نے سی آتی اسے کے ایس پی کومجرموں کا ریکارڈ لانے کو کہا۔

انٹی جنس کا چیف جب دفتر میں آیا تو اُ سے پہلی خبر بیر سناتی گئ کرجن دوجاسوسول کو اس سے محکھے سے بیس بیس سال سزاستے قید دلواتی هتی وه ریل گاڑی سے فرار مو گئے ہیں اور ان سے ساتھ تین مسلمے دہشت گردیھی فرار موستے ہیں ۔

جیف کارڈ عمل بیتھا کہ وہ خبر سنا نے والے بریگی ٹریئر کولیاں دیکھتا رہ کیا جیسے بریگی ٹریئر جھٹوٹ بول رہا ہو یا چیف اس خبر کو جیجے مانے کو تیار مزہو۔ اُس نے کچے دیر لبعد بریگی ٹریئر کے چہرسے سے نظریں ہٹائیں۔ "بیر بہت بڑا اور طافنور رہائے ہے"۔ بجیف نے کہا ۔ "متکا ولیں میں بندھے ہوئے قیدی رہا ہو ہے کے مقفل کمیا رٹمنٹ سے فرار نہیں ہو سکتے۔ انہیں فزار کرایا گیا ہے "

"سُر اِمِيراشك كِيها وربع"-بريگيظ بيْر نے كها -"ان كے ساتھ مين سِكھ فرار سے "دولوں مجرموں كومجى يہ سِكھ فرار كراكے اپنے ساتھ ہے گئے ہیں "

"به تومعلوم بهوجائے گاکه وه کس طرح فرار بهوتے ہیں" ۔ چیف نے کہا ۔ "لیکن انہیں پیرط ناہ عادا کام نہیں ۔ بہم نے ابنا کام کر دیا ہے۔
البتہ ہمارے لئے یہ ایک وار ننگ ہے کریہ کوئی اچھا فاصار نگ ہے۔
البتہ ہمار اکام ہے ۔ آپ اس سے میں کارروائی کریں جبیل کوئم اسے نوٹ ناہجارا کام ہے ۔ آپ اس سے میں کارروائی کریں جبیل کوئم مفرور تو دیا تھا، لیکن اُسے نظر بیں رکھنا صروری ہے اور ان دولوں مفرور مجرموں سے علاقے میں انفار مرمقرد کر نے بھی صروری ہیں "
پولیس کی بالاتی سطے سے قید لیوں کی گرفتاری سے احکام ہماری کر دیئے گئے۔ بار ڈرسکورٹی فورس کو می چوکن کر دیا گیا کبونکر عبدالفدیر اور

نظر مهمین آتی حتی، لیکن وه نابت قدم را اور انتظار کرار با بهزاً سے معمدلی سى أيك كهورى برسوار ايك بهي ابنى طرف آنانظر آيا جلجيت سايرك گلیا و است میں سوار اُس کے قربیب آبہنیا وہ حکمیت سکھے کی عمر کا ہی آ دمی نفا ادر سكه تفا وه مضالة ديهاني . ليكن تجه يرطها لكهامعلوم به زائف "ست سرى اكال فالصري إ" بكيميت سنلمه في سوار

" والمُوروكي فتح خالصه عي!" —سوار ني واب ديا اورگه دري روك كريويها كرهرجارب بوج

«جهال بناه ل جانے" بھی سنگے نے جواب دیا سے " ویلے ہی جلاجار بابول والكوروخالصول كوفتح وسيخالصول فيطيحر برطمي طاقنزر حکومت سے لی ہے"۔ اُس نے نقیروں اور در دلیوں کی طرح ہاتھ اُو بر كرم محبونانداندازمين كها -"راج كرس كافالصد ... بهم تواين جانين دين كوسجى تياريس بيكن كونى بتا تانهايس كرم كياكريي."

یالیسی بات بھتی جواس علاتے کے سرسکھ کے دل کی بات بھتی سوار کھوڑی سے اُنرایا جگیت ساکھ نے اُسے گھوٹری سے نہیں اُ الراتھا بلر تيشيم بن أتار لبائها به

"میں نے در بارصاحب کی بے رمنی کا انتقام لینا ہے"۔ جگیت ساتھ نے ایسے لیے یں کہا جیسے وہ نشے میں ہو ۔ اندرا گاندھی سے قت سے میری تستی نہیں ہوتی تھتی۔ استفسال گزر گئے ہیں۔ میں اس ڈائن سے بیٹے راجو كوفت كرول كا - اس كي بيوى بيول كوسى قتل كرول كا ... بفالعتان بن کے رہے گا۔"

"باتوں سے توہنیں سنے گاخالصتان خالصہ جی ا" کھوڑی سوار

"بين باتين كرنے والا أدمى نهيں بون سددار حى إ" \_\_\_\_ جھیت سے نے کہا سے اس وقت کیسہ تیرہ سندووں کوقتل کردیا موں۔

اور معرى بانده كراكب سيحف أمطالي عبدالقدير في وحيها مفاكر كوتي برای نهرراستدین آتی ہے یا نہیں ۔اُ سے بتایا گیا تفاکر کچھ دُور آ گے ایک منرآتے گی بینرآتی ندامنول نے تعقری اس منر بیں بھینک دی جمعری میں بندھے ہوتے بیتھ کھڑی کو بنر کی تندیب لے گئے۔

گاؤل ابھی یا پنے چیمبل دُوریفا اور مبیح طلوع ہور ہی تھنی۔اب آگھے جاناخطرے سے خالی نرتھا سرکھ اس علاقے سے وا تف تنھے قریب ہی خاصا دسيع علا فدجيًا ني اور تبنكاتي تفايز مين كهي حيثي حتى - يراليا ويرا مذيف جس کے اندر سے کوئی راستہ نہیں گزر نامھا سکھ اپنی مفرور پار فی کو اسس طرف مع كنة اور وه البي عكر جا يهيفي جهال أنهيس كوتى نهاي ويكد سكتا مظا. "ایک خیال رکھناسردار عی! بعبدالقدیر نے کہا سے ہماری كاش مي بهارس ييهي آن والے الي ملكهول كومزورو كي كرنے ميں جهال بدینه کرمهم این آب کو محفوظ سمجه رسید بین سبمین میهان زیاده دبر نهاي بعضاجابية

"ہم تینوں میں سے کسی ایک کو اپنے آپ کوخطر ہے میں ڈالنا یڑے كا" بيكيين سنگه نه كها "بهل مين كرون كا"

عگیمین من این دولوں سامھیوں سے عمر میں دس بارہ سال برط ا تھا باتمیں عقل کی اور جرآت کی کر ناتھا اور سخر به کار سمی تھا۔ ان سکھوں سے كېژول يى دوتپا درى بھى تىنىي جىگجىت سىگھ ايك بيادرا يىنے سئر بروڈا ل كر اس عكر سنے نكل كيا أن نے جوسوعانها وہ عبدا تقدر كو اُستا دسجه كرم نايا تھا عبدالقدریا نے اس کے پلان میں دو تبین زمیمیں کی تقیں۔اس کے مطالق ملجيت سطح علاكما .

عكبيت سنكه أس راستے برحاكر آبسته آبہته چلنے رگا جوكم دبیش ایب میل دُور سے گزر اسفاء بیعلاقه زیاده تر بخریفااس لنے ویال کانوں کی أمدور دنت مذمو نے محے برا برمقی مِلْجیت سکھ کواپنی سکیم کی کامیا بی مکن

اس سے علاوہ میں نے جو کچھے کیا ہے وہ مئیں تہایں بتا تہایں سکتا۔ تم تخبری کر کے گرفتار ہی مذکرا دو۔'

مازنے مجھانا بے غیرت مجھ ایا ہے : "گھوڑی والے نے اسے اسے بھوڑی والے نے اسے اسے بھے ہیں کہاجس میں عقبے کی جھاک بھی بھتی سے اگر میں متہ میں ساق اس کر میں کی کروکا ہوں اور کیا کھے کہ والی اور کیا تو تم حیران رہ جاؤں تم کچے کر ناچاہتے ہونو کسی کے ساتھ مل جاؤں ایسلے کچے منہ میں کر سکو گئے ۔... مجھ پر شاک نہ کروں میں ہوتے میں جانتا ہوں کچھ سے فدار تو سرفزم میں ہوتے میں۔ اس وقت خالصہ قوم ایک ہے "

میکیت نے اپنامجنونا نہ انداز جھوڑ دیا اور حقیقی روپ ہیں آگیا گھوڑی والاسکے جس نے اپنانام درباراسکے بتایا تھا، اتنامتا ٹر مُواکد وہ بھی بے خون مہوکر بانبیں کرنے لگا جگجیت سکھ نے باتوں میں اُسے پر کھا۔ درباراسکھ نے اُسے بھال تک بتا دیا کہ وہ سری رام اسی سلسلے ہیں جارہا ہے۔

میاتم سری رام سے کر نارسنگھ کوجانتے ہو ؟ ب جگمئیت سنگھ نے برجھا ۔

"آئے کی شین والا ؟"

" مل دربارے ! بھیست سنگھ نے کہا ۔ وہی .... مہندوُاں کا نام سُن کر ڈرجا تے ہیں !'

"وہ میرااُساد ہے" ورباراسٹھ نے کہا ۔ " میں اُسی کے ساتھ ہوں!" ساتھ ہوں!"

"بيح كية بودربارسى؟"

" تم مجھ برا متبار کمیوں نہیں کرتے ؟" دربارا سکھنے کہا ۔ پانچ بیاروں کی سُوں، مُیں ایک بھے کے آگے جھوٹ نہیں بول سکت !" "تم نے بدت برطی قتم کھاتی ہے دربار سیآں!" ۔ جگجیت سنگورک گیا اور لولا ۔ "اب میری بات سنو . . . بمین میسنے پہلے تم نے اخبار ول ہیں ایک خبر پڑھی ہوگی کر ولی میں تمین سکے بکڑے ہیں !"

"برطھی تھی"۔ درباراسگھ نے جواب دیا ۔"انہوں نے ایک سرکاری گودام کو آگ لگائی تھی لیکن موقعہ پر ہی پھڑ سے گئے کر تاریب نگھ ان تعین کیکن موقعہ پر ہی پھڑ سے گئے کر تاریب نگھ ان تعین کوجھ جیے سال قید ہوگئی ہے۔ وہ کہ تا تھا کہ تعینوں بہت دلیر ہیں "

"وہ تینوں کہاں ہیں ، " بھگیت سکھنے نے پوچھا ۔ "دِلّی کے جیل خانے میں ہوں گے " دربارا سسنگھ نے

*جواب د*یا <sub>-</sub>

"اگریس که ده تمینون بهان بین تومان جا و گئے ؟" "بهال کهال ؟" — دربارات کھے نے پوچھا۔

"ایک نتهار سے ساتھ باتین کررہ ہے"۔ بھیمیت کے نے کہا۔
"مبرانام جھیمیت سکھ ہے۔ دوسرا درشن سکھ اور تمیسرامنگل سکھ ہے۔ بہیں دِلی
سے نامجھ جیل بھیجاجا رہا تھا۔ ہم ریل گاٹری سے فرار ہوا تے ہیں "
"باتی کہاں ہیں ؛"

"يهلين بين" - جگيميت سنگ نيجواب ديا \_" بهار سے ساتھ دو مسلمان بين وه پاکٽان سے جاسوس بين وه مجھي بهار سے ساتھ فرار مؤسے بيش - مجھے کر تاريخ سے اس طرخ طوا دو کر مجھے کو ثی نه و مکھ سکے " "مئین نے بہتین کر تاریخ کے ساتھ کھی نہیں دیکھا تھا" - ور باراسنگھ نے کہا۔

"میں سری رام بیں صرف ایک بار آیا تھا" ۔ جگجیت سنگھ نے کہا ۔۔۔ اِن با توں کو جور اُن ارستا تھا ۔۔۔ اِن با توں کو جور اُور کر تاریخ ایک میں اور آگے نہیں جور اُور کر تاریخ کی میں اور آگے نہیں باوں گا تم کر تاریخ کو بہاں بک لیے آؤٹ اُس نے بیچے مُر کر اشارہ کیا اور کہا ۔ ایک خیال تو یہ رکھنا کہ تم نے بہی اور کہا ۔ ایک خیال تو یہ رکھنا کہ تم نے بہی دور کہا تو ہوں گا ۔ ایک خیال تو یہ رکھنا کہ تم نے بہی دور کہا تھا تو گے ۔ مم تاریخ ندان کا کوئی بوڑھا در کوئی بوڑھا در کوئی بوڑھا در کوئی بچے ہمی زندہ نہیں نیے گا ۔ اگر در بارصا حب سے سے سے سے ہو تو رخیال در کوئی بچے ہمی زندہ نہیں نیے گا ۔ اگر در بارصا حب سے سے سے سے ہو تو رخیال

رکھنا کہ ہمار سے فزار کی اطلاع اسس علاقے سے نتھائے میں پہنے چکی ہوگی یا تقوظ ی دیر نک بہنے جائے گی۔ ہم جہاں سے فرار ہو شے مقتے وہ عگر بیں میل دور ہے:

، میمروفت کاخیال کرو''۔۔ درباراسگھ نے کہا ۔ تم والیس جا وَ "بیمروفت کاخیال کرو''۔۔ درباراسگھ نے کہا ۔ تم والیس جا وَ اورانتظار کرو''

جگیجیت بنگر والیس میل بیط اور در بارا سنگر گھوڑی برسوار ہو کر کر تارینگھ سے گا قال سری رام کی طرف میل بیط ا۔

جس ربیو سے طبیش برقید لون سے کمپار شف والی بوگی الگ کرکے

سائیڈ کا سیم کھڑی کر دی گئی تھی، وہاں صنعے کی بولایں سے اعلیٰ افٹروں
کا ہجم اکتھا ہوگیا تھا۔ ڈیٹی کمشر بھی آگیا تھا۔ سب نے قید لوں کی گار دکو

مختصہ ایس بندھا دیکھا اور سب نے ان برلعن طعن کی۔ ان کی ہمکٹویاں
توڑی گئیں۔ ہیڈ کا نشیب اور ایک کا نشیبل سے سرز ننجیروں کی مغربوں سے
دخمی تھے۔ ان کی مرہم بیٹی پہلے ہی کر دی گئی تھی۔ ایس پی سے تھیم سے ان
سب کو اسی قصبے سے تھا نے میں بے جا کر حوالات میں بند کر دیا گیا۔
سب کو اسی قصبے سے تھا نے سے تمام تھانوں کو با بنج سزایا فتہ تیدلوں
سب کو اسی قصبے سے تمام تھانوں کو با بنج سزایا فتہ تیدلوں
سیمزار کی اطلاع دی جارہی تھی، اُس دفت جگجیت سکھ دربا را شاکھ سے
سانھ بات کر سے اپنے ساتھ یوں سے باس بہنچا۔ تھانوں کو اطلاع دینا وقت
طلب کام تھا۔ ہر مقانے کی کنمر مشکل سے ملتا تھا۔ ہر تھا نے کو قیدلوں سے
نام ، ولدیت ہمرا در کھلیہ بتانا پڑھا تھا۔ یہ تو و لی دالوں کو معلوم تھا کہ مفرد۔
قیدی کہاں کہاں کے دسے والے تھے۔
قیدی کہاں کہاں کے دسے والے تھے۔

جگیت سی نے اپنے ساتھیوں کو درباراسکھ کی ملاقات کی تفصیل سناتی اور اپنی رائے بیدوی کروہ درباراسکھ کو قابل اعتماد سمجھتا ہے : "وہ قابل اعتماد تہمیں میں مہوسکتا" عبدالقدیر نے کہا " ہمیں اپنی حفاظت کا انتظام کرلینا چاہیے، را تفلیس لو ممیر سے باس رایوالور ہے :

اُعطو میں تہیں بتا تا ہوں کیا کرنا ہے۔ بہوسکتا ہے ہم بہت برط سے طرے میں میں میں بہت برط سے خطرے میں دربار اسٹ کا مہارے لئے میں دربار اسٹ کا مہارے لئے فرشند ثابت ہو!

اُس مِگر میران اور جیانیں مقیں ۔ درخت خاصے زیا دہ اور گھنے ہتے عبدالقدیر نے اپنے اپنے ساتھیوں کو البی میرلوں پر پوزلیشن میں بھا دیا جال سے سامنے وُور وُ وزیک ویکھا جاسکتا تھا عبدالقدیر نے سب کو بتا دیا مقاکہ درباراس کے اگر اپنے ساتھ کوئی خطرہ ، مثلاً پولیس نے کہ آیا تو بہلی گولی عبدالقدیر جیلا ہے گا۔ اُس نے کہا تھا کہ جب یک اُس کا رابوالور فائر نہ ہوکوئی آدمی گولی نے بالے اور کوئی گولی صافع نہ ہو۔

وہ خودایک او بنی جگر حلاکیا اور جگجیت سنگھ کو آگے مجیج ویا جہ س اس نے درباراسنگھ کا اشظار کرنا تھا۔

\*\*\*

جگیت سنگورائفل این ساتھ ہے گیا تھا لیکن اینے پاسس مہیں رکھی تھی ۔ وہ جس ور سنت کے نیچے کھرط اتھا، رائفل اس ور منت کے شنے کے ساتھ کھرطی کر دی تھی ۔

سب برہیجانی کیفیت طاری صی کچے بیتر تنہیں تھا کر مقوطی ہی دیر بعد کیا ہو نے والا ہے۔ امنیں بریمی اساس تھا کہ اسنے مقول ایرنیشن سے وہ زیا دہ دیر تک پولیس کا مقابلہ تنہیں کرسکیں گے۔ سکھوں نے آئیں میں فیصلہ کرلیا تھا کہ گرفتار مہدنے کی بجانے وہ مرجاتیں گے۔ انہوں نے آخری گولی اینے لئے دکھ یلنے کا فیصلہ کرلیا تھا۔

ان کے لئے دفت ایک مقام پروک گیا تھا۔ انتظار کی ہے تابی میجانی کیفیت ہیں اسا فہ کررہی متی سررج اُفق سے اُدبیہ اگیا تھا اور اُدبیہ ہی اُوبیہ اُسٹ آرہ تھا۔ سب کی نظری اُس طرف گی ہوتی تقیس مورھ۔ رسے دربال سکھے نے آنامتھا۔

پرتاب سنگے کے ساتھ مخارے پاس آئے تھے تم نے ہیں امرلتر کے دو کام بتاتے تھے۔ لالراجیت رائے کوفائب کرنا تھا!

"تم نے كرويات "كرارك في فيكما سي تم نے ولى بين وہ جو ايك كام كيا تھا، وہ تم تينول كاكوال تھا "

"برزاب نے بہیں دِ لی صیحاتھا"۔ جگھیت نے کہا۔

"بُن نے ہی اُ سے کہا مقاکر دِلی تم تینوں کو بھیجے" کر ارسنگھ

"مجھ معلوم ہے" بھیسے نے کہا ۔ "اُس نے ہیں بنایا تھا۔
اسی لتے تہارے باس آتے ہیں ۔ گاڑی سے ہم فرار ہوتے تویا دایا کہ تہارا
ہی گاڈل قربب ہے بجنڈیا لرگورو تو بہت دورہے ۔ برند وا بگورو کی
خاص کر باہے کہ دربارا شکھ لل گیا۔ میرا گاؤل ہیں جانا خطرناک تھا!"
"مہال کھڑے نہ رہو" ۔ کرتا رسٹگھ نے کہا ۔ " فرار کی پوری
بات بھرسنوں گا۔ باقی کہاں ہیں ،"

سرسی سے سربارات کے اپنی کھوڑیوں کوساتھ نے کرشلوں جمیکریوں اور بیٹا نوں کے کرشلوں جمیکریوں اور بیٹا نوں کے اندر بیٹا نوں کوساتھ نے کرشلوں جمیکریا اور بیٹا نوں کے اندر بیٹا کر بیا گیا ۔ کر نارسنگھ ان کے لئے روشیاں لایا تنفا ساتھ آلو کی بیٹی منتی ۔ ایک بیٹی کل بانی کی بیٹی منتی ۔ کھا نے کے دوران باتیں ہوتی رہیں کر نارسنگھ نے دربا راسنگھ کو ایک ادنجی ٹیکری پر چڑھا دیا تھا کہ وہ ارد گرد دیکیت ارہے ۔ دربا راسنگھ کو ایک ادنجی ٹیکری پر چڑھا دیا تھا کہ وہ ارد گرد دیکیت ارہے ۔ سربا راسنگھ کو ایک ادربی باکستان جانا چا ہتے ہو ، " سے کر تاریس کھے نے عبدالقدیرا درہا شمی سے پوچھا ۔

عبدالقدیرایک گھنے درخت پر بیسوچ کر بچڑھ گیا کہ پولیس کا اُسی طرف سے آنافٹر وری نہیں عن طرف وہ دیکھ رہے ہیں۔ پولیس کسی اورطرف سے اور پیچھے سے بھی آسکتی تھی۔ پولیس کو بیہ بتا دیا گیا تھا کر مفر ورفنیہ لول کے پاس را نفلیں، ایک رلوالورا ورائیونیٹن بھی ہے۔

ا تزعبدالقدر كو دوگھوڑ سے نظراً تے ہوائس طرف آرہے بقے۔
فاصلہ نقریبا ایک میل تھا گھوڑ سے دوڑ تو نہیں رہے تھے۔
تبریمتی عبدالقدر نے جگریت سکھ كوآ واز دے كرتبایا اور كها كہ وہ مھی
درخت بربیرطھ كرديكھے۔

مگائیت سنگررا تفل کا سلِنگ کندھے میں ڈال کر اُسی درخت برجراِھ گیاجس کے نیچے وہ کھڑا تھا۔ اُ سے بھی دد گھوڑ نے نظر آ نے لگے۔ وہ دیکھتا رہا اور گھوڑے تیزی سے قرب آتے گئے۔

"وہی ملتے ہیں" بہاریت سنگے نے بلندا واز سے کہا کھ ویر لب اُس نے کہا مع دہی ہیں ... وربارا اور کر تارسنگا!

عبدالقدیر نے ہرطرف اور عور سے دیکھنا شروع کر دیا گھوڑ سے قریب آگئے جگبیت سکھ درخت سے اُنرآیا۔ در باراسکھ اور کر تاریسنگھ

كمز درا در دُ بلي تيلى سي گهوار بدل پرسوار سقے بهگيت سي اُن كي طرف برطها. وه دو لؤل گهواريل سے اُنر آتے برئرار سي ادھيار عمر آدمي سقا وه مېساا در جگيت سي كو كلے لگا ليا بيمر درباراس شكھ نے اُس سے ساتھ ہاتھ لایا .

"تم شایدایک روزمیرے پاس آئے سے "کرنار سکھنے گئیت کھ سے کہا ۔ "تمار ساتھ دوا در لڑ کے مضے۔ایک کا نام یا درہ گیا ہے

... منگل منگھ ادر ....

"دوسرا درشن سنگه ب جائبیت سنگ نے کما ..." بم مینول سردار

گاؤں میں باہر کا کوئی مخبر آیا ہے یا نہیں گاؤں کے مُخبر اور تفانے کاعملہ میری مُحفی میں ہے بھیر بھی احتیاط صروری ہے ... میں اب چلتا ہوں ابنا پہرہ اب غود ہی دینا ۔ ایک آدمی ہروفت کہیں اُونچی طبر مبیطا ہر طرف و مکھتا رہے "

"بیاحنیاط اورانتظام میرا کام ہے"۔۔۔عبدالقدیر نے کہا ۔۔۔ "تم جاقہ...رو کی نہ بھولنا کر تاریخ ہے!"

عبدالقديركى ما درى زبان اُر دومتى ليكن سِكھوں كے سامقد و تشييط پنجابى بول رہامتا ۔

متدیر بھاتی اِ ۔۔ کرنار سنگھ نے کہا ۔۔ ہم جنے یعے دِلی میں ہو لیکن بنجا بی برطی شخری بولیے ہو ''

"ئیں نے انٹیلی جنس میں سروسس کی ہے " عبدالقدیر نے کہا ۔ "میں مختلف علاقوں کی اُردو بول سکت ہوں رہیک حصار سی را زبان بولوں تونم مجھے اُسی علاقے کا آدمی سجود اسی طرح مختلف علاقوں کی پنجا بی بھی روانی سے بول سکتا ہوں یمیر سے بھاتی ماسمی صاحب سواتے اُردوا در انگریزی کے بوتی اور زبان منہیں بول سکتے "

"کوئی مشکل نہ بیدا ہوجائے" ۔۔ کرتا رسنگھ نے کہا ۔۔"اِکس علاقے میں کہی کہی فوجی اتجائے ہیں اور لوگوں کو چیک کرتے ہیں! "کو ٹی مشکل نہیں"۔۔ عبدالقدیر نے کہا ۔ "میں نے پہلے ہی سوچ دکھا ہے۔ انہیں گونگا اور ہمرہ بنا ووں گا۔ یہ بولیں گے ہی تنہیں۔ یں انہیں برنمیش کرا دول گا!"

مرتار شکھ اور ور ہاراسنگھ بطبے گئے۔

مفرور پارنی کے لئے وہ ون ایک میلئے جتنا لمباہ وگیا۔ انہوں نے ایک کی بجائے دوا دمی دو اُونچی ٹیکر لیوں پر سٹھا دیئے بموتی بھی جو قریب یا دُور سے گزراتھا، وہ انہیں پولیس کا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ یہ "پاکستان ہی تو ہمارا بھی مذہوگا" ۔ عبدالقدیر نے ہواب دیا۔ "بمتہاری جاسوسی مس طرح عیلتی بھتی ؟" ۔ کر ارسسنگھ نے لیسچیا ۔"اور نم کیڑ ہے سطرح سکتے منظے ؟"

عبدالقدیرادر ہاشی نے اپنی داستان جہا دسُنا وی ا در پیہجی سایا کہ ہاشمی کی بیوی ایزارسانی سیم گئی ہے ۔

"فرائمتهیں اور حصاروٹ " - مرتار سنگھ نے کہا - "پاکتان بن ہنیں واخل کر دینا ہمارا کام ہے اور مہندو کے نیچے سے بائی گزار دینا بہارا کام ہے ... میرا اور مبرے گاؤں کا نام یا دکر لو جب کھی اوھر آنا ہوایا جاسوسی کے معاطعے میں پناہ کی صرورت ہوتی تو اس گاؤں ہیں پہنچ بیانا کسی کوئمہاری مُشک بھی نہیں ملے گئ"

بہ بہ القدیہ نے ہوگی سردار کر نارسٹگر ہی ہا"۔ عبدالقدیہ نے کہا۔ ۔ ہم نے بھی پاکستان کے لئے نہادی قوم کی طرح قربانیا ں دی تقییں۔ بکت ن کے سابقہ ہاری مجت دکھیو۔ ایسی نکب پاکستان د کیمیا ہی مہنسیں اور پاکستان کی خاطر بیں سال قبید لے لی ہے ''

"سم منہ میں پاکتان دکھا دیں گئے" کرنار نگے نے کہا ۔ " بیس تہیں ایک بات بتا دول فد براور ہاشمی بنیاتی اہم نے مجھ سر دار کرنار شکھ حی کہا ہے۔ بیس کو تی برط اسر دار نہیں ہول سمگلر ہول اور یارا نہم کلر ول کے ساتھ ہے لیکن میں واگرور و کا سجّا رکھ ہوں اور اکا ل نتخت کی عزت پر ابنی جان قربان کرنے کاعہد کر رکھا ہے "

"کل رات!" کے تاریخے نے جواب دیا سے سب سن لوجاتیو! آج کا دن تہیں ہیں گرارا کرنا پڑے گا۔ دو پہر کو تہیں کھانا اور پافی پہنچ جائے گا۔ دن کو میں تہیں اس لئے نہیں لیے جار ہاکہ تہارے پاس راتفلیں ہیں۔ بچڑ نے جانے کاخطرہ ہے۔ ہیں سارا دن دیکھتا رہوں گاکھ یہ تھا کہ باکستان ہماری ولیبی ہی ہرد کر ناجیسی اندرا گاندھی نے ۱۹۵۱ میں مشرقی پاکستان ہر حکومت کرنے والے مشرقی پاکستان پر حکومت کرنے کا الیا انشر سوار ہے کہ ان کی غیرت دہی ہی ہیں۔

یر ٹردول پر حکومت کرنے کا الیا انشر سوار ہے کہ ان کی غیرت دہی ہی ہیں۔

حانے والاکوتی آدمی جرکہیں مبی دہنے والاکیول نرتھا، وصوکہ دینے کی جرآت مہیں کرسک مقا سکھول سے بعد دوسری قوم ہندوؤں کی سخی خالصتان کی مخریک میں بھول نے ہندوؤں کی قتل وغارت کا جوسسلہ مشروع کررکھا تھا،اس سے ہندوسکھول سے ناقش وغارت کا جوسسلہ شروع کررکھا تھا،اس سے ہندوسکھول سے ناقف رہتے ہتھے۔ گاؤں کے ہندوسکھول کے بیٹول کو بھی بھی کرائے کہ بیٹول کو بھی بھی کرائے کے بیٹول کو بھی بھی کرائے کا بھی بھی کرائے کا بھی بھی کرائے کے بیٹول کو بھی بھی کرائے کی کہ بیٹول کو بھی بھی کرائے کی بھی بھی بھی کرائے کا بھی بھی کرائے کرائے کی بھی بھی کرائے کرائے کرائے کرائے کرائے کرائے کو بھی بھی کرائے کرائے کرائے کرائے کی بھی بھی کرائے کرائے کرائے کرائے کو بھی بھی کرائے کرائ

اگی رات جبگاؤں کے ادگ گری نیندسو گئے بنتے، ہاشی اور عبد القدیر کرتارسنگھ ہے۔ ہاشی اور عبد القدیر کرتارسنگھ ہنگر ہوکر عبدالقدیر کرتارسنگھ ہنگل سنگھ ،جگبیت سنگھ اور درشن سنگھ سے بغلگیر ہوکر معے اور اُس آدمی کے سابھ کرتار سنگھ کے گھرسے رئضت ہموشتے ہوشام کو آگیا تھا۔اس آدمی نے دونوں کوسا تھ لیا اور گاؤں کے با ہر کھڑسے ایک تا تکے میں بنٹھایا ، تا نگر بان ان کا اپنا ہی آدمی تھا۔

"ا تبھی طرح جیک کرنا او تے !"— ہیڈ کانٹیبل نے کہا — "اجھی طرح د کیھنا ؛"

جگرعام راستوں سے و در برٹ کر صفی سکن عبدالقدیر نے اِس خطر سے کی فتا نہ بی کر دی سن کر مفرور کے تعاقب میں الیسی ہی ویران اور راستوں سے بہٹی ہو تی جگہول کو د کمیاجا تاہے۔

ون گرز ناچلاگیا جیندایک آدمی اس جگر کے قریب سے گزرے و دوبہر کو کر تارسنگھ کے دوآدمی کی نالے کرآتے اور پارٹی کو کھانا کھلا کر جلے گئے ۔

دن انتهائی بیجانی کیفیت میں گزرگیا۔ سورج اپنی رفتار سے اُفق میں اُترگیا اور شام کا اندھیرا گہر البونے لگا۔ وہ دیہائی علاقہ تھا۔ لوگ ون بھر کے تھکے ماند سے شام کے کچھ ہی دیر لبعد سوجا نئے تھے، بھر بھی کڑار سے نے احتیاط کی اور رات فاصی گزرجا نے کے لبعد ایک آدمی کو ساتھ لے کر پارٹی کے پاس گیا اور اپنے گاؤں میں ہے آیا۔

"إس علاقے كے مقانے ميں متهارے فراركى اطلاع بېنغ جكى ہے"

— كر تاريكے نے بتا يا — "اور گاؤں كے دو مخروں كو مقانے سے اطلاع من ہي ہے تاہ ہي ہيں۔ ير دولؤں اچنے آومى بيں اور انہ يں اپنی جانبیں اپنی جانبیں ہے كہاں! — اُس نے ہائشى اور عبدالقد مير سے كہا — "متہارا بندولست ہوگيا ہے۔ تم دولؤں كل رات بہاں سے روانہ ہوجا ؤ گے۔ ايک بطاليكا آدمى متہار سے سامتے بار ڈر كك جائے۔ ايک بطالور تو تم اچنے پاس ہى ركھو گے اور جائے والی متاب تے گا در اُنفل ليتا جائے "

"منیس!" - عبدالقدیر نے کہا - "بیمتہارا مال ہے" - - اس نیس الور اور ہاشمی کے ہاتھ سے رائفل اور ایمونیشن لے کر کرتار سکھ کے واقع اسے القال میں جو الے کر سے ہو۔ متھیاروں اور ایمونیشن کی تمہیں زیا وہ صرورت ہے۔ ہم منہ ری فتے کے لئے دُعاکر تے رہیں گئے "

"تم دُعاہی کر سکتے بومجاتی"۔ کرنارسنگھنے کہا ۔ سیاجیے نو

ساتة جار بإنتها - بإشمى خاموش تقا

"تم بھی کچے لولومھاتی!"- ہیڈ کانسٹیل نے باشمی سے کہا۔ "یہ بے جارہ گونگا ہے"- عبدالقدیر نے ہاشمی کی طرف د مکبھ کر ہنہتے ہو تے کہا سے میرسے چا ہے کا بیٹا ہے "

مينول بس ميس سوار مو گيتے۔

را ستے بس تین عگہوں بربس کو بدلیس نے روکا اور تمام مسافروں کو بڑی اچھی طرح جانج اپر کھا۔ ہاشمی گونگا بن رہا۔

·樂·

صنی طلاع ہوتی تولس ایک بھر گرکی ۔ سکھ نے عبد القدیر اور ہاشمی کو
اگارا۔ وہاں بھی پولیس چیکنگ کے لئے کھڑی تھی ۔ اس چیکنگ میں سے
بھی مینون نکل گئے اور ان کار مہما سکھ انہیں ایک گاؤں میں لئے گیا ۔ یہ
گاؤں پاکستان کی سرحد سے بیندرہ سولرمیل وگور تھا۔ سکھ نے اُنہیں
بتایا کہ اسس گاؤں کی تقریباً اوھی آبا وی سم نگروں کی ہے یاسم نگروں
کے سامقیوں کی ۔

سارادن ایک بسکھ کے گرگر دراجس نے ان کی غوب خاطر تواصع کی اورا بندیں کہا کہ وہ ہے شک آرام کی نیندسوجا تیں کی خوب خاطر تواصع کی اور ابندیں کہا کہ درات بہاں سے پاکستان کے ارڈور کا بیدل چینا ہوگا عبدالقدری، باشمی اور سکھ کھا بی کرایسے سوشے کہ آنکھ گئی توسورج عزوب ہوچکا تھا ۔ اُمہوں نے کھانا کھا با اور بچلنے کی تباری کرنے گئے۔

کھاناکھا نے ہی جل بیٹے۔ کر نارسکھ کے گاؤں سے جو سکھ ان کے ساتھ آیا سفادہ ان کے ساتھ گیا۔ اُسے معلوم تھا کہ بارڈر کہاں سے کر اس کیا جاسکتا ہے۔ جس سمگر کے وہ دن کے وقت مہمان رہے بھے اُس نے اُنہیں کچے ہما ایات دی تقیں عبدالقدیرا در ہاشمی مہمت خوش منے کہ وہ عمر مصری قبید سے آزادہ وکر اِسٹے خوابول کی سرزمین ، پاکٹان کو جارہے ہیں۔ مصری قبید سے آزادہ وکر اِسٹے خوابول کی سرزمین ، پاکٹان کو جارہے ہیں۔ باشمی تو بہت ہی خوش تھا۔ ولی میں سوات عوبی کے اُس کا کچے مہمی نہ تھا۔ عبدالقدیر کی ہوچا تھا۔ اُسے وہ کے کاکوئی عنم نہ تھا۔

وہ ہائیں کرتے جارہے سفنے راستے میں ذرا رُک کر کچے دیر آرام کیا۔ آخرران ڈریڑھ بھے کے لگ بھگ سکھ رُک گیا اور انہیں بتایا کہ سرحد صرف دوسُوگر: دُوررہ گئی ہے۔

"اگر دوئوگر فاصلہ طے کر جاق اور سامنے سے تہیں کوئی لاکارے نو دوٹر کرآگے بطے جانا" ۔ سکھنے کہا ۔ "اور بلند آ واز سے کہنا ، ہم پاکستانی ہیں، تہار سے باس آرہے ہیں۔ یہ کہ کر بلیظ جانا ور مذاوھر (انٹریا) کی بارڈور کیورٹی فررک نے دیکھ لیا اور پاکستانی کا لفظ شن لیا تو معلوم نہیں کتنی گولیاں تہار ہے ہموں سے یار موجاتیں گی۔ نم پاکستان سے رہ خرزی للکار کا جواب و سے کر بلیٹے جانا و آگے تو وہ نہاری طرف آئیں گے۔ قریب للکار کا جواب و سے کر بلیٹے جانا و آگے تو وہ نہاری طرف آئیں گے۔ قریب آئیس نو اُس جے جانا و آگے تم جانتے ہو کیا کہنا ہے ۔۔۔ رہ نخرزی ایک پوسٹ بالکل قریب ہے۔ اگر تہیں کوئی نہ لاکار سے تو اس پوسٹ میں بیطے جانا۔ آگے نہ بی کوئی نہ لاکار سے تو اس پوسٹ میں بیطے جانا۔ آ

دونوں سکھ سے گلے ملے سکھ دالیں حیلاً گیا۔ ہاشمی اور عبدالقدیر پاکتان کی سرحد کی طرف حیل ریٹ ۔ رات تاریک مفتی بھر بھی عبدالقدیر ا ہے آپ کو اور ہاشمی کو جھاڑ اول اور سرکنڈول کی اوسٹ میں جھُیا جھیا کر آسٹے بڑھ رہا تھا لیکن یہ اوٹ سرحد سے کچھ دورختم ہوگئی تھتی۔ یہ انڈیا کی ہ انٹی اورعبدالقدیر اعظار دوڑسے تو انڈیا کے دوگشتی سنتریوں
کی آٹو میٹک را آفلوں نے ایک دوسرے کے بیجھے کئی را و نڈفائر کرڈالے۔
کچھولیاں توان کے قریب سے گزرگئیں لیکن ایک گولی عبدالقدیر کے
گھٹنے کی ڈلیوں کو تورٹی ہوئی گردرگئی۔ عبدالقدیر بھے مجھے دوڑتا رہا لیکن
گریڑا۔

المشى كى جال بدل گئى تعنى وه اب دور مهب راعقا ، جل را مفااور اس سے قدم دگرگار ہے سفے كچه اور آ سے جاكر وه كر ريا اعبدالقدير اُشفا اور زخي نانگ كونسيتنا بئوا الشمى تاس بہنجاء اُسے بلایا وه نه بولا نبص ديمهي . ده زنده تھا ۔

藥

وہ پاکستان کی سرحدیں داخل ہو پیکے تھے۔ فائر نگ کی آداز بر پاکشان کی رینجرز پوسٹ والے بیدار ہو گئے گشتی سنتر ایوں نے لوزیشنیں ہے لی سیں۔

"متهارے پاس آگئے ہیں پاکستانید!"-- انڈیا کے ایک سنتری نے بیندا واز سے کہا ۔۔ " دکھوکون ہیں "

فائز نگ بند ہو تکی بھی۔ پاکستانی سنتری آ ہستہ آہستہ کئے بڑھنے گھے۔ پوسسط کا کی نڈر اور دو تین عہد بدار بھی آ گئے۔

میکون ہو؟ -- ایک سنتری نے کہا - "متہارے پاس ہتھیار میں نو ہاری طرف ہیں نک دو!

مہم پاکشانی ہیں مھائیو!"۔عبدالقدیر نے کہا ۔ "وونوں زخمی ہیں۔ ہمارے پاس کوئی ہتے ارمہیں!

بوسٹ کی نڈر نے قریب آکر ٹارچ روشن کی اور دولؤں کو د کھیا ۔ ان مے کیڑے نون سے لال متھے۔

"آبهم پاکتان کی انٹیلی حبس سے آدمی ہیں"۔ عبدالقدیر نے کہا ۔ "لاہور میں انٹیلی حبنس کا حوبرط اا صنر ہے اُسے اطلاع دو ا در سہیں ہمبیتال ہنچاؤ" بار ڈرسیکیورٹی فررسس نے مان کر دی متی ناکر غیر قاندنی طور پر بارڈر کراس کرنے والدں کو اوٹ بنرل سکے اورگشتی سنتر بیراں کو وہ وُور سے نظر آسکیس۔ عبدالقد براور ہشمی اوط ختم ہو لے پر ہمتوں اور گھٹنوں کے بل پیلنے گئے۔ سرحد جند تدم وُور روگئی۔

"رُك جا قادتے!" — ایک المکارسناتی دی بی گولی آتی ہے"

"یہ پاکتا فی نہیں ہو سکتے" — عبدالقدیر نے ہاتمی کوسر گوشی ہیں

کہا — "یہ آ واز انڈیا کی طرن سے آتی ہے ۔ پیٹ کے بل ہوجا قہ"

سنتری آگے آرہے تھے عبدالقدیر نے اچانک ایک فیصلہ کیا اور

ہاشمی سے کہا کہ اسی طرح ہاتقوں اور گھٹنوں کے بُل دوڑو ۔ دولوں دوڑ پڑے ۔

عبدالقدیر نے مُنہ سے کُنتے کے بھو بھنے اور عزا نے کی آوازیں نکالنی

سروع کر دیں ۔

گئیا ندهیری رات میں اعقول اور گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے
آدمی کو گتا سمجھ بھاستا تھا لیکن ہو ہو گئے کی طرح انسان تو نہیں ہو کہ سک سکتا گھٹن سنتر لیوں نے دوبارا نہ لاکا راجس سے بدالقد ریر کو فلط وہی ہوتی
کہ ان دو نوں کو گئے سمجھ کرسنتری مطبق ہو گئے ہیں یسر صدر پر کو تی لکیریا
نشانی تو نہیں ہی جس سے بہتہ جاتا کر مہال ہندوستان ختم ہوگی اور
یاکتان شروع ہوگیا ہے۔ یہ عبدالقد میرا اور جاسٹی کا اندازہ مقاکہ وہ
سرحد میر آگئے ہیں عبدالقد میرا مٹھا۔ باشمی ہی اسٹے کھڑا ہوا اور دولوں
دوڑ رہڑ ہے۔

سکھوں نے مشرقی بنجاب ہیں فالعتان کی آزادریاست کے تیام کے لئے جمستے سخریب چلار کھی بھتی، اس کی تباہ کاری کے پیشِ نِظرانڈیا کی بی ایس الیف کو حکم دیا گیا تھا کہ سرحد میر کوتی آدمی لاکار نے پر بھا گئے گی کوسٹسٹ کرسے تد اُسے کولی مار دی جائے۔ انڈین گور نمنٹ کو یہ شک بھی کھا کہ سکھوں کو پاکستان سے مدد ملتی ہے۔ اس وجہ سے بھی تھم دے دیا گیا تھا کر سرحد پر فراسی بھی جرکت نمطر آستے تو گولی عملا دی جائے۔ سی ایم این میں ہی کہیں موجود تھا۔ اُسے عبدالقدیر کے ہوش میں آنے کی اطلاع ملی تو وہ اُسس کے کمرے میں آیا اور عبدالقدیر سے اپنا تعارف کرایا۔

"سُنا سے نم آئی ایس آئی کے ایجنٹ ہو"۔ نفٹیننٹ کرنل نے کہا ۔ کہا ۔ تیکن میں آئی مہیں ہیلی بار ویکھ روا ہوں'؛

"بین آب کا ایجنظ نه بین ہوں جناب! - عبدالقدیر نے کہا "بین انڈین انٹیلی جنس سے ریٹا تر مجوا ہوں ۔ پاکتان کے لئے کام کرنے
کے بُرم بین بین سال سزائے قید ملی تھتی ۔ بین اور میراساتھی فزید الدین
ماشمی نامجہ جیل کے راستے میں فرار ہوکر آتے ہیں ۔ میں آپ کو اپنی اورا پنے
ساتھنی کی کارگزاری شنا تا ہوں "

اس نے دِلی ہیں ا پنے زمین دوزمعا ذکی تفصیل سنائی عزیر کا ذکر کیا۔ رشی کے اعزا کا پورا وافتد سٹنایا۔ رابی کا نام لیا عزیر کے قتل کی وار دات سُنائی۔ ہمشنی کی ہیری کی موت بیان کی عزصنیکہ اُس نے ہر تفصیل سُنا ڈالی۔

تفٹیننٹ کرنل برشی اور را بی کے کیس سے پوری طرح واقف تھا۔
برشی کے گھر کی سفا طات کا انتظام اُسی نے کیا تھا۔ عبدالفذیر اور ہاشمی
کی شناخت صرف برشی کرسکتی تھی برسٹی نے دِلی سے والیس آگر ہیں بیا ن
دیا جوعبدالقدیر نے دیا تھا۔ برشی کے بیان سے وہ وافف تھا عبدالقدیر
کا بیان سُن کر وہ خو درشی کے گھر گیا اور اُسے بتایا کر دِلی سے وہ آ دمی
آئے ہیں۔ ایک کا نام عبدالقدیر اور دوسرے کا نام و سے دیدالدین
ہائٹی ہے۔

"كياآب سيح كه رب بين كرنل صاحب!" - رشى في مسرّت اوراشتياق سي أي لي وت كها - "كهال بين وه؟ مجهداً ن كم باس معلين "

یں تفیننٹ کرن رشی کواس کی مال سے ساتھ سی ایم ایک ہے گیا۔ استناخت کیا ہے متہاری ؟ - بوسط کھانڈر نے پوجھا۔
"بیو توف! " عبدالقدیر نے جواب دیا سے کیا انٹیلی جنس کے
اومی دشمن ملک میں اپنی شناخت سامتھ لے کرجایا کرتے ہیں ؟ ہم مہست
مزوری انفار میشن لاتے ہیں۔ بیشتر اس کے کرہم دونوں مرجا بیس ہمیں
انٹیلی جنس کے کسی اونس سے ملوا دو "

عبدالقدر کورشی اور را بی کے والے سے اور عزیز کے قتل کے حوالے سے آقی ایس آئی کی ہی بناہ مل کتی تھے۔ یہ تو اُسے معلوم ہی بنیں م مقاکر رشی کی کوششوں سے پاکتان میں انڈیا کے کئی ایجن طے پرطے کے ہے۔ گئے ہیں ۔

ر پنجزگ اِس بوسط پر فسط ایڈکا انتظام موجو دیتھا عبدالقدیر کا خون رو کنے کے لئے اُس کے گھٹے پر پٹیاں با ندھ دی گئیں۔ ہشمی بے ہوش نظا۔ اُس کے بیٹ بین مین گولیاں مگی تقییں۔ اُس کے بیٹ کو پٹیوں میں مجکڑ دیا گیا اور دولوں کو ایک جیپ پر لاہور سے سی ایم ایسی ہیں ہیپا ویاگیا۔

樂

می طلوع ہورہی تھنی حب آئی البسس آئی لاہور کا ایک لفظینند طرح کر لسی ایم ایک لفظینند طرح کر لسی ایم ایک کفظیند کر لسی ایم ایک کی ایم ایک کر دوالگ الگ کم دل میں لات عبد القدر کو آئی گھٹنے کی ہڑی الیسی بُری طرح لوڈی تھی کہ اسے جوڑا مہنیں جاسکتا تھا۔ گھٹنے کی کئیب توبا اسکل ہی سیکار ہوگئی تھتی رسرجن نے مجبوراً گھٹنے سے ذرا اُدیر سے طانگ کا طردی ۔

ہاشمی ہے ہوسٹس تھا۔ اُس کے بیچنے کی اُمید سر ہو نے کے ا ابریقی۔

عبدالقدر کوآپرلیشن کے لئے بہوش کیا گیا تھا کمرے میں آکر وہ کم دبیش دو گھنٹوں لعد ہوش میں آبار آئی ایس آئی کا لفٹیننٹ کوئل سعبدالقدیرانکل ا اسے بیٹی نے ایے والها نہ اندان سے عبدالقدیر کے دونوں نا تھا اسے بانظوں بیں لے لئے بیسے دہ اُس کا سکا باب ہو۔ روتے ہوتے بولی سے انکل ہانٹی فوٹ ہو گئے ہیں ۔ آپ تو تھیک بین نا !"

" ہاشی خوش نصیب ہے مبیٹی " عبدالفدیر نے کہا ۔ "تم کزل صاحب کو بتا وَ کہ مجھے عبانتی ہو یا مہیں "

"الى كونل صاحب!" - رستى نے نفٹیننٹ كونل سے كها - سئي انہيں جانتی ہول يہي ہيں وہ جنوں نے مجھے نتی زندگی دی ہے" - وہ عبدالفدير سے مخاطب ہوتی - سيئن نے اپنے خاو تركو كم طوا دیا ہے ؟ بيك تان كے بهت سے دشمنوں كو كم طوا دیا ہے ؟

تمین چار میسنے بعد حب انڈیا سے ان تام ایجنٹوں سے مقدمے کی ساعت پاکتان کی ایک خاص مدالت میں شروع ہوتی تو استفاخہ کے گواہوں بیس ایک گواہوں کی ایک ٹائل مصنوعی تھی ۔ اُسے پاکتان کی شہریت دہے دی گئی تھی ۔ اُس کا بیان سب سے زیا دہ لمباتھا اور صفاتی سے وکیلوں نے واس پر جوجرے کی اس میں دو دن صرف ہوتے ۔ اِن دکیلوں نے ایک ایک اور بر پاکتان میں داخل بجواتھا نے ایک اس میں داخل بجواتھا

اس کنے اسے پاکستان کی شہریت کا حقد ار نہیں قرار دیاجا سکت بریجت سرکاری اورصفاتی کے دکیلوں کے درمیان بھی میکن عبد القدیر بول برطا۔

روسی ارسی سے درسی سے درسیاں سی یا صبح العدید بول بیا۔
"اگریہ باکستان کی شہریت سے مقدار ہو سکتے ہیں جو دشمن سے معاوصنہ
دصول کر سے پاکستان کی جٹیں کا طار ہے ہیں تو کیا ہیں پاکٹ ن کا شہری نہیں
ہوسکتاجس نے پاکستان کی خاطر اپنی ٹانگ کٹوا دی ہے ؟ … اور وہ بھی
و تی کا رہنے والا تھاجس نے پاکستان کے نام پر اپنی بیوی مرواوی اور

پہلے ہاشی کا کمرہ آ یا تھا۔ نفٹیننٹ کرنل برشی کو اِس کمرسے یں لے گیا۔ ہاشی ہے بہوش بیط استفاریشی ہے اُسے دکیھا، بھر نفٹیننٹ کرنل کی طرف دکیھا۔
طرف دکیھا۔

الشی نے آنکھیں کھول دیں اور رشی کود مکھا۔

'راشدہ ؟' — ہاشمی نے عنو دگی سے لبھے میں پوجھا \_ ''نم ؟ .... کیا میں پاکتان میں ہوں ؟''

میل انکل! - رینی نے کہا - "آب پاکستان میں ہیں۔ میں آب کواچنے کھر سے جا ڈلگ' - اُس نے ہائٹمی کی بیوی کے متعلق لیہ حیا -"خالر کیسی میں ، کہاں ہیں ،"

النّد ك پاس! - استى نهجواب ديا - "رشى بيتى السندكا شكراداكرنا مول كرمين باكستان ك باك نام بر باكستان من جان « در م بول؛

"بنیں انکل ہاشمی " برشی سے ہاشمی کا ہاتھ ا بنے دولوں ہاتھوں میں سے کرکھا سے دولوں ہاتھوں میں سے کرکھا سے کرکھا

"منهارا نسکریر رشی مبیٹی! - فہتی نے کہا سے منهاری فالیمبر اانتظار کررہی ہوگی میں نے اس کے ساتھ وحدہ کیا تھا کرمبر جلد ہی اس کے ساتھ وحدہ کیا تھا کرمبر جلد ہی اس کے باس جیئے راہوں!

ہمیں کو بیکی سی آئی۔ اس نے سرگوشی میں کلمہ شریف برطھاا وروہ میں میں کلمہ شریف برطھاا وروہ میں شریف کے اسے بلایا ، ہلا یا لیکن وہ اپنی بیوی کے پاس بینج گیا مقال لفٹرین طے کرنل کو ڈاکٹر نے پہلے ہی بتا وہ این بیوی کے پاس کے پیطے ہی بتا دیا تھا کہ یہ شخص زندہ نہیں رہے گا اس سے بیط میں تو وہ اور زیادہ جند با نی رہنی کو عبدالقدیر کے کمرے میں نے گئے تو وہ اور زیادہ جند با نی

1-1

ذریعے بیروسیاحت کے لئے نئی دِلّی جا رہے سقے ۔ پاکسان ہیں انڈین فلموں اور انگلش میوزک کا شوروغل پیلے سے زیادہ ہوگیا ہتھا ، برط بازی جیسارفض جاری نشا۔ اخلاق اور قومی کر دار کا مذاق اُڑایاجا رہا متھا ۔ پاکسان ہیں اقتدار کی معرکہ آرائی اور زیا وہ بڑھ گئی تھی ۔ زندہ با و اور مُردہ باد کے نفرے لگ رہے ہتھے ۔ علما کی نفرقہ بازی جاری تھی ۔

کراچی اور حیدر آباد خون میں و دب رہے تھے۔ بھاتی ا پینے مھائیوں کا خون بہا رہے سے۔ پاکستان میں حزب اقتدار اور حزب انتلاف کے لیٹرراپنی اپنی و فلی بجارہ سے ستے اور اپنے اپنے راگ الاپ رہے ستے ۔ اور سندھ میں انڈیا کے تخریب کار اطینان سے اپنا کام کر بہے تھے۔ پاکستان میں انڈیا کے حقت ایجنٹوں کو لمبی قید کی سزائیں دی گئی تھے۔ پاکستان میں انڈیا کے ایجنٹ آگئے تھے۔

پاکتان کے عکم الوں کی ہوں اقتدار اور بے نیازی نے رابی اور نے خان صاحب پیداکر رہی تھی ۔ اور ایک کہانی اپنے آپ کو دوہراتے ہولی جارہی تھی۔

خود پاکستان کی سرحد پر آگرهان دیے دی "

"آبِ فاموس رہیں" - جج نے عبدالقدیر سے کہا " یہ و کمیوں کی سبحث ہے۔ آپ سے جب اوجھاجا نے کا تو آپ بولیں گے۔ "

نظ نے معفائی کے وکیلوں کا بیا احتجاج مستر وکر دیا کہ عبدالقدیم اکتان کی شہریت کا حقدار نہیں تھا عبدالقدیر نے عدالت ہیں ہو بیان دیا اور وو دن جرح کے جواب دیتارہ، اِن سے رشی سے بیان کی تصدیق ہوگئی اور آتی الیس آتی کا استفاقہ اتنامضبوط ہوگیا کہ صفاتی سے وکیل ہار گئے۔ آتی ایس آتی کا استفاقہ ابتدمقد ہے کا دنیصلہ کننا دیا گیا کہی ایک کو بھی جودہ آتے اور ایک کو بھی جودہ

سال سے کم سزائے قید نہ ملی۔ رہٹی کو اعوا کرکے قباتلی علاقے ہیں ہینجانے والوں کوچھ چیوسال مزید سزائے قید دی گئی۔ کسری مصدرہ مصرف کا اینوں نالگامتا یا دی اسے معربا ہیں۔

کسی کوبھی دعدہ معاف گواہ نہیں بنایا گیا تھا۔ رابی کا با ہے معمولی سی کوسٹسٹ سے اُ سے وعدہ معان گواہ بنواکر سزا سے بچا سکتا تھا لیکن اُس

پرخاموشی طاری ہوگئی تھی۔ اپنی ہوی اور میٹیوں کی باتیں سن کرمبی جُب رہتا تھا۔ وہ ول کا مرابیش بن جیکا تھا۔ اُس نے درخواست دی کہ اُسے ریٹا ترکر دیا جائے اور اُس کی ایک سال کی جو سروس رہتی ہے وہ ریٹا ترسنا سے قبل کی چیٹی ہیں شار کی جائے تھی۔ سے قبل کی چیٹی میٹی میٹی میٹی میٹی کے ایک تھا۔ اُس نے ایسے بیٹے پریم کر کیا تھا۔ وہ خود عدالت ہیں مقدمہ سننے کے لیے کہی جنہیں گیا تھا۔

فیصلے کے روزایڈووکریٹ نے اُسے ٹیلیفون پر بتایا کہ رابی وجودہ سال سزاتے قید رُسنادی گئی ہے۔ ذراہی دیر بعدرابی کے دولوں ہنوئی جونفیلا سُننے عدالت میں گئے ہوتے تھے، آگئے اور رابی کی مال ادر بہنوں کوعدالت کا فیصلوستایا۔ رابی کا باپ میٹے بیٹے اوٹھ کیا ۔۔اس کی حرکت تِعلب بند ہو جی حق۔

اُس روز بھی پاکستان کے دوتین نوجوان ایک انڈین ایجنٹ کے